

متعلم اسلام بحقق مذاب عالم ، مجلد حق حضرت مولانارحت الله كيرانوي كى ردِّ عيسائيت پر فارى ربان ميں سب سے پہلى ناياب كتاب جوموصوف نے ١٢٦٩ اله ١٨٣٨ ، ميں تصنيف كى جس ميں عيسائيت كى برٹ اضات كالزامى تحقيقى ، عقلى نقلى ، كمل ومدلل ، جامع ومسكت جوابات ديائيت كي برٹ اضاحت كالزامى تحقيقى ، عقلى نقلى ، كمل ومدلل ، جامع ومسكت جوابات ديائيت اور بشارات محمدى الله پرسير حاصل تفتلوكى كئى ہے۔



## www.KitaboSunnat.com

تاليفة هم سام حضرت مولانار ممت الله كبيرانوي والملكة

> ارُدُوتَرَجِمهُ وَتَقَدِيمِ شَرَحِ وَتَحَقَيْق مَولانا دُا كَمْرُمُ مُنَّاسِماً بَيلِ عارِ في

تَّ ريظ هِيَّندَ فَيَعُودُهُ سشخ اللهم تَّ لِهِ مُفَتَى عُمَاتَى صَبِّ دَلتَهُمِّ مشخ الله عَشر مُونا مُفتى عُمَدًى عَمانى صَبِّ دَلتَهُمِّ

### بينه النّه الرَّه الرّ

### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

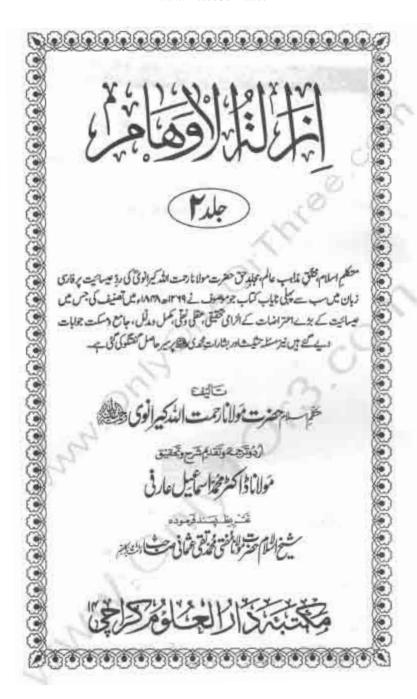

## فهرست مضامین جلددوم

فصل اول

| ie      | قوال تخ کاروژن میں         | عقيدة سليث     |
|---------|----------------------------|----------------|
| ro      | واريوں ڪاقوال کي روڻني ٿيں | عقيدة ستليث    |
| 3       | فصل دوم                    |                |
| 100 000 | الومیب سی پرنساری کے دلائل |                |
| rr      | راسكا يطلان                | الميلى وليل او |
| ra      | باورا کی تروید             | ۲- دومری دلیل  |
| 200     | To the second              | K              |

| ليرست مضاش جلدووم                                              |
|----------------------------------------------------------------|
| غظِ ابْ ابْن دِفْير وكالمنجِيم معنى                            |
| غظ ابُ اين وفيره كاليك اوراستعال                               |
| حغرت متع يرلفظ "ابن" كاطلاق                                    |
| ٣ ـ تيسرى دليل اوراسكا ابطال                                   |
| سم پرچه کی دلیل اوراسکار د                                     |
| پاوری فنلار کارو                                               |
| ۵_ یا نچوین دلیل اوراسکاانجام                                  |
| معزّ ش کی ذکر کرده آیات کالمتی مطلب                            |
| الجبلي يوحنا كي آيات كي درست توكيبي                            |
| مسحى بإدريول كـانك شبـ كاجواب (                                |
| يېود لول کارو پياور حزاج                                       |
| يادرى قنة ركاايك عبارت كارده                                   |
| ۲_چھٹی دلیل اورا نکا جواب                                      |
| ٤ ـ ما توين دليل اورا كل هقيت                                  |
| پولوں کے قول سے استدامال کا جواب                               |
| معترض کی ذکر کرده مهارات کا متح مطلب میر                       |
| ٨_ آخوي دليل اوراسكااز اله                                     |
| ٩ ـ لوين دكيل اوراسكاد فعيه                                    |
| بائيل ميں حذف مضاف کی مثالیس                                   |
| لفظِ " کلمه" کا " امروکلام" کے معتی میں استعمال ہونے کے دامائل |
| in the lines                                                   |

| ۵    | المت مضاجين علدووم                                                           | j.  |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I+T  | يەرەس دلىل اوراسكاخشر                                                        | 1+  |
| 1+2  | . گيار ۾ وين دليل اوراسڪارو                                                  | 11  |
| ١٠٧  | زات من لفيد كي هيقت                                                          | ×.  |
| 1+9  | اءِ قَى امرائل كَم هجزات                                                     | انب |
|      | ىب تقسير كشاف كانيك دافعه                                                    | صا  |
| ě    | فصل سوم<br>مبدهتن سالوہیت سنٹے پردلائل کا ابطال                              |     |
| IIT  | يلي اول اوران كارد                                                           | LI. |
| HC   | ولل دوم اورا كي ترويد                                                        |     |
| 110  | يدليلي موم اورانيكا ابطال                                                    |     |
| 117  | وليل ڇهارم اووا سڪاو فيعير                                                   | r   |
| 119  | وليلي يقم إورا سكارطلان                                                      | ۵   |
| IP•  | قى حشرات كى ايك تاويل                                                        |     |
| JPI  | ندلال میں ذکر کردہ آیات کا سیح مطلب                                          | 7   |
| ırr  | د ليل ششم اوراسكارو                                                          |     |
| 110  | وليل بفتم اورا کی تروید                                                      | 4   |
| and. | باب سوم<br>فصل اول<br>قوم بنی اسرائیل کا انبیا وعظام سے سلوک                 |     |
| IFT  | م بنی اسرائیل کااہے انبیاء عظام ہے سلوک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ij  |

| A.   | فهرست مضاين علدوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ırr  | بیود کا حضرت موی کے سلوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IFF  | يبودكا حنرت ريمياة سي سلوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| irs  | يبود كاحفرت سي كوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 174  | And the second s |
| IFA  | يېودكا حوار يون ب سلوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | المستحدث فصلي دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | حفرت مين كم متعلق بائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IM   | يثارت فمرا (متى إب أتيت ٢٢) (١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| irr  | بثارت فمبرا (متى باب آيت ۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| מיזו | بظرت فبرا (متى إب آيت ١٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IrA  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10+  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | يثارت فمبرا (متى باب ١٨ يت ١٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | بشارت تمبر عا(متی باب <sup>۱</sup> ۱۲ بیت عار)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 154  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 141  | A STATE OF THE PARTY OF T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | بشارت غمره ا(متی باب ۱۲ آیت ۹)<br>بشارت غمراا (متی باب ۲۷ آیت ۳۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19F  | جارت براار على بابعة المعادية (م)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 111  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### www.KitaboSunnat.com

| 4    | فهرست مضامين جلدووم                                        |
|------|------------------------------------------------------------|
| İτ∠  | يثارت فمبر اا( عيرانيول كينام خط باب ا)                    |
| 119  | بثارت فبر۵ا( سمونیل دوم یاب ۱۵ یت ۲۰)                      |
|      | بِقَارِتُ مِبْرِ١٦(رُ بِورِ٤٥)                             |
| 127  | بشارت فمبر ٤١ (زيور١٠٠)                                    |
|      | فصل سوم                                                    |
|      | حطرت سي كي پيشينكونيال                                     |
| 145  | كىلى يېشىڭلونى (متى باب٥ آيت ١١)                           |
| 121, | ووسرى پيشينگونی (متی پاپءآيت ١٥)                           |
| 144  | تيمري پيشينگونی (متی باب۱۱ آيت ۳۹)                         |
| 149  | يْوَتْنِي بِيشْنِتَاوِلُ (مِنْ إِبِ٦٠ آءَت ٢٠)             |
| IA*, | بِانْجُ يَن مِثْنِنَا وَلَى (مَنْ بَابِ ٢٠٠ يـــ n)        |
| tAt, | ايكام قال                                                  |
|      |                                                            |
|      | باب چہارم                                                  |
|      | فصل اول (چار ضروری فوائد)                                  |
| IAT  | الدا تات نبوت تبليخ بشارت ضروري نبيل                       |
| 100  | 1040 - 1040 MMSS                                           |
|      | ٣- ايل تنك لوك أورا يلياة كه علاوه ايك اور نبي كانتظار تها |
| 191  | A self-                                                    |

### قصلي دوم خيرالورني ﷺ پرمطاعن داعتراضات کا جواب

| 197  | مسيحيول كے ايك اورات دلال كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144  | ا ـ پېلااعتراض دَكْرِمُدى ﷺ أَ عَالَىٰ كَتِ مِن مَد مِونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 194  | r_دوسرااعتروض: تعد دِازواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 199  | انبيا عليم السلام اور قعد واز واج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 199  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (44  | حضرت يعقو بعليه السلام اور قعداواز واجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r++  | Page 1000 aproving 1000 aprovi |
| r+1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F*1  | حضرت دا ؤدعليه السلام اورآفندا دا زواخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| f• r |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r-r  | ایک سے ذائد عورت سے نکاح کی اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| f•1, | TOP DE DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| T+A  | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rn   | ايك سيحي مصنف كا گستا خانه كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fió  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ri+, | ٣ يتيرااعتراض: حفرت زينبات نكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| riA, | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| f14  | W 2 (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TTT  | ن الحام<br>الحاليام المسالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| q    | فهرست مضامن جلودوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rer  | انبيا عليهم السلام اور بشرك نقاض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | ایک اورشیکا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | پادری فنڈ رکا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rre  | ،<br>ایک سیحی مؤلف کی زوید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | ۴_ پوخاامتراض توبیرمسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rr1  | واقعه كي مجيح وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| trz  | بائل سے جند خالیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rer  | رسالت بيسوى صرف تى اسرائيل ك الفيقى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ٥- يا نجوان امتراض : صفرت محد الله مجوات شدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | بائل معطوبة فجروفين ندكرت كشواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | الْعالْ لِندانه إن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ran  | معجزات نبوى ﷺ بثق القر بمعراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | مُقِودً بدروخند ق اور تِی وَشِکُونیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r2A, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | تکفیر معام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| t 1t | عِالْورول كُا كُوائى دينا ورشت كاجدا كي ميسرونا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | درگت کا آپ کے فراق میں رونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | بتۇل كالشارے ئے كرنا مردول كازندوكرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r12  | The state of the s |
| F11  | لکڑی کا آلوارین جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | KA BAKK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### www.KitaboSunnat.com

| 7  |
|----|
| 4  |
| 4  |
| ۵  |
| ٥  |
| T  |
|    |
| Č. |
| ٨  |
| 9  |
|    |
| Ь  |
| Z  |
| di |
| 2  |
| 1  |
| 0  |
| ó  |
| 2  |
| 2  |
| 1  |
| y. |
|    |

| 10                                    | فهرست مضامين جلدووم                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| @كوما تريشًا فر مكا أكن المجنون كبيًا | ٨_آ څنوال اعتراض بيبود ومشرکين کا آپ 🕯             |
| rrr,                                  | 9_فوال الحتراض: څودستاني كاالزام                   |
| rrr                                   | عنفرت مع كافودا في أخريف كرنا                      |
| rm                                    | پولون كاانسپة مندميان مبنحو فيزا                   |
| rry                                   | • ا_ دسوال الحتر أمن : استغفارا نبياء يليهم السلاء |
| rm                                    | تىن تىمىدى باتىل                                   |
| rrr                                   | لفظة "قاب" كامطلب                                  |
| rr2                                   | لفظ" ضال" كالمجيم معنى                             |
| لل وي                                 |                                                    |
| グリンと悪いんしいいいは の                        |                                                    |
| rra                                   | وكل فبرا (يدائن إب الأيت ١٠)                       |
| F1•                                   | ويل فمبرا (اشتتاه إب٨ آيت ١٤)                      |
| ryi                                   | وليل فميزا (اشتفاء إب7 آيت٢١)                      |
| rır                                   | وليل فمبره (زيورهه)                                |
| r1A                                   | لوگول كافوج درفوج واهل اسلام ببوتا                 |
| rzi                                   | وليل قبره (زيوراء)                                 |
| r4r                                   | وليل فمبر٧ (زيور١١١)                               |
| rar                                   | دليل قبر ٧(ز يور١٣٩)                               |
| rad                                   |                                                    |
| rao                                   | ايك وجم كا آزاله                                   |
| r/v                                   | sea poliver trade. Walk                            |

#### www.KitaboSunnat.com

| ir   | فهرست مضاجن جلدووم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rqr  | وليل فمبروا ( زبور ١٣٤ آيت ٨ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P++  | 7 X 1 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r+1  | 3 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ρ·Λ  | 5 6 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rir  | The state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mi   | 3.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mrr  | 25 2 13 4 3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | وليل نمبر ١٤ (يععياه ياب ۴٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| m    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rrr  | 7.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rro  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rer  | Chileran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ميك فيرا۳ (يوحاباب ١٦ آيت ١٥)<br>وليل فبرا٣ (يوحاباب ١٦ آيت ١٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rro  | وليل فمبر ٢٣ ( مكاهف الاحتاب آيت ٣٩ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r4r) | رس برار بر رصاحته بيسم بيسي ١٠٠٠ ١٠٠٠ من المستقد المس  |
| r∠r  | And the control of th |
| rλ4, | غاتمة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ma+  | چند ضروری گذارشات<br>ست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M44  | كنابيات (مصادروم افع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

30,0

## فصلاق (ازباب دوم)

اس فصل میں حصرت سے الفظاہ اور آنجناب کے حواریوں کے ارشادات کی روشنی میں بیٹا بت کرنامنظور ہے کہ حصرت سے الفظاہ صرف انسان اوراللہ کے رسول تھے (۱)۔

عقيدة مثليث اقوال تح 🕮 كاروشي ميں

جاننا چاہیئے کہاس ہارے میں جناب سے اللہ کا ارشادات تو بہت ہیں لیکن بقدر ضرورت چندا کیا کے ذکر پراکٹفا کیاجا تا ہے۔

(١)جب شيطان في آنجناب القياة ع يهاموال كيا كداكر آب فداك ين

(۱) ود دسول سے یورہ کر خدایا خاص معنوں میں خدا کے بیٹے نہ تھے۔ مصنف عالم سے خصرت کے اقتیاد کے استان اور معنوں میں خدات کے اقتیاد کے استان اور معنوں کا اثبات اور معنوں کا اثبات اور معنوں کا اثبات اور معنوں کے افغال ان البات اور معنوں کے اور اللہ کا استان کا بعث اللہ اللہ کے طریقے پر خالص او معید کی دائر ہی وار محمل استان آئے گئی اور مجل کے اور مال کا ایک موجود واللہ اللہ معنوں کے معاون اللہ موجود کی دائے استان کے اور معلون کا ایک موجود کی دائل اور معید کی دائر ہے استان کے طریقے پر خالص او معید کی دائر ہوت وی اور معلون معاون کی معاون اللہ میں معاون کے استان میں اور معالی اور اللہ اللہ میں اللہ میں معاون کا اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ م

یں تو اپنے آپ کو پہاڑے یے گرا دیجئے فرشے آپکواپنے ہاتھوں میں اٹھالیں کے پھر

در راسوال کرتے ہوئے کہا کداگر مجھے بحدہ کروگ توسب دیا تہمین پخش دونگاان دونوں

سوالوں کے جو جواب آنجناب القیلان نے دیئے دہ تی باب آیت کے الوقا باب آیت

ماالوں کے جو جواب آنجناب القیلان نے دیئے دہ تی باب آیت کے الوقا باب آیت

ماالیں اس طرح ندکور ہیں 'لیموع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداو تدا ہے خدا کی

آز ماکش ندکر'' .........''اے شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداو تدا کے جدہ خدا کو جدہ کراود

<sup>(</sup>۱) يرمرف أنجيل متى كا شارب ورنه معزت ميسى الفيدة كو بائنل ش عدمرت الهن آدم "انسان كا يطا كها كيا لك. بائنل تر حغزت ميسى المفيدة كو يست كا بينا اور صغرت آدم الفيدة كو" خدا كا بينا" بتاتى ب (اوقابات) آيت ٢٨٠٢)

آیت ۱۲۵ باب ۲۶ آیت ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۳۵ بابر کوانسان کا بیناانسان ای بوسکتا ہے۔

(۳) متی باب ۱ آیت ۱۲۵ مرقس باب ۱ آیت ۱۲۵ بوتنا
باب ۱۳ آیت ۲۵ بان سب جگیوں پر فدکور ہے ''جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے سیجنے والے کو
قبول کرتا ہے'' اس ارشاد میں آنجنا ب اللہ اس آ بکواللہ کا فرستادہ اور رسول بتاتے ہیں
اور اپنے قبول کرنے کوخدا کا قبول کرنا قرار دیتے ہیں (۱) اب اگر مضرت سے اللہ اورخدا
ایک ہیں تو ہیم بھیجا کم کوتھا؟

(٣) آنجناب النظاف كالبينة اللي زماندا ورمنكرين كى قدمت وشكايت كرتے ہوئے متى باب الآيت ١٩١٨ الوقا باب كآيت ٣٣ ش اس طرح ارشاد بي كونك يوحنا ند كھا تا آيا ند پيتا اور وہ كہتے إلى كدأس من بدروح ب لين آوم كھا تا پيتا آيا اور وہ كہتے إلى ويكھوا كھا قاورشرا في محصول لينے والوں اور كناه كاروں كايار!"

و یکھے اس ارشاد میں حضرت کی الفیدہ اپ آپو' این آدم'' قرار دیکر کھانا ہینا وغیر واوصاف انسانی اپنے لئے ثابت کررہ ہیں۔

<sup>(</sup>۱) یعنی جو محصر پراجمان اذاتا ہے وہ اللہ تعالی پراجمان اذاتا ہے اور جو میرے دسول ہونے پراجمان فیکن اذاتا اُستے خدا پراجمان کا بھی احتیار فیس کے مضمون حضرت محد ہوں کے بارے شل قرآن مجید میں کی جگہ نہ کور ہے۔ جو مختل اللہ اُحالی کے کسی ایک جو ٹیجر کا مجمل اٹکار کرتا ہواً سکا اللہ تعالی کو مانا معتبر طیاعیت نجات کیک جو سکتا ۔

كهتا مول كوكى تى اين وطن مين مقبول تبين موتا"

اس جگہ پر بوی سراحت کیماتھ آنجناب الظیمی اپنے آپکو اللہ کا ٹی 'بناتے ہیں۔

(۲) متی باب 19 آیت ۲۱ کا مرقس باب ۱۰ آیت کا ۱۸ الوقا باب ۱۸ آیت ۱۹ ا ۱۹ میں نہ کور ہے '' ناگاہ ایک خص آیا اور آنجناب ہے کہا اے ٹیک استاذا میں کون سائیک ممل

کروں تا کہ حیات جاویہ یاؤں اس نے کہا تم نے کس وجہ سے مجھے ٹیک کہا ؟ حالا تکہ سوائے

ایک ذات کے کوئی ٹیک ٹیل ہے اور وہ صرف خدائی ذات ہے لیکن اگر تو زندگی میں داخل

مونا جا بتنا ہے تو تھموں پر مل کر'' (۱)

اس جگد پر فور فرمائے اجناب می الفظ نے کس خوبی کیسا تھ مثلیت کی جرا اکھاڑ چینکی ہاور نہایت احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ کی وصدائیت کو ثابت کیا ہا اس اگر وہ خود خدا ہوتے تو اپنے آپ سے نیک ہونے کی آئی کیوں کر جے؟ غالب یہی ہے کہ قائل کا آنجناب کو نیک وصار کے کہنے سے مراد مطلق اور کامل نیک کہنا ہوگا ورندا فیمیا وکرام تو صفات

<sup>(</sup>۱) الله اكرا أواضع عرب يتركى كى انتجاء اليصيخ كذاب في المعالة فيك وسال (good) مناهى كوارا أين كرت اور فريات المحرور في انتجاء اليصيخ كذاب به المرار كى أخريف كا انتحاق التي التي كور المرار كى أخريف كا انتحاق التي التي كور المرار كى أخريف كا انتحاق التي التي كرا المرار كى أخريف كا انتحاق التي التي كور المرار كي التي كور المرار كي التي كور المرار كي التي كور المرار كي كا المرار كي كا المرار كي التي المرار كي التي المرار كي كا المرار كي كا المرار كي كا المرار كي كا المرار كي المرار المرار المرار المرار كي المرار التي المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار كي المرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار كي المرار المرار كي المرار المرار المرار المرار المرار المرار كي المرار ا

نیکی کیماتھ متصف ہوتے ہیں پھر ظاہر ہے کہ زندگی میں واقل ہونے کیلئے احکام پر تمل کرنے کا حکم فرمایا۔ اب اگر عقیدہ تثلیث کا نجات انسانی میں دخل ہوتا تو اسکا بھی ضرور حکم ویتے خواد مخاطب تشکیم کرتا یا نہ کرتا جیسا کہ اس آنے والے محض کو جب جناب میں الفیادی نے سارامال صدیقے کرنا اور اپنی انتہاج کا حکم ویا تو اس نے قبول نہیں کیا۔

ال ارشاوش آنجناب الله بوی صراحت کیساتھ اینا الرمول مونا بتاتے ہیں اور احکام الی کی تعلیم و بیلنے کو جو تمام انبیاء کرام ملیم السلام کا فریشہ ہے اپنی غذا قرار دیتے ہیں۔ اب آگر وہ خود خدا ہوتے تو کسی دوسرے سے حاصل کرنے اورائے احکام کی بھا آور کی کا کیا مطلب ہے ؟

(۸) ایک مرتبہ جب اوگوں نے حضرت کی القبالا ہے سوال کیا کہ وہ کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں اس پر آنجناب القبلائے نے جو جواب دیا وہ ایو حتاب ۲ آیت ۲۹ میں اس طرح نہ گورے'' خدا کا کام ہیہ کہ جساس نے جیجا ہے اس پرایمان لاؤ'' اس قول میں بھی آنجناب القبلا اسے تا مجورسول بناتے ہیں اور اپنی رسالت کے

اس اول میں ہی آئینا بالقیادا ہے آ پلورسول بناتے میں اورا پی رسالت کے قبول کرنے کو خدا کا کام قرار دیتے میں۔ کی وجہ ہے کہ لوگ یہ بات من کر اثبات رسالت کے کیا آئین بین انہوں کے آئین معروط کی کہا تھا ہے۔ ''لین کی اس کے انہوں کے اس کے کہا چراتو کو نسانشان دکھا تا ہے تا کہ ہم ویکھ کہ تیرایقین کریں؟ اب اگروہ

خدا ہوتے تو صاف قرماتے کہ میں خدا ہول اور جھے پرائیان لاؤ۔

(۹) جب زبدی کے جیول کی مال نے اپنی خواہش کے مطابق آ جناب القیادے استدعا کی کہ آ جناب القیاد اپنی بادشاہی اس اسکے دو جیوں میں ہے ایک کو دا کیں اور دوسرے کو بائیں طرف بھا کیں تو آ نجناب القیاد اس طرح جواب دیتے ہیں اولائن اپنے وہتے یا بائیس کمی کو بھانا ہمرا کا مہیں ہے گرجن کیلئے میرے باپ کی طرف ہے تیار کیا گیا انہی کیلئے ہے'' (متی باب ۱۵ ترین سے معرف باب ۱۵ ترین میں

ان قول میں آنجناب القلیم کی گوائی بادشاہی میں دائیں با کمی بیشانے کی قدرت ے صاف اٹکار کررہے ہیں۔اب اگروہ خودخدا ہوتے تو پھر پیا تکار کرنا تو محض افوہ دجاتا کیونکہ خدائے تعالیٰ کا تو ارشاد اپنے بارے میں محیفہ یمندیا ہمیں اس طرح نہ کورہے جس کا حوالہ مقدمہ میں کہلی بات کے تحت بھی گذر چکا ''میں کام کروں گا کون ہے جو اے رو کر سکے''(ا)

(۱۰) مرض باب ۱۳ آیت ۱۳۸ متی باب ۲۳ آیت ۳۵ ش به ۱۴ ورفقیوں ش سالی نے اکو بحث کرتے من کرجان لیا کہ اس نے اکلوخوب جواب دیا ہے۔ وہ پاس آیا اور اس سے بع جھا کہ سب محکموں ش اول کونسا ہے ؟ بیسوع نے جواب دیا کہ اول ہے ہے اے اسرائیل من خداوند ہمارا خدا ایک بی خداوند ہے اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری محتل اور اپنی ساری طاقت سے جہت رکھ۔ دوسرا ہے ہے کہ تو اپنے پر وی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بردا اور کوئی محم میں اور اپنی اسامی کا دار انہیاء کے محتول کا مدار

<sup>(</sup>١) يعادا - ١٣٠ يت١١

ے'' چرجب اس مخض نے ان باتوں کو قبول کر لیا تو آنجناب اظلیدا سیکے متعلق فرماتے ہیں المجب لیموٹ نے ویکھا کہ اس نے واٹائی سے جواب دیا تو اس سے کہا کہ تو خدا کی بادشاہی سے دور کیلین' آئی (۱) (سرقرب سے اس میں سے میں اس میں ا

چونکہ سائل بھی توریت کے حق ہونے کا معتقد تھا اس ویدے آنجناب القیالانے
اس تھم کا توریت میں مندری ہونا بیان فرمایا اور تمام اشال قربانی سے ان دو حکسول کا اعلیٰ
ہونا اور توریت وصحت انبیاء کا ای پر عدارہ و نا ارشاد فرما یا اور چونکہ بیہ معاملہ بیکل میں دورا ان
وعظ بیش آیا تو ای وقت ای جگہ پر انہوں نے ملاء یہود کی علی الاعلان بے خوف ہو کر انتہا تی
نیاوہ فیمت بھی فرمائی جیسا کہ مقدمہ باب میں گذر چکا ہے۔ اب اگر آنجناب الفیلاء خود
مصب الوجیت پر فائز ہوتے تو صاف ارشاد فرماتے کہ احکام میں سے سب سے اول تھم سے
ہے کہ میں خدا ہوں میری عباوت کرو تو حید فی المشکیف کا اعتقاد رکھوا تجات اسکے بغیر ممکن
نیس ہو عتی۔

### (۱۱) متى باب ٢٣ آيت ويس جناب كي الفيد كالهية شاكردول ساس الرح

خطاب ہے" اورز مین پر کسی کواپنایا ہے شہر کیو کیونکہ تنہارا باپ ایک بی ہے جوآسان پر ہے اور \* نیتم '' مرشد'' کبلاؤ کیونکہ تنہارا مرشدایک بی ہے بیٹنی ' اسے''

اس قول میں بوی صراحت کیساتھ وہ اللہ اتعالٰی کو خدائے واحد اور اپنے آپکو ''مرشد''جور حول ہونے سے عبارت ہے ارشاد فربارہے ہیں۔

(۱۲) یمبوداامخر بوطی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بوحنا باب۱۲ آیت۲۴ یش آنجناب الفی اکا ارشاداس طرح نذکور ہے'' جو کلام تم نئے جو دو میرانمیں بلکہ باپ کا ہے جس نے جھے جیجا''

لیعنی بیکام خداتعالی کی طرف ہے ''دوی'' ہے اپنی طرف نے بین کہتا ۔ پس جناب کے الظامات کلام کو دی ہونے کی منا پر اپنی قدرت سے خارج اور خدائے تعالی کی قدرت کے تحت داخل ہونا ظاہر فرماتے ہیں اور اپنے آ یکوانڈ کار مول ہو تا بتا تے ہیں۔ اب اگر دوخود خدا ہیں تو اپنے آپ سے قدرت کی لئی کرنے کا کہا مطلب؟ جیسا کہ حوالہ فیم ہم میں مجمی گذرا۔

(١٢) يومناباب المين المين علم الإب محد براي

یہاں بھی آنجناب الفضائ ہے آپ سے الوہیت کی فنی فرمارے ہیں کیونکہ اللہ کے برابرکوئی نہیں ہوسکتا چہ جا تیکہ اس سے بڑا ہوجیہا کہ مقدمہ کے پہلی بات کے تحت گذرا۔

(۱۴) یوحنا باب ۱۷ آیت ۱۸٬۸ ۴۳٬۲۳ ۴۵ پس آنجناب کا الله تعالی سے عرض کرتے ہوئے اس طرح ارشاد مذکور ہے ' تو نے مجھے جیجا''

ان اقوال میں انکا پے متعلق 'رسول اللہ' ہونے کا اقر انتقاق وضاحت نہیں ہے۔ (۱۵) مرقس باب ۱۳ آیت ۳۲ متی باب ۲۳۸ سے ۳۹ میں آنجناب کا قیامت کے متعلق اس طرح ارشاد ہے' 'لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی ٹیس جا نتائہ آسان کے

فرشة ندبينا تكرباب"

بیارشاد بها نگ وقل عقیده ستیت کا فاسداور باطل ہونا بتارہا ہے۔ کیونکہ یہال آخیاب القلیجا پی ذات ہے علم قیامت کی صاف ٹینی فرمارے ہیں اوراس العلمی ہیں اپنے آئی فرمارے ہیں اوراس العلمی ہیں اپنے آئی فرخشتوں اور ویگر لوگوں کے مساوی قرار وے رہے ہیں جو یقیناً خدا کے بندے ہیں خلا ہم کے علم جم کی صفات میں سے نہیں جبکہ اللہ تعالی علا م الغیوب ہے کوئی چیز اس پر مختی خدا ہیں تو علم قیامت کے اٹکار کا کوئی مطلب نہیں ۔ لیس شہر سے اب اگر صفرت میں القال الوہ ہیں تو علم قیامت کے اٹکار کا کوئی مطلب نہیں ۔ لیس جس طرح آخیاب القال الوہ ہیت کا اعتماد رکھنے والوں کے نزو یک جسم کے اعتماد سے خدا نہیں ہیں ۔

(11) بوحنا باب سے آیت ۳ میں ہے" اور جمیشہ کی زندگی میہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحداور برحق کواولا بیوٹ سی کو جھے تھے جے جانیں '

ای مضمون عالیٰ کی تیز مواتو مسلات کینام اوراق مواش بواش بجور کرکودی میا اورتو حید هیتی کو درج شوت تک پیچاوی ہے کیونکداس آیت کے مقامات اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ واحد هیتی کو درج شوت باللہ کا رمول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدت هیتی اور آنجنا بالفیان اللہ کا رمول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدت هیتی اور آنجناب الفیان کی رسالت کا اعتقا در کھنا ہی حیات ایدی ہے۔ پس لامحالہ اللہ تعالیٰ کی ذات بس کھڑت شرکت اور ترکیب قطعا ممکن ٹیس خواہ ایز اعلان بیٹر اعظار تی کے امتیاد ہے مودر شدوحدت هیتی ندر ہے کی بلکہ اضافی موجا کی نیز پوئلہ مرسل اور مرسل الیہ میں تغام موتا بدی ورث وحدت ہی ہوتا ہو کہ استیک علاوہ کی اور موتا بدی اور جنت سے دائی محروی کا باعث موتا ہوگا۔

بات کا اعتقاد رکھنا ایدی خسر ان اور حیات ایدی اور جنت سے دائی محروی کا باعث موتا۔ یسونگا۔

(کا) متی باب ۲۲ آیت ۲۱ مرش باب ۱۳ آیت ۲۳ ش سے 'اس وقت یسونگا

ا کے ساتھ تھنمنی نامی ایک جگہ جمی آیا اور اپنے شاگر دوں ہے کہا پہیں چیٹے رہنا جب تک جمی دہاں جا کر دھا کروں اور لیطرس اور زیری کے دونوں جیٹوں کوساتھ کیکر قمگین اور بے قرار ہونے لگا۔ اس وقت اس نے ان ہے کہا میری جان نہایت قمگین ہے۔ یہاں تک کہ مرف کی نوبرٹ گڑنچ گئی ہے تم یہاں تغییر واور میرے ساتھ جاگئے رہو پچر ڈرا آگے بڑھا اور مندک بل گرکر یوں دھا کی کدا ہے میرے باپ اگر ہو سکے تو بیہ پیالہ جھے ٹی جائے تو بچی نہ جیسا بیس چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسائی ہو۔۔۔۔۔۔۔ پچر دوبارواس نے جا کر یوں دھا کی کدا ہے میرے باپ ااگر میر میرے یے بغیر نہیں ٹی سکتا تو تیری مرضی یوری ہو۔۔۔۔۔۔ اور

غورفر ماہے اس موقعہ پرانگا تمکین کے جال و بے ہوش ہونا اور انتہائی ہے قرار ہونا اور اس غم سے تین بارا پی رہائی کیلئے وعا کرنا اور دعا جس جمی رضاء اللی کواپی رضا پر مقدم جا ننا پیرتمام امور اسکے فدا ہوئے کو تیس بلا ''انسان'' ہونا بتا تے ہیں ۔ پس اگر وہ عین خدا ہوتے تو ان باتوں کی کہاں گئے کش ہو سکتی ہے اور مقدمہ کی پہلی بات کے تحت گذر چکا ہے کہ '' عا ہزی و در ماندگی کا اسکی قراب سے کوئی تعلق نہیں''

ا پنی رورج جیرے ہاتھوں میں سونیتا ہوں۔ خدا کی ذات پرموت تو ویسے بی عقلی اور شرقی اختبار سے محال ہے جیسا کہ مقدمہ میں پہلی بات کے تحت حضرت برمیا واور حبقو تی ملیماالسلام کے اقوال گذر پچکے ہیں۔

(١٩) آنجناب الظيارة كم مسلوب ہونے كے بعد جب اتواركوم يم مجدلي الكي قبر ير كي اور آنجناب الظيارة كا جمد قبر ميں نہ پايا تو قبر كے پاس كورى ہوكررونے لكى اچا تك چيچے نگاہ كي تو حضرت يموع الظيارة كو كورے و يكھا مگر پيچان نہ كى چر جب آنجناب الظيارة كے بتائے پر پيچان ليا تواسك بعد جناب مي الظيار نے جو پجھاس نے فر مايا و واس طرح ب "يموع نے اس سے كہا مجھے نہ چھو كو تك بي انجناب ب پ پاس اور نہيں كيا ليكن مير ب بھائيوں كے پاس جاكر ان سے كه كري اپنے باپ اور تمہارے باپ اپنے خدا اور تمہارے خدا كے پاس اور جا تا بول " ( بوجا باب ع)

حضرت من النادر والت خدااور المسادر والت المسادر والت خدااور المسادر والت خدااور المسادر خدات الله المسادر والت خدااور المسادر خدات المسادر خدات المسادر والت المسادر والمسادر والمسادر والت المسادر والمسادر والمسادر والمسادر والت المسادر والمسادر وال

(۲۰) پاب اول کی فصل دوم میں اعتراض چہارم میں گذرا ہے کہ آنجناب القیاد نے چالیس دن روزہ رکھا مجنگلوں میں اسکیلے نماز میں مشغول دہجے اورعباوت کیلئے پہاڑ پر تشریف لے جانے تو پوری رات وعامیں گذار دیتے اور غروب کے وقت اسکیلے پہاڑ پر رہے "

نوٹ: اس فصل میں جہاں دویا تین انا جیل کا ایک ساتھ حوالہ دیا گیا ہے تو وہاں جس انجیل کا نام سب سے پہلے آیا ہے اسکے حوالہ کی عبارت بعینہ اس سے منقول ہوگی۔

خلاصه كلام

الغرض معفزت منتح اللفاق كرارشادات سے صاف واضح ہوگيا كدآ تجناب اللياج المية عروج آساني تك خودكوالله كابنده اورزسول تجصة تقيما إني ذات يرسينكرون بإرانهون كَنْ البن آدم" كا اطلاق كيا كلي مرتبدائية اويرخدا كارسول" في يخير و في كا اطلاق كيا اور بھی بھی اینے آپ بر کھانے یہنے والا اطلاق کرتے جیں۔اخلاق فاصلہ حسنہ سے متصف مونے کے باوجود بھی اپنی ذات پر لفظا مسالح" کا اطلاق کوار انہیں کرتے بلکے خ کرتے ہیں،ایے آب مے قدرت وعلم ذاتی کی صاف فی فرماتے ہیں جیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نماز روزه وغيره ميں مشغول رہتے ہيں بے قراری و بے ہو تی مُلینی بھز ودر ماندگی وغير وجيسی جسانی صفات اور بشری اواز مات ایکے وجو د مبارک پر بھی واقع ہوتے ہیں۔ وہ عوام وخواص کے سامنے اللہ تعالیٰ کوسب ہے اعلیٰ اور ایٹا خدا ارشاد قرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو واحد حقیقی اور این ذات والاصفات کواللہ کا رسول مانٹا حیات ابدی قرار دیتے ہیں۔ علی هذا القیامی اس مضمون برآنجناب اللطا کے دیگرارشادات میںا کے بھی ہیں۔ جب آپ نے اس مئله کو حضرت مین انفیق کے اقوال کی روشنی میں دیکھ لیا تو اب حوار یول کے اقوال ملاحظہ فرمائے عگر چونکدا نکے اقوال بھی بکٹرے ملتے ہیں لہذاہم انتصار کو طوز رکھتے ہوئے صرف نواقوال *ۋین کرتے* ہیں

### عقیدهٔ تثلیث حواریوں کے اقوال کی روثنی میں

(۱) رسولوں کے اعمال باب ا آیت ۴۳ میں پولوں کا قول اس طرح نذکور ہے 

''جس خدانے د نیا اور اسکی سب چیزوں کو پیدا کیا وہ آسان اور زمین کا مالک ہوکر ہاتھ کے 
عنائے ہوئے مندروں میں فیمیں رہتانہ کی چیز کامختاج ہوکر آ دمیوں کے ہاتھوں سے خدمت 
لیٹا ہے کیونکہ وہ تو خووسب کو زندگی اور سائس اور سب پی کو دیتا ہے ۔۔۔۔۔۔ پس خدا جہالت 
کے وقتوں سے چیٹم پوٹی کر کے اب سب آ ومیوں کو ہر جگہ تھم دیتا ہے کہ تو بہ کریں کیونکہ اس 
نے ایک دن تھیر ایا ہے جس میں وہ درائی ہے و نیا کی عدالت اس آ دی کی معرفت کر بگا جے 
اس نے مقرر کیا ہے اور اس میں جو ایک رہے بات سب پر نابت کر دی ہے''

نہ کورہ بالاعبارت کی آیت ۲۵٬۲۳ میں پولوی ساف طور پر بتاتے ہیں کہ خداتحالی مکان سے منز واورلوگوں کی خدمت یا کسی اور چیز کھتائی ہوئے سے پاک ہے۔ اس طرح آیت ۳ میں خداتحالی کورو زیز اکاما لک اور جناب تے القیاف کو واسط قر اردیتے ہیں اوراللہ تعالیٰ کا اککورُر دول میں سے اٹھائے کو آنجناب القیابی پر اعتقاد کی ولیل بتاتے ہیں۔ صاف فلا ہر ہے کہ پولوی نے جو 'اوصاف خدا' بیان کی ہیں ان میں سے ایک بات مجی جناب میں القیابی مکان سے منزہ نہ تھے، لوگوں کے میں الفیابی مکان سے منزہ نہ تھے، لوگوں کے در لیے اکی خدمت ہوتی تھی ، وہ کھائے ہے وفیرہ کھتائی تھے جیسا کہ حضرت کے القیابی کر اقد تحالی کا اکورُر دوں کے اقوال کے دولی کے اقوال کے دولی کے اقوال کے دولی کے اقوال کے دولی میں تخابر ہے۔ کے دولی میں افغابر ہے۔ میں دولی میں تخابر ہے۔

(۲) رومیوں کے نام خط باب آیت ۳۰ میں ہے" کیونکہ ایک تی خدا ہے جو مختو نول کو بھی ایمان سے اور نامختو نول کو بھی ایمان تی کے وسیلہ سے راستیاز تضبرائے گا" پھرای خط کے بالکل آخر ٹی فدکور ہے 'اسی واحد مکیم خدا کی بیوع می کے وسیلہ سے اید تک تجمید ہوتی رہے آمین''

یبال دوجگہ پراللہ تعالی کوخدائے واحدا ورحضرت سے الظاملے کو واسطہ بنایا گیا ہے اور پیمس کے دلیل ہے کہ حضرت سے الظاملہ اور ذات خدامیں تغایر ہے۔

(٣) پولوس کا کر نظیوں کے نام پہلا خط باب ٣ آیت ٢١ ميں ہے" ليس آ وميوں پر کوئی فخر مذکرے کيونک سب چیز ہے تہاري ہيں ......اور تم سج کے بحواور سج خدا کا ہے"

اس عبارت میں تین تعلید بھلے اور تقابلی فقرے ذکر ہوئے ہیں کہ جن میں تمام چیزوں کا مخاطب لوگوں کی ملکیت ہونا اور مخاطبین کا سی اللیالا کی ملکیت ہونا اور سی اللیالا کا خدا کی ملکیت ہونا خاہر ہونا ہے۔جس طرح اس پر اتفاق ہے کہ تمام چیزوں اور مخاطبین میں اتحاد ومیڈیت میں ہے اور مخاطبین بھی عین سی خیس ہیں ای طرح جناب سی اللیالا بھی خدا کے عین نہ ہونے کے کیونکہ مملوک اور مالک میں فرق ہونا خاہرے نیز نقابل بھی ای کی جیابات ہے۔

(۴) کرختیوں کے نام پہلا خط باب الآیت ایس ہے'' پس بیل تھیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہرمرد کا مرح کا اور تورت کا سرمر داور کے کا سرخدا ہے''

یبال بھی تین تقابلی جملے آئے ہیں چنا بھی جس طرح واقع کے اعتبارے اس پرا تقال بے کہ جورت مرد کا اور مرد کے کا مین نہیں ہے ای طرح سے القیاد بھی خدا کا مین نہیں ہے۔

(۵) افسیوں کے نام خط باب آیت ۲ میں ہے" اور سب کا خدا اور باپ ایک عی ہے جو سب کے او پر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے"

مجازات سے پُر ہونے کے باوجوواس آیت پس توحید خداوندی کامضمون اس قدر واضح ہے کیجنان بیال تبیس۔ (۲) يم تحسيس ك نام پهلا حدا باب اآيت كاليس پولوس خدا تعالى كى تعريف ميس لكت اب از مانوس كا بادشاه يعنى غير فانى اور ناويد فى خدائ واحد كى عزت اور تمجيد ابدالآباد كك بهوتى رئ تين "

قدا تعالی کا قالب ہونا، فنا وورویت ہمرا ہونا' انتحاد سے بخدا'' کی صورت میں یاتی نیس رہتا کیونک تو حید کے برعس شکیت کا اقرار ہوااور ظاہر ہے کہ جب آ نجناب الطبیع ا مصلوب ہوکر مرے توسب لوگوں نے آنجناب القبط کو دیکھا ہوگا اب فنا ورویت ہے مبرا مونا کیے صادق آ سکتا ہے''

(۷) معتصیں کے نام پہلا تھا باب آیت ۵ میں ہے" کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے چیس درمیانی بھی ایک یعنی سے میں ہوتا جوانسان ہے"

اس قول ہے ہیات تھلے طور پر ظاہر ہے کہ حضرت میں الفاق اور خدا کی ذات میں اتحادثیمیں ہے، جناب میں لکٹے انسان ہیں اوراللہ تعالی اور لوگوں کے درمیان واسطہ ہیں۔

(۸) لیطرس کا پہلا عام قط باب آیت ۲۱ ش ہے ''کہ اسکے وسیلے سے خدا پر ایمان لائے ہوجس نے اسکوٹر دول ش سے جلایا اور جلال پخشا تا کہ تمہار ایمان اور امید خدا پر ہو''ائٹنی

بیر عبارت ال بات برصری نص ب کدآ نجناب القید اور ذات خداوندی میں استحادی بیں استحادی بیں استحادی بیں استحادی بیں استحادی بیں بیارت الفید واسطاور وسیلہ بیل مطلب بھی استحادی بیل ورت اگر جناب میں القید اور ذات خداوندی میں استحادی اردیا جائے تو آ نجناب القید کا تر دول میں سے اٹھانا اور وسیلہ وواسط بخت کا کیا مطلب ؟

(9) بوحنا کا پہلا عام خط باب آیت ایس ہے" اے میرے بچوا یہ باتیں میں تہمیں اس کئے لکھتا ہوں کہتم گناوند کر واورا گرکوئی گناه کرے تو باپ کے پاس ہمارا آیک مددگار موجود ہے بینی بیوع میج راستیاز"

تورفر مائے! یہاں پر بوحنا حواری جناب سے اللہ کی ذائے گرامی کواللہ تعالی کے ہاں وکیل و مددگار قرار کرنے ہیں انکوخد ایا خدا کا عین ٹیس بنائے۔

### خلاصه كلام

شكوره بالا اقوال سے بيد بات مال اور مير ان ہوگى كرآ تجاب الفياء كے حواري يحي آ چُوانسّان ی جھے ہیں آ کِی ذات کوخالق وکلو آن کے درمیان واسط وولیل بچھتے ہیں جہ کا مطلب رسول ہونا ہی ہے بیرتمام حضرات عقید ؤ مثلیث کے شائبہ ہے بھی یاک ہیں جو کہ شرک کوستازم ہے اگر چہ میچی معزات زبائی وظاہری طور پر جمونا مونا اقرار تو حید بھی کرتے إن بلكدهيقت يه ب كدان حواريول كربب زمان بعد يول بعض مختاية يات ي استدلال كركاس عقيدة فاسدوش كرفقار وعاراكر جدان آبات متشاب أسيفه عابر ان حضرات کا استدلال کوئی مفید مطلب فیزیں جیسا کہ ای باب کی فصل دوم میں معلوم موجائے گا۔ ای طرح بدلوگ ابدی فلاح اور دائی زندگی ہے دور جایزے۔ الحمد تشرحیات ابدى اور فلاح حقیقی طبقدایل اسلام سے سوائسي كو صاصل نيس كيونك ميں وه اوگ ميں جواللہ تعالى كوواحد حقيق اورجناب مي الله كورسول جانة بين كيونك فساري اس عقيدة مثلث كى وجہ سے ترج تو حیدے دور جاپڑے ہیں اور یجود آنجناب ﷺ کی رسالٹ کے اٹکار کی وجہ ے ایک درست مقیدہ کی حدے دور جابزے اس طرح بیاوگ فلاح کی نعمت عظمیٰ ہے محروم ہیں۔ جب ان دوآ سانی کتاب ورین کے حاملین کا بہ حال ہے تو دیگر غیر ساوی

### شراب اورفرق باطله كاكياهال موكاحق بيبكه الاسلام يعلو ولا يعلى عليه (١)

(١) حضرت عيي الليدا اليدرالع آ عالى تعلى زعن ير بقنا مرصد عدانيول في ايك مرتبد كل بدوي تول كا كريش خداجول - إ كف شواء حداء و على ولل فين بكدا في يوت ورسالت كي وليل مي - كيونك أنبول ير وورے تغیروں کی الرج محل خدا کی تقدمت سے محروث و کھائے چالی و و فو فرمائے میں کہ میں اپنے آپ سے يَ فَيْكُنْ كُرِيكُمْ عِيساتُكُم يَا يَهُ وَلَ كُرُواهِ وَلِ السِيعَ يَتِيجِ واللَّهُ كَالِمِ شَقِي فاجتاءول (يومناه: ٢٠) يُن فدا كَي قدرت ے مِدُوجون أولكات بول اورشفار يتاجون (اوقاان ٢٠) بيب كولى مجروبوجات تھا تو تھا كاشكراواكرتے تھے كراف تحاتی نے آگئی من فی ( یوحنا ۱۱:۱۱۱ ) لیفرس بو کی واقعی گوانی اور صاف صاف ریجا در کما د کس و یی تال اے اسرا تکلیوا یہ ا تى سۇكە يورغ ناصرى ايك فىلى قىاجىكا خداكى طرف ئ عالى تارىخى دان جۇرول اور جىسە كامول اور نشانول ت عارت بوا الوخوائي الكي معرفت تم يمن وكهائي - چناني تم أنب في جائع بو" (الحال rrir) معزت منسى الله السال في تقد أو ما وتك مال ك بيث شرار عد عام يجل كى طرق الى بيدا تش اولى را شوي روز الكافت والالوقاع المفطور يل تركي كما قاك فدالك يادوتين مادكا يوكن ومكام كركليسان الماسم مد قرارد \_ كريسائيت عادي كردياء صفرت يتى الله كربائل على ١٨٨ جية انت آدم النبان كابينا كباكيا ع بلسيا ألى و معرت عنى الله الأيون كاليااور معرت آدم الله الأنفال علا" عالى علا الما الم حشرت فينى النبيج كابن باب بيدا مونا أمتح خدا جوئ كي وليل فين كونكماس بين الكي كوني خسومت فين من بلك هفرت آدم وصي كما وه الى الياجواب ينافي لكما بأاور بدملك مدق سالم كا بادشاور خدا تعالى كا كانن بمیشہ کا تان رہتا ہے۔ جب ابرالمام باوشاہوں کو کس کرے واٹھن آج تھا تو ای نے استاد عشقیال کیا دورا سکے لئے يركت جاتل - اى كوايرا بام في سب جيزول كى دى - بداول قوابية نام يكمن كرموافق راستهازى كا بادشاد باور تجرسالم معی ملے کا بادشاد سب باب باب باس سے معنام بے مناکل مرکا شروع ناز ارکی کا آخر الكرفداك بين كرمثا بفي المراتول عنام الاستقت يديك ملك صدق فدا كرين إيوا) ك مشابيس بكراس بروك يوكرف كوتكر فعداك بيغ كالقاط بجرالب المستاما والماي ويجر وتفن الساب ے پاک ہے۔خدا کے بیٹے کی ماں (مریم ) ہے جبار میخص بے ماں ہے۔ ایکی عظمت کا کون مقالمہ ارسکتا ہے كونك وواوت بيدا واب دو كوكر بأك ومكاب (الإب ٢٠١٥) - (القيدها شيا كل مني ير

(القيد حاشير) المل كناه كارتو عمرت باي في فريب كماما كناه من يركن مردكو كلي كناه ين وتلاكما (المصحبين ١٨١١) كو ما خورت و في جُرم حجى برج تحض كناه كيم كري كردار " عجدت " ب بيدا بوده كنها عيب دار موكا ؟ ليكن الدارا كونامة بي وحضرت فيهي المفاه المك عظيم شخصيت "مصوم رسول معاهب موزيت ويلم حرف المهدال تے بھیشہ اللہ تحالی کی وصافات کی وافوت وئی وہ خود کوخدا کہا ہ عوج بھی جس کتے۔ بیال ایک موال تشدیجا سرو ما تاے کہ جب مائل میں مثل شکا خان کیل ہے۔ مطرت میں القید کے ارشادات میں اسکاؤ کرفین ہے تو تاریب ع قامل فهم فلسقة آيا كمان سے السكا بواب ميت كے متلك محققين كى زبانى سفية الظامليث أناب مقدر على موجود کیا۔ اصطلاع میلیث فی التوحید کی مرحید و مربی صدی میسوی کے آخری مشروش برزگ طرطایان نے استعال کی اور په سنگه سنتی ملم النی شن اس شخل شن چوشی ایندی عیسوی شن بیان ایا گیا۔ تا تهم په سنگی نه رب کا بنيادي التيال كالدوبان متلب جها ساف اشاره كام ياك ير يطمل عن أقرى ملح تك كل مرتدا مات ( قامور) الله به ۱۳۳۳ ) کیلی بات معلوم دولی که بانیل عن سیلت کانیان آو دورکی بات ساختانک موجود کتری . بال البدة رآن مجد من عليث كاصاف أفكول عن دوموجود عوز لا تفول والفقائدة والفير الحرار الما الله الله واحد تحدة أن يُكُون لِهُ وَلدُ والفرآن ١٧١٤) "اورية أوكر (فدا) تمن إن (ال ع) اذا ما ا تمبارے وی ای کی اجترے اللہ تو اس ایک قامعود مود یا کے اس سے کرا تھ بیا اوا دوسری یا سے ك شليدة وعزت في القدي ع فارت في الكمال اصطلاح كاموجة" بزرك" طرطوان ع مي الزياري الكاتحارف الباطريع آبائ النشويدون كل إرباشادت ادركابت تدي سے جمال اور تحي بهت حلى كر مثلاثي فداوندكي آخوش دهت مين آئے۔ وبال ان مين الك روي وكل مي قال جواح زيات كان يورت قانون دان منطق كاما براورهم وفعل كالمفله تقاساس فيمرزهم وفراست كانا ميز قوليال (طرطهيان) تقارووا المجل لسل ہے حفاق تقاادرا لک حمول خاندان کا فروقعا۔ اسکا والد شائ صوبہ وارتعا۔ اسکی کرورش ناز وقعت میں ہوگی تحى روى امراكي المرح استكاوقات كالبهتر مصرف تفريح كالين تثين \_استكه بم جليس اوياش اورية فكر ساوك تھے۔ چینکہ تیز قیم اور زودیس انسان تھا۔ اس کئے سیجیوں کی بے لوٹ قربانی نے اینکے ول حرکوا اور کیا۔ وواکل ما كيز كي اوراياً وكاكرويده وكالاورشرف يسيحت ووالمسيحت في أكل زيم كي كويك تقع بدل: يا اورو وسيحت كا سے برا مالی بن گیا۔ میجیت کی حمایت میں اس نے الیے دلائل چیش کے کر قانقین سے ہو گئے۔ وای منطق اور فلت جوات سے وشتر وہ دنیاوی مقاصد کیلئے وش کیا گرہا تھا۔ ای گواس نے دمین کی کے تابت کرنے میں وش 552.75 (بقيعاثيا كلملخدر)

(بقيه حاشيه) ايمان كيفهمن مين ايك جو براور تين اقاينم اي كي ايجاد كرد واصطلاح ب يحرسا تهو بق و واقتوم يا محلى كالمطاعم يوم يحل آكاه كرتاب كدمياوااس عداع قايدكا مقديده اخذكيا جائداس لي وواس ے اجتماعیا کرنا ہوا''مثل ہے'' کا عام طور پر استعال کرنا ہے۔ ووواشح طود پر کہنا ہے۔ باب فعدا ہے بینا خدا ہے۔ اورزو یا اندری فیدائے اوران اتا نیم جی سے ہرا یک خداب اس نے اس بات کی بھی تعلیم وی کہ کی کی ذات عن الوبيت اورانسانية كالخال اتفاد قاادراس كالفان فها كه خداش بهترين صنعت جو ياتي جاتي بيدوه نهات كي ب يقر يأيكان سال كي هم يعني الموقع يثر مونطانت خيال كا هاي يوكيا يادر جس بهت اور جوش عاس في فیر خاب کی دمت کی ۔ ای طرح اس فے اس وقت کے نظام کلیسا کی خالفت کی ۔ استھ کیال میں ایتھ ۔ کے بعد کلیسیا محاز تین کہ کتابوں کی محصور ہے۔ خاوم الدینوں کے نکاح کانی کی محی اس نے قدمت کی ۔ ان امور میں آ کی چیقاش ایوب سالسطاس سے جو گئی۔ استھے خیال میں گھٹن اندومانی اور بی برسٹ فرقہ موزمانی تھا۔ اس لیے اس فرق كى تى المقدود اعداد كى اور كليسيائ مسلط كى محالف شى كوكى وقية فرو گذاشت فيس كيا. اس فرق كا باوى موندا فیس مشرف بمسیت مولے سے وشتر سل دینا کے معد کا بوجادی تنا۔ (آیا سے کلیدیا ساس اس مصقد فيروز خال تارؤ بشائح كردور ينجاب رتيس بك موسائي اناركل لا يور) طريطيان موصوف يراس تفسيلي تعارف سے جو بالد معلوم ہوا اسكا حاصل بے سوك معلق معرب الله الله كاكوني شاكرد والعجت يا فيدا أوي ندتها بلک انجح آسمان برافعائے جانے کے دوسوسال بعد دوسری صدی میں جب روم میں سیجیوں نے بیسائیت کی سکتا كيف بالوث قربانيان وإراقواس نے مثار بولاميسائيت تول كريل فيض شاى صور داركا بينا تها الكے اوقات كالبيزمسرف" تغريج كاين" تحييل المستحيل في بلي او باق هم الكوك يقيد يخفي منطق وللبقد كاما برقعا يرتبي وبسب كدائ في ميسالي ونياكو الك جوبر فين اقائم اور تبيث الكافليقيات مقيره بخشار فيض مونطانيت خيال كا عالى موليا تفاادراس فرد كوروماني وتن يرست كفتا تفاجيداس فرقه كابادى وبافي موعظ ينس نامي فض تفاع قبول عيمائيت سے يميل على ويدا كم معبر كا يجارى تقا- إس طرح بت يرى كے قديم ذوق اور منطق وظلف كي في مهادت سے تنزلت کی مجون مرکب تاریونی جس شراوونوں چنزون کا دانکتہ برابر موجود ہے۔ تیسری بات یہ ہے كه به منزله حضرت طبعي القليمة كي از لد كي مثن بالسقية شاكروول بإشاكروول مي شاكروول كي زيال على موجوونه تھا ہلکہ اکٹے رفع آ سانی کے جارموسال بعد بیان کہا گیا اور مخلف عقیدہ ساز کوسٹوں تھر انوں کی سر تو ز کوششوں ے ترقی یا کرموجود و شکل میں الایا کیا۔ چھی ابات سے کرمید سنگ سیحی قد ب کا بنیادی امتیازی اور جامع مسئلہ ب تا بم يأك كلام نك الكاواضح و كريس بلكه "ابشارية" بليغ جر . (اقدماشرا تخصلی ر

# فصل دوم (ازباب دوم)

### نصاري كولائل برايك نظر

ال فصل بین عبد جدیدا تیما کی ده آبیت جن سالومیت می الطبط پر استدال کیا جاتا ہے ایکے ابطال کا بیان ہے۔ یہ امر تفقی نہ رہے کہ مقیدة الوہیت سے الطبع پر مسیحی حضرات کے تمام دلاکل فیلی وسیحی بین کیونکہ جس تو بڑار بار ایسے مقالد فاسدہ سے اظہار برائے کرتی ہے بلکہ خود سیحی علاء کا اعتراف اس پر شاہد ہے کہ اس عقیدہ کے اثبات پر کوئی عقلی دلیل فیمین ہے جیسا کہ مقدمہ باب کی تیرہ ویں بات کے تحت معلوم ہو چکا۔ الوہیت مقلی دلیل فیمین ہے جیسا کہ مقدمہ باب کی تیرہ ویں بات کے تحت معلوم ہو چکا۔ الوہیت میں کا انتہا کی جواب بر سیل شاہم ہیں ہے کہ میرتمام دلائل ان مرح اور قطعی فصوص کے معارض ہیں جو آنجنا ب الطبی کا انتہا کی جو بردائے دلائل ان مرح اور قطعی فصوص کے معارض ہیں جو آنجنا ب الطبی کا انتہا کی جو باتے پر دلائت کرتی اور الوہیت کے منافی امور پائے جانے پر دلائت کرتی ہیں جو اس باب کی فصل اول میں گذری ہیں۔ البندامقدمہ کے قاعدہ نمبرہ اسے تحت بید دونوں

(ابقید عاشیہ) ال سنة جواب ویا مائی ڈیئر قادرا آپ نے جو پھر متحمایا ش نے غوب ایسی طرح یاد کیا اور خداوند لیوس کی کی جم یائی ہے جو دی طرح بھر کیا ہوں۔ سمیٹ یہ ہے کہ ایک شین اور تین ایک ۔ ان جس ہے ایک کو سول اے دی گئی دو مرکیا اور پیچا تھا دس سے سب مرکئے تبدا اپ کوئی خدایا تی ٹیس رہا در نہ تھوں میں اتھا دی گئی الام آئے گی ۔ ان جو اب دینے والوں کو جہالت و تا تھی کا الزام دینا تھیک ٹیس کیونکہ بوے بڑے دائشوروں کا جی جی جی عال ہے دہ تھی جران ہو کر افر ارکز تے ہیں کہ ہماری بھی میں بھی تین آتا۔ کی بات میں ہے کہ پر کوئی مقیدہ ہے جی بین حضرت آدم منظری اس مورک افراد کر میں مقاطری تھی کی نے اپنی امت کو ایک کوئی تعلیم لیس دی۔ پیڈ قتم کے دااکل ورجہ واختیارے ساقط ہوجا کھنٹے یا اسکے ورمیان اس طرح تطبیق دی جا لیگی کد کوئی خلاف واقع بات یاام محال لازم ندآئے۔ یا درہ کہ پہلے ق وینا کہ حضرت سے اللہ ا میں اوصاف انسانی اور اوصاف الوجیت وونوں علی وجہ الکمال موجود جیں بیتو بالکل صرح البطلان ہے جیہا کے قریب ہی مقدمہ باب میں معلوم ہوچکا۔ اب آپ ایکے ہراستدال کا بالتر تیب تفصیلی جواب ملاحظ فرمائے۔

### چېلې دليل اورأسکا بطلان

انگا کہنا ہے کہ جناب سے الفیج باپ کے پیدا ہونا اسکے خدا ہونے کی دلیل

ہو آوالکل لچراور ہے ہود وہات ہے کیو کہ جناب آوم الفیجا اور تمام فرشتے بغیر باپ کے
پیدا ہوئے تو یہ بافیر مال باپ بیدا ہونے کے وصف میں صفرت کے الفیجائے ہی قائن ہوئے اس طرح ''ملک صدق'' جو صفرت ابراہیم الفیجائے کے دہائے کا کا بمن تھا جنگی عرکا آتا و وافقتا م نہ تھا پولوی اسکو خدا کے بیٹے کے مشابدا و رابدی کا بمن قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں'' اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالی کا کا بمن جیشے کا بمن وربتا ہے جب ابراہام بین 'اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالی کا کا بمن جیشے کا بمن وربتا ہے جب ابراہام بادشاہ موں کو تی کہ بیاد استقبال کیا اور اسکے لئے برکت چاہی اس کو ایراہام نے سب چیزوں کی دہ کی وی۔ بیاول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راستیازی کا بادشاہ ہا وربی کر اگر بلکہ خدا کے بیا ہے باب ہے بال سینس ناصہ ہے نہا کی ممرک کا اور مائے کے برک ہے ایک کا کا مرد کی کہ اگر بر بام نے لوٹ کے موافق راس کی دہ کی دی۔ بیا ہو کی دی۔ کو مشابہ تھیما۔ پس خور کرد کہ یہ کیمار درگ تھا جسکو کا مرد کی دو کے مرد گرار کی دہ کی دی۔ کو مشابہ تھیما۔ پس خور کرد کہ یہ کیمار درگ تھا جسکو کو مرک برد گرا اور بام نے لوٹ کے عمد و سے عمد مال کی دہ کی دی۔ کو 
(عرانول كام خطباب عامية)

الله آيت ٣ ا ا الغير مال باب ك بيدا دونا أسكى عمركى ابتداء وانتها كالتدوية

اسكا خداك بين كم مشاب بونا اورابدى كابن بونا معلوم بوا اور آيت؟ ساسكا عظمت شان معلوم بوق به اور بغير مال كه پيدا بون شما اور عمر كا آغاز وافتقام نه بون شراقو هنا معلوت من الكوه معرف من الكوه معالى المعرب كوروفات بإلى اوراكر بعدا زموت آنجناب الظناؤكي حيات كا اعتقاد بحي كرايا جاسئ تواس صورت من بحى الكرچه افتقام كانتبار ساوات توب مناجم آغاز كانتبار ساوات توب مناوات توب

### دوسری دلیل اورائسکی تر دید

ووسری ولیل بیدوی جاتی ہے کہ اللہ تعالی معترت سے الظیم اور حوار یول کے کلام يس كمين كين آنجاب يو "ابن خدا" كاطلاق مواج مثلاً متى باب آيت عاص ب "اورد کیموآ سان سے بیآ واز آئی کہ بیمیرا بیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہول ایک مرتبہ آ نجاب العلاير حضرت موى العلا اورايلياه فلابر وكركام فرمار يصفق اس بار يسي متى باب ١٤ آيت ٥ ش حضرت كي العلام كم يار ع شراس طرح مذكور بي ووهيد كهداى ر ہاتھا کہ دیجھوا یک فورانی بادل نے ان پرسا پیرالیا اور ویکھواس بادل میں ہے آواز آگی کہ يديرابيارابياب جس عن فوق بول الكي سنو الكيد موقعه يرا تجاب الفي كاحوار يول ے ال طرح خطاب ب"ال في ان ے كہا كرتم و الله بو؟ شمون يطرى في جواب میں کہا تو زعدہ فدا کا بیٹا گئے ہے میوٹ نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شمعون بر بوناء كيونكه بيريات كوشت اورخون نے نبيل بلكه ميرے باپ نے جوآ سان پر ب تھے پرظامری ہے' (متی باب ١٦ ميت ١٥) اى طرح آنجاب الفيكاكا ايك الدھے ہ اس طرح مكالمدفدكور بي ايوع في مناكرانيول في الا إلى ويااورجباس

ملاقو کہا کیا تو خدا کے بیٹے پرایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہااے خداوند وہ کون ہے کہ میں اس پرایمان لاؤں؟ بیموع نے اس سے کہا تو نے تواسے دیکھا ہے اور جو تھے۔ یا تیمی کرتا ہے وہ ک ہے'' (برحنا ہا۔ آیت ۲۵)

ان عمارات سے واضح ہے کہ دوبارا آسان سے آنجناب القطاف کے متعلق آواز آگی کہ مید میرا بیارا بیٹا ہے۔ اور جب پطری حواری نے آنجناب القطاف پر " بیٹے" کا اطلاق کی یہ میرا بیارا بیٹا ہے۔ اور جب پطری حواری نے آنجناب القطاف پر " بیٹے" کا اطلاق کیا تو آخر ایف اور اندھے سے بات کرتے ہوئے تو خود انہوں نے اپنے اور بیٹے کا اطلاق کیا ہے۔ ای طرح حوار پول کے کلام اور دیگر کئی جگہوں پر بھی لفظا این "کا اطلاق ہوا ہے اور ایوجنا کے کلام میں بھی کئی جگہوں میں آنجناب القیاف واحد حقق ہے تو آنجناب القیاف واحد حقق ہے تو میں القیاف واحد حقق ہے تو ایس القیاف کا اطلاق ہوا ہے۔ اب جب خدا تعالی واحد حقق ہے تو اس القیاف کو احد حقق ہے تو اس کی القیاف کو احد حقق ہے تو اس کی القیاف کا احداد کی القیاف کا احداد کی القیاف کا احداد کی کا اعلاق ہوا ہے۔ اب جب خدا تعالی واحد حقق ہے تو اس کی القیاف کا احداد کی کا اعلاق ہوا ہے۔ اب جب خدا تعالی واحد حقق ہے تو اس کی القیاف کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کا اعلاق ہوا ہے۔ اب جب خدا تعالی واحد حقیق ہے تو اس کی القیاف کی تاریخ کا اعلاق ہوا ہے۔ اب جب خدا تعالی واحد حقیق ہے تو اس کی کا اعلاق ہوا ہے۔ اب جب خدا تعالی واحد حقیق ہے تو اس کی کا اعلاق ہوا ہے۔ اب جب خدا تعالی واحد حقیق ہے تو اس کی کا اعلاق ہوا ہے۔ اب جب خدا تعالی واحد حقیق ہے تو اس کی کا اعلاق ہوا ہے۔ اب جب خدا تعالی واحد حقیق ہے تو اس کی کا اعلاق ہوا ہے۔ اب جب خدا تعالی واحد حقیق ہے تو اس کی کا اعلاق ہوا ہے۔ اب جب خدا تعالی واحد حقیق ہے کا اعلاق ہوا ہے۔ اب جب خدا تعالی واحد حقیق ہے کا اعلاق ہوا ہے۔ اب جب خدا تعالی واحد حقیق ہے کی کا اعلاق ہوا ہے۔ اب جب خدا تعالی واحد حقیق ہے کا اعلاق ہوا ہے۔ اب جب خدا تعالی واحد حقیق ہے کا اعلاق ہوا ہے۔ اب جب خدا تعالی واحد حقیق ہوا ہے۔ اب جب خدا تعالی واحد حقیق ہے کا اعلاق ہوا ہے۔ اب جب خدا تعالی واحد حقیق ہوا ہے۔ اب حدا تعالی واحد حقیق

#### جواب

اگرچدان لوگوں کے حب زقم تو یہ برحان قاطع ہے لیکن حقیقت میں بہت ہی کرور ہے کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ عبارات ان تمام حوالوں کے معارض ہیں جن بی گرور ہے کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ عبارات ان تمام حوالوں کے معارض ہیں جن بی آئی آئی آئی آئی آئی الطلاق کیا ہے جیسا کہ باب خذاک فصل اول ولیل ووم کے تحت گذرا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتب ساویہ میں مجاز کا استعال بہت ہی زیادہ ہے جیسا کہ باب خذا کے مقدمہ میں تیسری بات تا مجھٹی بات تک اس بارے شرکی بات وغیرہ جیسے الفاظ میں تو مجاز کا استعال بارے شرکی الله اور بھی زیادہ ہے تی کہ سبی طلاء کو بھی اس سے انکار تیس ہے تا ہم ہم اس باسلوب کے موافق تا ظرین کی مولت کیلئے چندم تا ایس حوالہ قلم کرتے ہیں۔

### بائبل مين لفظة "بيثا" كااستعال

(۱) خروج باب آیت ۲۳ میں اللہ تعالی کا صنرت موی اظلیٰ سے اس طرح ارشاد ہے '' اور تو فرعون سے بول کہنا کہ خداوند نے بول فر مایا ہے کدا سرائیل میرا پہلوشا میٹا ہے۔ سومیں تجھ سے کہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تا کہ وہ میری بندگی کرے اور اگرا سے خبیں جانے دیتا تو دکھے میں تیرے پہلو ملھے بیٹے کو ہارڈ الوں گا''

یہاں اسرائیل پردوجگہ" جینے" کا اور ایک جگہ" پہلوشے" کا طلاق ہوا ہے۔
(۲) زبور ۸۹ آیت ۲۹-۱۹ بیں حیزت داؤ داکھ جا اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے
موسے قرماتے جیں" اس وقت تونے رویا میں اپنے مقدسوں سے کلام کیا اور قرمایا کہ میں
نے ایک زبردست کو مدد گار بنایا ہے اور توم میں سے ایک کوچن کر سر فراز کیا ہے۔ میرابند و

داؤد جھے لگیا اوراپ مقدن تیل ہے اس نے اے کی کیا ہے ۔۔۔۔۔ وہ جھے پکار کر کے گا تو میراباپ میراضدا اور میری نجات کی چٹان ہا اور میں اسکوا پنا پیلوشا بناؤں گا اور و نیا کا شاہ دورہ ''

یبال حضرت داؤ والقطاع کے حق میں پر گذیدہ از قوم مسیح بندہ کے علاوہ پہلوٹھا میٹا اورشا بنشاہ کا خطاب بارگاہ خداوندی ہے عنایت ہوا ہے۔

(٣) برمیاه باب ٣١ آیت ٢٠٠٩ ش ب "شی امرائیل کاباب ہوں اور افرائیم میرا پہلوشا ہے .......کیا افرائیم میرا بیارا بیٹا ہے؟ کیا وہ پسندیدہ فرز تر ہے؟ کیونکہ جب میں اسکے خلاف کچھ کہتا ہوں تو اے جی جان ہے یا دکرتا ہوں۔ اس کئے میراول اسکے لئے بیت اسب ہیں یقینا اس پر رحمت کرونگا خداوند فریا تا ہے" انتی

اس قول بين الله تعالى افرائيم كوابنا پهلوشا بينا، مزيز ويستديد وفرزند قرار ديكراس

ے حق میں رحمت وشفقت کے کلمات ارشاد فرماتے ہیں اور اسرائیل کی نبیت ہے اپنے آپکو ' پاپ' سے تعبیر فرمایا۔ اب اگر ابن اللہ وفیرہ جیسے الفاظ کا اطلاق سنزم الوہیت ہوتو اسرائیل داؤ داورا فرائیم جناب سے اللے سے مقدّم اور زائد طور پرسختی الوہیت ہیں۔

(٣) الوقائ إلى الجيل باب ٣ آيت ٣٤ يل حضرت آوم الفي كوا فندا كابينا" كلها ب- واقعى لوقائ النساف ساكام لها به يكونكر من التي عبارت كے موافق من الفيد كوجو ابغير باپ كه مال سے پيدا ہوئے اكوا "يوسف كا بينا" لكھتا ہے اور آوم جو يغير مال باپ بيدا ہونے كے وصف على من الفيل سے فائق جي اكموا خدا كابينا" لكھتا ہے۔

اس قول میں اللہ تعالی نے حضرت سلیمان اللہ پر" بیٹے" کا اور اپنی ذات پر
"باپ" کا لفظ اطلاق کیا ہے۔ جب آدم وسلیمان علیما السلام جناب سے القطاع ہے پہلے
گذرے میں اور الحجے آیا ؤ واجداد میں سے ہیں اگر بیٹا کیدویتے سے الوہیت کا استحقاق
موجا تا ہے تو بیدونوں بزرگ جناب سے القطاع سے پہلے اس اعزاز کے ستحق ہیں۔

(۲) پیدائش باب ۲ آیت ادم میں با جسب روئے زمین پرآوی بہت بوصف کے اور اسکے بیٹیاں پیدا ہو کمی آو خدا کے بیٹوں نے آوی کی میٹیوں کو دیکھا کہ وہ خواصورت

جیں اور چکو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کرلیا ......ان ونوں زمین پر جبار تھے اور احدیش جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس سے تو ان کیلیے ان سے اولا د ہوئی یمی قدیم زمانہ کے سور ماجیں جو بڑے نا مور ہوئے جیں'

(۷) استثناء ہاب ۱۳ آیت ایس ہے'' تم خداوندا پنے خدا کے فرزند ہوتم مُر دول کے سب سے اپنے آپ کوزشی ندکرنا اور ندا پنے ابروکے بال منڈ وانا''

و یکھے! پیدائش سے حوالے سے مطابق قدیم زمانہ سے نامور مور ماؤں کے آباء پر '' بیٹوں'' کے نفظ کا اطلاق ہوا ہے اور استثناء میں تمام بنی اسرائیل پر'' خدا کے بیٹے'' کا لفظ آباہے۔

(۸) استثناء باب۳۳ میں ایک جگد بنی اسرائیل کا غیر اللہ کی عبادت کے حوالے ے نافر ما نیوان کا ذکر کرنے کے بعد اس طرح ندگور ہے ''خداوند نے بید دیکھ کران سے نفرت کی کیونکہ استکے بیٹوں اور بیٹیوں نے اسے خصد ولایا'' (استثناء باب۳۴ آیت ۱۹) فقرت کی کیونکہ اسکے جگہ یوں ادر شاد ہے'' جب سے کے ستارے ل کرگاتے تھے اور خدا کے (9) ایک جگہ یوں ادر شاد ہے'' جب سے کے ستارے ل کرگاتے تھے اور خدا کے

ب بیٹے خوشی سے لکارتے تھے'' (ایوب باب ۱۳۸ سے سے) ہندی متر جم اس موقعہ پر'' خدا کے بیٹول'' کی جگہ' خدا کے انبیاء'' لکھتا ہے۔

(۱۰) ایک جگہ اللہ تعالیٰ کی توصیف کرتے ہوئے اس طرح تدکور ہے''خدا اپنے مقدس مکان میں تیموں کا باپ اور بیواؤں کا دادرس ہے'' (زبر ۲۸۸ آیت ۵)

(۱۱) یسعیاہ ہاب آئیت آلیں ہے''سن اے آسان اور کان نگا نے ذیکن کہ خداوند بول فرما تا ہے کہ بیس نے کڑکوں کو پالا اور پوسما پر انہوں نے جھے سے سرکٹی کی''

(۱۲) يعياه باب ٣٠ آيت ايس بي خداد تدفر ما تا جان با في اركون پرافسوس جو

### الى تدبيركرتے إن جوميرى طرف سے نبيل"

(۱۳) يسعياه باب ۱۳ آيت ۱۹،۸۰۷ ش ب مطاوند کي شفقت کا ذکر کرول گاخداوند کي کي کا کن مساوند کي ستائش کا اس سب سے مطابق جو خداوند نے ہم کوعنايت کيا ہے اوراس بوی مهر بانی کا جواس نے اسرائیل کے گھر انے پراپی خاص رحمت اور فر اوال شفقت کے مطابق طاہر کی ہے۔ کيونکد اس نے فرمايا يقينا وہ ميرے دی لوگ بيں اليک اولا وجو به وفائی نہ کر گی چنا نچہ وہ انکا بچانے والا ہوا۔ '' ..... يقينا تو جارا ياپ ہے اگر چوابر ہام جم سے ناواقت جو اوراس ائیل ہم کونہ پرچانے ہے تو اے خداوند بھارا پاپ اور فديد سے والا ہے تيرانام از ل سے بی ہے''

(۱۲) يىعياد باب، ۲۳ آيت ٨ ش ب "تو يھى اے خداد ندا تو اعاراباب ہے ہم منى بين اور تو امارا كمهار ہے اور ہم سب كے سب تيرى دستكارى إيل"

(۱۵) ہوسیج باب آئیت ۱ ش ہے'' ٹو بھی بنی اسرائیل دریا کی ریت کی ما ند ہے۔ شارو بے قباس ہونگے اور جہاں ان سے بیر کہا جاتا تھا کہتم میرے لوگ نیس ہوڑند وخدا کے فرزند کہلا نمیظے''

(۱۶) عواریول سے خطاب کرتے ہوئے جناب سے الھیں کے اقوال میں بھی اس طرح کے الفاظ مثلاً تہارا باپ وغیرہ آئے ہیں جن سے مراد خدا تعالیٰ ہے جیسا کدانا جنل اربعہ کے ناظرین سے مخفی ٹیس ہے اوراکی کیھے مثالیں تو اس باب کے مقدمہ چوتھی بات کے ذیل میں گذری بھی ہیں۔

(۱۷) متی ہاب۵ آیت و میں ہے ''مبارک ہیں وہ جو کی کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلا نمینگے'' ای باب کی آیت ۴۳۴ میں ہے'' لیکن میں تم سے کہتا ہوں کدایے دشمنوں ے محبت رکھواورا پنے ستانے والوں کیلئے دعا کروتا کہتم اپنے باپ کے جوآ سال پر ہے بیٹے تضہر و کیونک وہ اپنے سورج کو ہدول اور نیکوں دونوں پر چیکا تا ہے اور راستہازوں اور تاراستوں دونوں پر مینہ برساتا ہے''

(۱۸) بوحناباب آیت امیں ہے''لیکن چٹنوں نے اسے قبول کیا اس نے آئیں خدا کے فرز ند بینے کا تق بیشنا بینی انہیں جواسکے نام پرامیان لاتے ہیں وہ نہ خون ہے نہ جسم کی خواہش سے ندانسان گے اراد ہے ہے بلکہ خداسے پیدا ہوئے''

(۲۲) ای دط کے باب ۵ آیت ا' ۱۴ ۱۸ میں ہے' جسکا پدایمان ہے کہ یہو ع ہی سی ج ہے وہ خدا ہے پیدا ہوا ہے ...... جب ہم خدا ہے مجت رکھتے اور اسکے محکمول پڑمل کرتے میں تو اس سے معلوم ہوجا تا ہے کہ خدا کے فرزندوں ہے بھی محبت رکھتے ہیں ...... ہم جاتے ہیں کہ جوکوئی خدا ہے پیدا ہوا ہے وہ گناہیں کرتا بلکہ اسکی تھا ظت وہ کرتا ہے جو خدا ے پیدا موااور وہ شریاے چھونے نیس یاتا" ابھی ملحصا

(۲۳) پولوں کارومیوں کے نام وط باب ۸ آیت ۱۴ میں ہے ''اس لئے کہ جیتے خدا کی دوئ کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں''

(۳۴) فلیوں کے نام خط باب آیت ۱۳ میں ہے''سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کروتا کہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر نیز ھے اور کجر ولوگوں بیں خدا کے بیانقص فرز ند ہے رہو''

## تجزييه مصنف

پس جناب سے القاد اسلام کرنے والوں اور استے دھمتوں سے احسان کرنے والوں کو خدا کے بینے جناب کی القاد پر ایمان لانے والوں کو خدا کے بینے فر مار ہے ہیں اور کہدر ہے ہیں کہ وہ خون سے یا جم کی خواہش سے یا انسان خدا کے بینے فر مار ہے ہیں اور کہدر ہے ہیں کہ وہ خون سے یا جم کی خواہش سے یا انسان کے اراو سے نہیں بلکہ خدائے رحمان سے پیدا ہوئے ہیں ای طرح وہ خود کو اور تمام مسیحیوں کو خدا کے بینے اور محصوم بتار ہے ہیں ای طرح وہ محبت رکھنے والے کو خدا کا متولد اور فرز زند قرار و سے رہے ہیں ۔ پولوی نیکوں کو خدا کے اور فران کی متولد اور فرز زند قرار و سے رہے ہیں ۔ پولوی نیکوں کو خدا کے بیٹار بینے اور خالص فرز ند بتاتے ہیں لہٰذا این عبارات کے مطابق تو لا ذم آتا ہے کہ بے شار غدا وی کا اعتقاد کر لیا جائے اور حضرت میں اللہٰ کی کوئی تحقیم نے رکھی جائے۔

## لفظِ اب،ابن وغيره كالتجح معنى

حالانکہ اس طرح کے الفاظ مثلاً اب این وغیرہ میں تحقیقی اور فیصلہ کن بات ہے ہے کہ اصل قاعد و تو یمی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اغظ کو حقیقی معنی پر محمول کیا جائے ہاں اگر حقیقی معنى يرحمول كرنے كى صورت بين كوئى مانع چيش آئے تواس صورت بين مقام اور قرينه كالحاظ مرتے ہوئے مجازی معنی مرادلیا جائے گا۔ونیا کی تمام لغات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لفظ این، فرزند(Son) حقیق معنی کے اعتبارے اسکو کہتے ہیں جو مال باپ کے نطف سے رقم ماور مین قراریائے پر فطری طریقے پر بیدا ہو۔ اس یات پراہل اسلام کیساتھ ساتھ سکی حضرات كالبحى القاق بيكساس معن حقيق كاحتبار الله العالى كوكى كا" إب" كهتاياكس کوانلد تعالی کا'' بیٹا'' کہنا یا کسی کوانلہ تعالیٰ کی'' بیوی' قرار دینا صریح کفر ہے۔ سیجی اقوام ك قد ابن اسائل ش الكي تصريحات إموجود بين اب جب النظ ابن الله وغيره كاهيق معنى ك اعتبارے كى يراطلاق كرنا تھى نہيں ہے تو لامحالہ مجازى معنى مراد لينا چاہيئے۔ كنب ساويہ کے محاورہ اور اسلوب کے مطابق لفظ ابن وغیر و بھی بھی مجازی طور پرعزیز بیارا مستحق شفقت لائن تربيت كمعنى من آتا ب-اى طرح لفظات وغيره مجازى طور يرمهربان مرتی و فیرہ کے معنی بیاں آتا ہے۔ حقیقت سے کہ ای معنی کے اعتبادے اسرائیل افرائیم اور داؤد پر پیلوشا کا اطلاق ہوا۔ ای طرح اسرائیل افرائیم ،سلیمان پر ہیے کا بلکہ تمام بنی امرائیل کے حق میں بیٹون کا اطلاق کتاب یسعیاه اور ہوسیع میں ہوا ہے۔ ای طرح تذکوره لوگوں کے حوالہ سے اللہ تعالی بر" اب" کا اطلاق اور زبور ۲۸ کے مطابق بیموں کے حوالہ ے خداتعالی کون میں باپ کا اطلاق ای معنی میں کیا جا سکتا ہے۔ ای معنی مجازی کا لحاظ كرتے ہوئے حكام وسلاطين كى نسبت ہے رعايا كو بيٹول ہے تعبير كيا جاتا ہے۔ بھى بھى مجازاً اليصفحف يرجعي اس لفظ ابن الله كالطلاق كرويا جاتا ہے جسكومخلوق ميں اپني نوع كے افراد میں ے ذات باری تعالی کیساتھ ایک زائد، خاص نبت اور تعلق ہوجیسا کدلوقا کے كلام يمن نب نامده كالفلا كربيان كرويل من حفرت آدم الفلاير" خداك يمين" كا اطلاق ہوا ہے کیونک اکلو بی نوح انسانی میں ایغیر ماں باب کے پیدا ہونے میں ایک زائد

خصوصیت حاصل ہے۔اب اگر میچی حضرات بھی محاورہ اوّل یا سوم (۱) کے اعتبارے لفظ این یا اب کا اطلاق جناب سے الفی اوراللہ تعالی پر کرلیں تو اسکی تنوائش ہے بہی کیجی اس لفظائن وغيرو كااطلاق مجازي طور براس شخص بركرويا جاتا ہے جوكسي كا تالح فرمان ہواور ا محكمتوع آقايرلفظ اب كاطلاق موجاتا ہے پھرلفظ ابن ولمير وكواس متبوع آقاكى جانب مضاف كرويا جاتا بجساب اكرافظ اين كامتبوع ومضاف اليدالله بحانه وتعالى جول تواس عِكَد لفظ ابن تالع كے حق میں تو صالح وبرگزیدہ نیکوکار وغیرہ کے معنی میں ہوجائے گا اور متبوع كي تن الفظاب كوجعي اي يحمناسب معنى آقا عاكم سلطان ما لك وغيره رجمول کیا جائے گا جیسا کہ جناب می اللیہ پوحا اور پولوں وغیرہم کے اقوال میں سلم کرنے والولُ احسان كرنے والول محبت ركھنے والول عَيْهِ كارول وغيره براين الله كا اطلاق ہوا ہے۔ یکی جبات کے بندی مترجم نے الوب باب ٣٨ آیت 4 می "فرزندان فدا" كا ترجمه" المياء الله" في ليا ب اور بعض عربي مترجمين في استثناء باب ا آيت المن التم خدادتدائيَّ خداكِ فرزتد؛ "كازَّجمه "أذانشَّم أولياء اللَّه ريكم" كياجاور ا گرافظ این کامتیوع"مضاف الیه شیطان پلاستے گروہ" ہوں تو اس جگہ پر بیلفظ تا کی میرین ميں شريرُ فاسق وغيره م معنى ميں ہوگا اور متبوياً كے حق عيل لفظ "اب استبل اور مغوى يعني گمراہ کرنے والا بھٹکانے والا وغیرہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے چنانچہ یومنا کے پیملے تھا باب™ آیت ۱۰/۱ میں گناہ گاڑ کا غیر راستیاز محبت شدر کھتے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ

<sup>(1)</sup> کاور واقل کا کھاظ کرتے ہوئے حضرت میں القابون میں تھا کے بیٹے" کا اطلاق ان عنی جی آریں کہ وہ حدا کے محبوب میں استان میں اور استان کی القابات استان میں اور استان کی القابات استان میں استان کی القابات استان کی القابات کے اور استان کی القابات کرنے کی تحقیق ہیں جی کھی القابات کرنے کی تحقیق ہیں جے کہ القابات کرنے کی تحقیق ہیں ہے۔

''شیطان سے ہیں'' البقرابی الوگ شیطان کے بیٹے کہلائے۔ اور ای قبیل سے جناب می الفیاد کا ووقول ہے جس میں انہوں نے میرو کو عناب کرتے ہوئے کہا ہے''تم اپنے پاپ ابلیس سے ہواور اپنے پاپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہے ہووہ شروع ہی ہے خو فی ہے اور چائی پر قائم نہیں رہا کیونک اس میں چائی ہے جیں۔ جب وہ جموث بول ہے تو اپنی ہی می کہتا ہے کیونک وہ جمونا ہے بلکہ جموث کا باپ ہے'' (بوحاباب ۸ آیے۔ ۲۳)

فورفرمائے الی معنی کے اعتبارے جناب سے اللہ فساق وفیار یہودکو جواہلیں کے نقش قدم پر چل رہے ہے 'اہلیس کے جیئے'' قراروے رہے ہیں ورندیہ توصاف ظاہر ہے کہ وہ شیطان لعین کی اولا وٹیس بلکہ آ دم و پیتو ہے ملیجا اسلام کے جیئے ہیں۔

لفظِ ابن،اب وغيره كاأيك اوراستعال

(۱) بھی بھی ایک گوندمناسبت اورایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ادنی تعلق کی وجہ سے اب این وغیر ہ کا اطلاق ہوجا تا ہے جیسا کہ مذکورہ بالاعبارت بیں شیطان کے متعلق کہا گیا کہ وہ'' جبوٹ کا باپ' ہے۔

(۲) متی باب ۲۳ آیت ۱۵ ش بے 'اے ریا کارفقیمو اورفریسیوتم پرافسول ایک ایک مرید کرنے کیلئے تری اورفقکی کا دورہ کرتے ہواؤر جب دومرید ہو چکتا ہے تو اے اپنے ے دونا جہنم کا فرز تد بنادیتے ہو۔

(٣) متى باب ٢٣ آيت ٣٤ من ٢٠ ال يره طليم السيره طليم الوجونبون توثل كرتى اور جوتير ك پاس جيم كا الكوستگسار كرتى بها كتنى باريش في چاپا كه جس طرح مرفى اپنه بچون كو پرون تلفي تح كرليتى بهاى طرح ميں بھى تير به يوكون كوجي كرلون محرتم في اپنه بچون كو پرون تلفي تح كرليتى بهاى طرح ميں بھى تير به يوكون كوجي كرلون محرتم ( ۴ ) لوقا باب ۲۰ آیت ۳۵ ش ہے '' 'نیکن جولوگ اس لائق تخبریں گے کہ اس جیمان کو حاصل کریں اور ٹر دوں میں سے بتی اٹھیں ان ٹیں بیاہ شادی نہ ہوگی کیونکہ وہ پھر مرتے کے بھی ٹیمیں اس لئے کہ فرشتوں کے برابر ہو تلتے اور قیامت کے فرزند ہوکر خداک مجی فرزند ہو تگے۔

(۵) الصلفيكيون كے نام بولوس رسول كا يبلا در باب ١٥ يت ٥ يس ب "كونك تم سب تور كرفر ز تداوردن كرفر زندهو تم شدات كے بين شتار كي ك"

ان عبارت میں غور فرمائے میں طرح ایک ادنی مناسب کی وجے شیطان کو چھوٹ کا باپ کہا گیا ہے ای طرح روطلیم کے جھوٹ کا باپ کہا گیا ہے۔ جھوٹ کا باپ کہا گیا ہے۔ فقیداور فریسیوں کو چیٹم کا فرزند کہا گیا ہے۔ بیٹے قیامت کے فرزند نور کے فرزنداورون کے بیٹے کا اطلاق کیا گیا ہے۔

## حضرت ي الفظ" ابن "كااطلاق

 مرد فرزند خدا یود"(۱) انتخا (مرقس۱۹۱۱ه) ای عبارت کا عربی ترجمه مطبوعه ۱۸۲۱ و ای اطرح ہے:۔

> فلما راى قائد المنة الذى كان قائما قدّامه انه صيارخاً كذا اسلم الروح فقال حقا أنّ بذا الانسان مو ابن الله (٢)

اور ہندی ترجمہ مطبوعہ ایم ۱۸۳۹ فردہ دونوں ترجموں کے موافق ہے(۳) ہیہ
واقعہ دوسری جگداس طرح فدکورہے "کھر لیموٹ نے بڑی آ دازے پکار کر کہا اے پاپ ایمس
اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سوئیٹا ہوں اور ہیا کہ کردم دے دیا ہی ماجراد کچھ کرصوبہ دار نے
خدا کی تیجید کی اور کہا ہے شک ہیآ دی راستہاز تھا" (لوقا باب ۲۳ آیت ۲۲ میرے) یہاں بھی
عربی ترجمہای طرح ہے :۔

ولما رأى قائد المنة ماكان فمجد الله وقال حقاً ان هذا الانسان صديق (٢)

اور ہندی ترجمہ میں اغظاصدین کی جگہ'' نیک کار'' آیا ہے۔غور قرما ہے ! اس جگہہ تیوں تراجم کے لحاظ سے مرقس'' خدا کا بیٹا'' کا لفظ اطلاق کرتا ہے تھیک ای واقعہ کو بیان

(۱) موجوده قاری یا تمل ش ال طرح ب" و چوان اوز یا شی که مقابلی وی ایستا ده بود دید که بدین طور صدا ز ده روح را سرد گفت فی الواقع این مرد پسرخه ابود"

(٣) موجوده الله المسلوم المسلم 
(٣) موجود و اردو بائل میں ال طرح ہے" اور جوصوبہ دار اُسکے سامنے کمڑا تھا اُس نے آھے ہول وَم دیے بوے دکوکرکیا ہے لگ سازی خدا کا بنا تھا" (مرقس باب 10 آپ ۳۹)

(٣) وجوده في إلى شرائل الركاح فلما رأى قائد الحرس ماجرى مجد الله وقال بالمتنبقة هذا الرجل كان صالحاً"

كرتے ہوئے اى جكد يراوقاكى عمارت ميں تينول تراجم كے لحاظ سے راستاز صديق مَيُوكار كالفظ آياب معلوم بواكر آنجناب الطيخ كحق بين خداك بيني كاطلاق راستهار ال صديق يا نيكوكاروغيره كمعتى مين آيا يهاور بمطابق قاعده كلام الله يُنفسر بعضه بعضا (١) كر تحت ديكر آيات بن بين كالفظ كواى معنى مجازى رجمول كرنا حاسية اورجهال حضرت من الطبيع كون من الكونا مينا كالفظ استعال جواب تواس سے ميلاز منين آتا ك بيني كو كيازى معنى مين شاميا جائے ورندتو " كيهاوشا وغيره" كالفاظ جود مكر لوكوں كے حق مين آتے ہیں وہ منی مجازی کا تقاضانہ کریں گے(۲) کسالا بعضی ۔ای طرح آتجناب القبیج کا پیلری عواری کے کلام کو پرند قربا کر آخریف کرنے سے سے لازم آجاتا ہے کہ وہاں " بیٹا" اینے حقیقی معنی پر واقع ہے کیونکہ ای ہے پہلے کلام میں اس طرح نذکور ہے" جب يوع قيصر يفلني كمالاقد من آياتواس في الين شاكردون سديوچها كدلوك اين آدم كوكيا كيت بين؟ انبول في كها كه بعض يوحنا عقيمه ويينه والا كيتي بين اور بعض ايلياه اور بعض رمياه ما نبيول ين ح كوني "الخ (٣) (متى باب ١١ أيت ١٢) بن آنجناب القيلاكا اسية كلام مين" ابن آوم" كالفاظ كالضافد كرناصرف الل لئے بكدوه طاضرين كي ف بنول میں این انسان مونے کو جاگزین کرنا جا ہے ہیں ورند صرف یہ کہدہ بنا کافی تھا کہ لوك مجھےكيا كہتے بين اور جناب من الطبيع كاس سوال عاصل مقصود معتقدين اور غير معتقد اوگوں کے خیال کومعلوم کرنا تھا چنافید حاضرین نے جواب دیا کہ ویکر لوگ آ نجتاب الفير كوس موجودتين جانع بلك باركاه التي كاليك مقرب بنده بجه كرتر دويين

<sup>(</sup>١) مطلب يب كركام الى كالك خدد دمرت هدكي واللي تعركران ي-

<sup>(</sup>٢) بلاحقيق رمحول او عقير

<sup>(</sup>٣) يكي واقد مرض باب ٨ يت عام اوقاباب ٩ آيت ١٠ شار جي تقيرات كيما تحد ذكور ب-

ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ کی ہے بعض کہتے ہیں ایلیاہ ہے اور بعض برمیاہ جھتے ہیں اور بعض لوگ نبیوں میں سے کوئی نبی خیال کرتے ہیں۔ شمعون اور پطری نے عرض کیا کہ ہم آ نجاب القيلاكو تحيين مسيحيت إن به چونكدام واقعي كا اظهار كيالبرا آنجناب القيلان أكل تحریف فرمائی کدتم نے توفیق البی معلوم کرایا ورندتم جیسے لوگ میرے سے ہوئے میں شک کرتے ہیں۔ اس معلوم ہوا کہ آنجناب القبیلانے لطری کی اس بنا پرتعریف فرمائی كساس في تم يح مواود وفي كويجان ليات ال وجد الداس في تجاب الطفاد يرافظ "ابن الله" كا اطلاق كيا- كى وجه ب كه يطرى حوارى كے جواب كومرض كے باب ٨ آ بت ٢٩ ش ای طرح ذكركيا ہے كـ وفق ہے "اورلوقائے باب ٦ أيت ٢٠ ش اس جكه ير النحدا كأسيح النقل كيا ب اور النان الله " كالفظ تيفور ديا ب\_اوراس معنى (١) كى تاسيراس بات عيمى موتى بكرة تجناب الظناه في مخاطبين كدو من عيد التي بشريت كود من شين كرنے كيلئے بردى وضاحت كيساتھا ہے د كھا ٹھانے مصلوب ہونے وقيرو كی خبر دى بيرب امور بشرى لواز بات بي اور جب بطرى في ان اموركو جناب مي العليد كريق بي مستجد جاناتو کہا کہ خدا آپ پر رحت کرے ای اطرح کے حادثات آپ پرواقع نہ ہوں۔ پطری کا يكبناك خداة ب يررحت كراى بات يرصاف داالت كرتاب كه يطرى آنجناب الليل ك انسان و ف ك باوجود محض آب ع بارگاه ايروي مين مقرب في وون كي وجد ان امور كوآب كے حق ميں بعيد از مقل سمجا۔ جو كلديہ خيال بھي پيفير كے قول كى تكذيب كا موجب تخالبذا جناب كل الظلانے اس يرزجر فرمائي اوراس كيااے شيطان ميرے سامنے ہے دور ہوتمعاری فطرت الہماتی نہیں ہے جیبا کہ تی باب ۱۶ آیت ۲۱ میں پوری صراحت اوروضاحت ے۔

<sup>(</sup>۱) العن معرت كالفيل كانبان مونادر بيخ كالقاعرين مجوب ميار ع يحتى شرام اومونا-

### تيسرى دليل اورأسكاابطال

یو حتا باب ۸ آیت ۲۳ بیل حضرت می اعظیف کا یمبود سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے متعلق یوں ارشاد ہے '' کیس اس نے ان سے کہا کہتم یٹھے کے ہو میں او پر کا ہوں تم دنیا کے ہو میں دنیا کا قبیل ہوں' انتی

اس ممارت ہے صاف فلا ہر ہوتا ہے کہ اس آول سے جناب کی النے اگا ہی مقصود ہے کہ میں غدا ہوں اور آسمان ہے جسم ہو کر اثر اہوں ور شاپی ذات سے اس جہاں کی نفی کرنا چومنس انسان ہونے ہے کنا یہ ہے اسکا کوئی مطلب تیس رہتا۔

#### جواب

ویکھے!ان اقوال میں کے"اگرتم دنیا کے ہوئے الخ اور"جس طرح میں دنیا کانمیس وہ بھی دنیا کے نمیش الخ مس صراحت کیساتھ اپنے پیروکاروں کی اس دنیا والا ہونے سے نفی کی گئی ہے۔اب اگر اس طرح کی نفی خدا ہوئے کوشٹنزم ہے تو پھر تو کہنا پڑھ گا کہ ریہ ب لوگ بھی خدا ہوں بلکہ ایجے ارشاد" تم نے کے ہومیں اوپر کا ہوں" کا سیجے مطلب حقیقت محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ان اقوال میں آنجناب القطاع نے اپنارسول ہونا اپنے کلام کا منجاب وتی الی ہونا ا اللہ تعالی پراظیارا عماد کرنا اور ملی الدوام اطاعت کور ضاء الی کا موجب ہونا بیان فر مایا ہے اور اولوالعزم انجیاء کرام میں اسلام کا یمی شیوہ ہے۔ تعجب ہے کہ بیلوگ آنجناب القطاع کے قول نہ کورش اپنے مزم ومدعقیدہ کی تا ئید کیلئے کس طرح خلافے عمل کو قت تاویل کرتے ہیں حالا تکہ بیجاورہ کہ قلال شخص تو دنیا کا ہے بینی طالب و نیا ہے آخرت کی قرنبیں دکھتا ہے تمام زیانوں ہیں شائع ذائع ہے۔

## چونخی دلیل اورأ سکارد

حضرت کی الفیاد کا میروے خطاب کرتے ہوئے اس طرح ارشاد ہے 'میون نے ان سے کہا میں تم سے کی کی کہنا ہول کہ پیشتر اس سے کدا برہام پیدا ہوا میں ہوں'' ( یوحنا ہاب ۸ آیت ۵۸ ) دوسری جگدا ہے جن میں دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں ''اوراب اے باپ الواس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھنا تھا مجھا ہے۔ ساتھ جلالی بنادے' (یومنایاب سا آیت ۵) ان دونوں اقوال سے صاف طاہر ہوتا ہے کہ جناب مسیح اللی حضرت ابراہیم اللی سے پہلے بلکہ تمام جہان سے پہلے موجود ہیں لبذا قدیم اورازلی ہوئے بیصف الوہیت ہے۔

#### جواب

حضرت ابراتیم ﷺ سے پہلے ہونا از لی ہونے کوسٹلزم ٹییں کیونکہ زمین آ سان ، فرشتے بھی صفرت ابراہیم اللہ ہے پہلے ہیں لیکن اسکے باوجوداز کی ٹیس (۱) اور اگر ہم جناب من الله كااز لي مونا مان لين تب يحى أكلي الوهيت تابت ثين موتى كيونك خدا جس طرح از لی ہے ای طرح ایدی بھی ہے جیا کے مقدمہ باب کے پہلی بات کے تحت گذرا حالاتكديها مستح الظايوان في بي كيساته مصلوب موكر فيان وي جيسا كرياب كالصل اول میں دلیل فمبر ۱۸ کے تحت گذرا اور اس ہے بھی قطع نظر خود اسی باب ۸ کی آیات ۲۶۱۶ ۲۹٬۲۸ وغیره میں جناب سے القیلا کی زبانی رسول اللہ ہونے کا اقر ارہے نہ کہ خدا ہونے کا۔ علاو وازين آنجناب العلي كاميارشادك من ابراييم بيلي بول" خود ميلا يول كيال بھی محتاج تاویل ہے کیونکہ جناب سے الفاہ ولاوت وجم کے حوالے سے معزت ابرائیم الفای ے دو ہزار سال متاخر ہیں اس پر دو تاویل گئرتے ہیں کہ چونک کی خدا ع کامل اورانسان کامل ہے لہٰذا انسانیت کے اعتبارے متاخر ہیں اور الوہیت کے اعتبارے مقدم ہیں گراس عقیدہ کی قباحت پہلے ذکر کی جا چکی لہذا کھی تو جید یوں ہے کہ اس عبارت کا مطلب بیہ ہو کہ حضرت ابرا ہیم القیا کے اس جہاں میں ظہور سے قبل اللہ تعالی نے میرے نی بتائے کا ارادہ و وعدہ فرمالیا تھا اور ابراہیم انظیات اس بارے میں معلوم ہونے براتی

<sup>(1)</sup> بلكه عادث بملكوق اورمسيوق بالعدم إلى -

قوت ايماني سے سيا وعده خيال كيا اور امر واقعي قرار و يكرخوش ہوئے۔صاحب واقع البهتان نے اگرچہ اپنی کماب کی فصل جھتم میں جناب سے القیق کے قول ندکور کو اکلی الوہیت کے البات كيلية وكركياب ليكن فصل تم يس اى تاويل كى طرف رجوع كياب (١) يااس جمله كا وومراورت مطلب بدليا جاسكنا بكرة نجناب القليفة كى روح كى تخليق ايجاوعا لم عقدم باس اعتبار ع معرت ابرائيم القيل يرفقهم حاصل ب-(٢) اور باب عداك آيت ٥ ے استدلال بھی عیب ہے جنگی چندوجوہ ہیں۔ اوّل: یہ کہ صفرت کے القباد کا یہ قول خود استارے میں وعا کرتے ہوئے آیا ہے ۔ وعاتوانان کا خاصا ہے ندکہ الوہیت کاومف۔ ودم نید که اٹلا یہ کہنا" اس جلال ہے جو میں دنیا کی پیدائش سے پوشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھالیے ساتھ جلالی بنادے" یہ جملہ تو صاف دلالت کرتا ہے کہ ان جس اور ذات الَّهی جس تغام باورالله اقالي كمتابل يم الكامرت بيت ماورآ نجاب العلاكي واستحاج اورحادث ب- ظاهر بكران باتول من اوراتحاد وقدم دازلت من كالاتساد ب-موم: يكاى بابك آيت مين آجاب الله في ميشك ندرك يدينانى بكرفدا عنال كيليخة وحدت هقيقي اورآ نجناب الفيان كريسول بونے كا اعتقاد كياجائے اورائي باب ميں متعدد چکبوں پروہ این آپ کو'اللہ کارسول' بتاتے ہیں جیسا کہ ناظرین پڑفی نہ ہاوراس باب میں اقرارانسانیت بی ویکر ابواب کیلئے مدار ہے بلکہ حقیقت رہے کہ جب بہود کے ہاتھوں گرفتار ہوکرد وسرے جہان منتقل ہونے کا انگویقین ہوگیا توانسوں نے ہارگا والٰبی میں وعا کی جیدا کدای باب ساآیت اایس بند میں آ کے دنیا میں ندہورگا" اس میں منظر کی

しいいはとればとのでことがしいがとのからいい(1)

<sup>(</sup>۲) مطلب یہ ہے کدوری جیسوی کی تخلق روح ابرا میسی کی گفتی ہے مقدم ہے۔مصنف کے مطابق اس تقدم ہے۔ نقد م شرافت بھی مراہ ہوسکتا ہے بعنی حضرت کی الشاہ کو حضرت ابرا ایم الشاہ اپر ایک کونے فضیات حاصل ہے۔

رعایت کرتے ہوئے گلِ استدلال آیت''اس جلال سے جو میں دنیا کی بیدائش.....الخ'' کاسیح مطلب بدین جاتا ہے کہ چونک آ پکا مجھاس جہاں میں بھیجنا ازروئے رحمت تھا تواب اس جہاں نے منتقل ہوتے کے بعد وہاں جوار دحت میں رکھیں۔

### بإدرى فنذركارد

یاتی جود محل الاشکال ورجواب کشف الاستار 'کے باب وہ میں فہ کورہ کہ' عالم اجسام کے بنائے ہے تیل ارواح کا جونا باطل اور توریت وانجیل کے خلاف ہے' تو میں اسکے جواب میں کہتا ہوں کہ توریت وانجیل کے خلاف ہوئے کا کیا مطلب ہے؟ آ با بیر او میں ہے کہ توریت وانجیل میں اسکا ذکر ہے کہ توریت وانجیل میں اسکا ذکر ہیں ہے کہ توریت وانجیل میں اسکا ذکر میں ہے؟ آگر بیلی صورت ہے تو مدی کا فرض ہے کہ تابت کرے آخر اتب عمد ملتیق وجد ید کرتا ہے میں تو یہ بات نظر ہے تین کا دری اور میں کہا ن فی گئی ہے؟ کہونکہ عبد ملتیق وجد ید کرتا ہم میں تو یہ بات نظر ہے تین کا دری اور اگر ہے کہ توریت وانجیل میں اسکاذ کر نہیں ہے تواس میں کوئی قباحت نہیں کیونکہ کی چیز کا عدم ذکر عدم وجود کوستان میں اسکاذ کر نہیں ہے تواس میں کوئی قباحت نہیں کیونکہ کی چیز کا عدم ذکر عدم وجود کوستان میں ہے ہوں کی فیصل دوم میں معلوم ہو چیکا۔

# پانچوین دلیل اوراً سکاانجام

متی باب ۱۱ آیت کامیں ہے''میرے باپ کی طرف سے سب پھی جھے مونیا گیا'' متی باب ۲۸ آیت ۱۸ میں قدکور ہے'' آ سان اور زمین کا گل افتتیار جھے دیا گیا ہے'' بوحنا باب ۱۵ آیت کامیں ہے''لکین بیوٹ نے ان سے کہا کہ میراباپ ایٹک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں ۔۔۔۔ میں تم سے بھی کچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے پھوٹین کرسکیا سوا اسکے جو باپ کوکرتے و کھتا ہے کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے آئیس بیٹا بھی ای طرح کرتا ہے ...... کیونکہ جس طرح باپ مُر دوں کو اٹھا تا ہے اور زندہ کرتا ہے ای طرح میٹا بھی جی ہیں جا ہتا ہے اور زندہ کرتا ہے ای طرح میٹا بھی جینہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے کہ ان نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپر دکیا ہے ......اس سے تعجب نہ کرہ کیونکہ دہ وقت آتا ہے کہ جینے قبروں میں ہیں اسکی آوازین کرفلیں گے جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے ۔ اور چنہوں نے بدی کی آئے میں ایک قیامت کے واسطے ۔ اور چنہوں نے بدی کی اے میزاکی قیامت کے واسطے ''

(بوطاباب 10 يت عا ۱۹٬۱۹٬۲۳٬۲۱۱۹)

ان آیات میں جناب سے الفیق نے علم وقدرت جیسی صفات کو اپنے حق میں ہنری خوبی کیسا تھ آشکارا کیا ہے۔ اب جب ایسا ہے کہ جو کام خدا کرے وہ بھی وہی کرے اور آسان وزیمن کا اختیار بھی انتیا ہے کہ جو کام خدا کرے وہ بھی وہی کرے جو ذات روز قیامت کو تمام تھو ہا تھی ایسان عدالت قائم کرے اور النظم افکار وا عمال ہے باخر جو تو العمال انکو علم کلی کی صفت بھی طاصل ہے۔ تابت جوا کہ حضرت سے النظم خدا ہیں ہی وجہ کہ اس موقع پر اگلی آبیات سے النگل الوہیت کا اشارہ مفہوم کیا جاسکتا ہے کہ جب میرود نے ان کلمات کو ساتو اس نے تی کا اراد و کرنے گے جیسا کہ اس موقع پر یوحنا باب ۵ آبیت ۱۸ میں ہے۔ اس سبب سے میرود کی اور ایسی کی اور اس کی کو کہ دو نہ دفتظ سبت کا حکم تو کر اور بھی زیادہ اس کے کہ کے کہ کہ کہ کہ کرنے کی کوشش کرنے گئے کے کہ کہ دو تہ دفتظ سبت کا حکم تو ڈر تا تھا بلکہ خدا کو خاص ا بنایا ہے کہ کرنا ہے آ بیکو خدا کے برابر بتا تا تھا''

#### جواب

جاننا چاہیئے کہ باری تعالی کی صفات کمالیہ علم قدرت حیات صفات مطاقہ میں بلکہ صفات و اتنے جیں ابذا جُب تک حضرت کے اللہ اللہ کیلے علم واتی اور قدرت و اتنے کا اثبات نہ ہوجائے اس وقت تک فریق مخالف کا دعوی مفید مطلب نہیں ہوسکتا اور اسکا جوت نہ صرف

يدكم شكل بلك نامكن إس التركيل فبره ١٢٠ عافصل اين باب مين آب جان يك ولیل تمبره اے صاف ظاہر ووتا ہے کہ تجناب اللہ نے اپنی وات علم واتی کے وصف كا انكاركياب بلك فدكوره بالا اقوال (١) صراحنًا ولالت كرت مين كد آنجناب القيفا ذاتى طورير باالاصالة محكراني كى قدرت ندر كين تضاوراً يات ندكوره كے سياق وساق يرنظر كرنے سے يہ بات في نيس ري كدي باب الآيت 19 مي آنجناب القي 18 اين آدم کھانے پینے والا انسان قرارویت میں اورای باب کی آیت ۲۶۲میں وہ بارگاوالی میں سرايا وعائن كراية آ پكوتقدير برراضي رينخ والابتده بتائة بي اور يومناباب ٥ كى بعض آیات کواستدلال کرنے والوں نے کل مطلب و لے کی وجہ سا قط کردیا ہے جواس طرح بالال لن كرباب بين كواريز ركمتا باور صفح كام فودكرتا بات وكماتا ب بلك ان ع يحى بن كام أع وكما ع كانا كرتم تعجب كرو ..... تاكرب اول ميشي كى الات كرين جن طرح باب كى الات كرت إين جرييج كى الات فين كرتا دوياب كى جن نے اے بھیجاعزت نیں کرتا میں تم ہے تا کہتا ہوں کہ جو میرا کلام شتا اور میرے بھیجے والے كاليقين كرتا ب بميشد كى زند كى الحى باوراس يرسزا كا حكم نيس بوتا بكدوه موت سے فك كرزندگى مين داخل موكيا ب .... كيونك جس الرئ باب اي آب ش زندگى ركه اب ای طرح ال نے بیٹے کو بھی یہ بخش کدا ہے آپ میں زندگی رکھے بلک اے مدالت کرنے کا تبحى اختيار بخشااس لئے كروه آوم ذاوب ..... بن است آپ سي بحيثين كرسكما جيسا سنزا جول عدالت كرتا جول اورميري عدالت راست ہے كونكه من اپني مرضى فيل ولك است سيسيخ والى كى مرضى عا بتا تول (بونتاب، ١٥ يده ٢٠ ٢١ ٢١ ٢٠٠)

<sup>(</sup>١) قَتَامُ إِبِ كَالْرَفْ عِ يَصِّ بَكُومَ يَا كِيا كَلِ القَيْارِ يَصَوْدًا كِيابٍ.

## معترض كى ذكركرده آيات كالمحيح مطلب

میرے خیال میں آو متی باب ۱۱ ۲۸ کی آیات کا سیح مطلب یہ ہے کہ جس طرح قضاء وقد رکے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قدرت کیسا تھے امور عالم میں اسکی مشیت کے مطابق تقرف کرتے میں اس طرح ممکن ہے کہ جناب سی الطبیع کو بھی اس طرح کا اختیار دیا گیا ہوا در بیلوگ مصرت می الطبیع اسکار شادے کیوں آ تکھیں بند کر لیتے ہیں جودہ اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتے ہوئے اپنے حواریوں کے متعلق فرماتے ہیں ''اوروہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے آئیس دیا ہے تا کہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں' (یوجنا باب کا آیت ۲۲) اس قول میں اگر چہ صراحت ہے کہ جوجال آؤنے بھے دیاہے میں نے انہیں دیا ہے لیے انہیں دیا ہے لیے باوجود کوئی شخص بھی یہ اعتقاد نہیں رکھتا کہ حوار یوں اور حضرت میں القابی کا جلال ایک ہی ہے اورا تکار تبہ حضرت میں القابی کے رتبہ کے برابر ہے۔ ہاں ہال کیوں نہیں حاکم اور گلوم کس طرح آیک ہو سکتے ہیں دینے والا اور لینے والا کہاں برابر ہو سکتے ہیں کی نے کیا خوب کہا:

### \_ گرفرق مراتب نه کنی زند یقی

بالكل اى طرح جناب من القيلا كى قدرت كو الله تعالى كى قدرت كے مساوى اعتقاد كرنامكن نبيل بالخصوص اس صورت بيل كه وه خوداعتراف كررہ جيل كه بيرسب بجھے استحقاد كرنامكن نبيل بالحضوص اس صورت بيل كه وه خوداعتراف كررہ جيل التحق خاصى اقتداد بيل التحق وه ارشادات جي جن بيل انہوں نے اسے آپ سے قدرت ذاتيكي صاف تفي قرما تي جيل۔

# انجيلِ يوحناكي آيات كي درست توجيه

یومنایاب پنجم کی آیات میں آنجناب القیاد کے کلام کی درست تو جیہ ہیہ کہ جب
اللہ تعالیٰ جانہ وتعالیٰ ہفتہ کے روز اپنی سنتوں مثلاً تخلیق کرنا کرزق دینا کندگی وصوت وینا
وغیرہ کومنقطع نہیں کرتے تو میں اس روز اپنے فرائض وجوت وارشاد، کلوق کی رینمائی،
مریفنوں کوشفا دینا وغیرہ سے کیوں ہاز رہوں جن میں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم اور
اجازت بلی ہے۔ میں اپنی طرف سے کچونیس کرسکتا صرف وہ کی کرتا ہوں جو وہ مجھے تھم دینا
ہے۔ چونکہ مجھے اللہ تعالیٰ عزیز اور دوست رکھتے ہیں میرے ہاتھوں بڑے ہوے کام طاہر
فرما نمینگے اور میں مروں کو زندہ کروں گا اور چونکہ میں خدا کا رسول ہوں البندا میری عزت
وکھریم خدا تعالیٰ کا اوب واحترام ہے۔ میری ہات سنتا اور خدا پر ایمان لانا حیات جا دوائی

ہےاور عذاب سے نیچنے کا ذرایعہ ہے۔اللہ تعالٰی کی طرف سے مجھے عدالت وقضا کا افتیار بخشا کیا ہے تو میں اپنی طرف ہے کھٹیس کرسکتا بلکہ جوسنتا ہوں وہ کہتا ہوں اور رضا والبی مرے پیش نظرر ہتی ہے۔ ای طرح یہ آیت کہ ''جن کاموں کو خدا کرتا ہے آئیں بیٹا بھی ای طرح كرتا بي جس التدلال كيا حميا هارك ليخ چندال معزمين بلك قابل تسليم بين كيونك اكرقادرے مراد قادر بالذات ليا جائے تو اسكاتشليم شەبونا بديجي ہے جيسا كدا بھي معلوم بوگیااوراگر قادر سے مطلق قاور بونام او بواسکا جمیں انکارٹیس کین اس صورت کو اصل وعویٰ ہے کوئی تعلق نہیں۔ ای طرح قائل کا اس بات ہے استدال کرنا کہ جوروز قیامت چیج خلائق کی عدالت کریگا ایک لیے ضروری ہے کدا ہے صفت ''علم' احاصل ہو۔ يد التدال مجي كل نظر ب كونك أرعلم على ذاتى مرادلياجائة بم قطعال تسليم نيس كرتي اوركيول تتليم كرين جبكمة نجناب القلافة في خودا في ذات علم ذاتي كأفي فرمائي ہے جیسا کرآپ کومعلوم ہو گیاا ورا گرمطلق علم مرادلیا جائے تو ہم بھی انقاق کرتے ہیں مگراس صورت میں اٹکا گوہر مطلوب ہاتھ ہے جاتارے کا۔ای طرح اگر کوئی آ خیاب العظا کے ال قول سے کہ"جن کاموں کو دوکرتا ہے بیٹا بھی ای طرح کرتا ہے" ہے تھتا ہے کہ باپ بیٹے میں مساوات ہاوران میں قرق مرتبہ تبین ہاتو بدمنے کی شوکر کھا کر گرنے اور صريح غلطي كيسوا يجينين كيونك تجناب الظلاكا اليناء عواريول اورعام مومنين مح متعلق ال طرح ارشاد ہے ' میں تم ہے تی تھ کہتا ہوں کہ جو چھ پر ایمان رکھتا ہے بیکام جو میں کرتا مول ووسي كريكا بكسان ع يحى بدع كام كرع كا" (يوحناب ١١ آيت١١) اب الرقائل ال ول سے باب بیٹے میں مساوات کا قائل ہے واسے جا بینے کدائ آیت کی روثنی میں ہے اعتقادیمی رکھے کہ آنجناب النہ ، عام مؤمنین اور خدا تعالیٰ میں بھی سیاوات ہے کیونکہ مشہور قاعدہ ہے تے سے ساوی کا مساوی اصل شے کے بھی مساوی ہوتا ہے بلکہ ''ان ہے

مجى برے برے کام كريگا" كاتو قاضا يہ ہے كه عام مؤشين كا درجه خدا ہے بھى براھ جائے۔ تعوذ بالله من امثال هذه الهذابات۔

## مسحی پادر اوں کے ایک شبر کا جواب

يهال أيك اور بات قابل بحث روجاتى بج جي سحى على مآنجناب الفيدى الويت کیلتے برعم خود ص تطعی اور بردی مضبوط ولیل تضور کرتے ہیں ان حضرات کا کوئی رسالہ ایسا منیں جس میں الومیت سی کا بیان مواوران ولیل کا تذکرہ تدمو بلک بالواسط اور براہ راست بھی ستا گیا ہے کدا تکے علاء اس بات کوروی مضبوط ولیل سے تعبیر کرتے ہیں وہ پ بكاكر يوحناباب ١٥ أيت عاعة تجاب الفيرنى الوبيت مفيوم ين وقي قواس بات كو س كريمود الحكيل كي مذير كول كرئے لكاورانبول فيديكول كها كو اسية آيكوندا کہتا ہے جیسا کہ بوجنا باب، آیت ۱۸ میں ہے جبکا حوالہ ایجی گذرا اور بوجنا باب، آیت ۲۲ ش بھی قدکور ہے الیون نے افیس جواب دیا کہ ش نے تم کو باب کی طرف بجيراء التح كام وكهائ بين ال شائ ال كام كرسب ع محص سلسار لا تعدوا يبوديوں نے اے جواب ديا كرا يھے كام كسب سے قيس بلك تفر كے سب سے تھے عگاركت بين اوراس في كوتر آوي موكراسيخة بوقداينا عبيال جناب الله ف كيول منع ندكيا كديس خدانيس مول بكدانسان مول أورائية مجوالله كابينا عبازي معنى کے اعتبارے کہتا ہول۔

### يبود يول كاروبياورمزاج

سبحان الله! استنے بڑے عظیم الشان عقیدہ پر کیا بھاری دلیل پیش کی ہے اور پیود کے دفیم''کودلیل تو ی قر اردے بیٹھے ہیں اورا تناہمی ٹیس جائے کربیاوگ و نیا کی محبت اور

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رومیوں کے باتھوں اپنے جاہ واقتد ارکے زوال کے خوف سے شب وروزای کام میں رہے ہیں کہ مج جو یا جھوٹ بہر حال کی طرح سے کوئی جُوت ہاتھ آجائے اور اسکے بہانے النجاب العين كويا على حواريون من كى كوكرفاركر ي قبل كردين ال كام كيلي الى بر وت مشاورت رہتی اور افتراء پر دازی ہے بھی کریز نہ کرتے اور جھوٹے گواہ تیار کرتے چنانچة نجتاب التي في جب العاذرناي شخص كوزنده كرنے كام عجزه ظاہر كيا تواس بارے یں بوجنا باب الآیت عصر ماں ہے وہی مرداد کا ہنول اور فریسیوں نے صدر عدالت کے الوكون كوش كرك كها بم كرت كها إلى؟ بيآ وى توبيت جور وكفاتا ب الرجم ال يول بی تیموز دین توسب اس برایمان کے تعقید اور روی آگر بهاری جگداور توم دونوں بر قبضه كرايك أيك دوسرى جك يهودكي حواريول معلق شرارتول كالسطرح بيان ب" آيس میں مشورہ کرے گئے کہ ہم ان آومیوں کیماتھ کیا کریں؟ کیونکہ پر شلیم کے سب رہے والول يرروش ب كدان سے ايك سرت معجزه ظاہر بموااور بم اسكا انكار نيس كر سكتے ليكن اس لے کہ برلوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہوتام انہیں دھمکا کی کہ چرے نام لیک ک ے بات نہ كرين" (رمواول كے اعمال ١٦ يت ١١) اى طرح جب يهود في ستفنس ع مباحث ك بعداے گرفآر کرلیا تو اس بارے میں ایل مذکورے "اس پرانہوں نے بعض آومیول کو سکھا كركيلوا ديا كه ہم نے اسكوموى اور خدا كے برخلاف كفرى يا تيں كرتے سنا پحروہ عوام اور بزرگوں اور فقیموں کو ابھار کراس پر چڑھ گئے اور پکڑ گرصد پھذالت میں لے گئے اور جھوٹے الواه كخرے كيے جفول نے كہا كر يخض إس ياك مقام اورشريت كے برخلاف بولنے ے باز میں آتا کولکہ ہم نے اے یہ کہتے ساے کہ وہی ایسوع ناصری اس مقام کو برباد كرويكااوران رسول كوبدل واليكا جوموى تے جميں سوني جين " (رسولوں كا الال باب ٢ آیت ۱۱) بهرحال بدیمبود کی بهیشه عادت رہی جیسا کہ باب سوم کی قصل اول میں مزید معلوم

ہوگا چنانچہ یہ معاندین از راہ صدای کوشش میں رہے کہ جہاں تک ہو سکے آنجناب اللہ ہو کا جہاں تک ہو سکے آنجناب اللہ ا کے کلام کوالیے معنی پر محمول کریں کدا تو تکلیف پہچانے کا بہانہ ہاتھ آجائے۔ السی صورت میں ان لوگوں کے قول یافیم کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے بہاں بھی ای طرح ہوا کہ آنجناب اللہ ا کے کلام میں حب عادت اجمال تھا جیسا کہ مقدمہ باب کی ساتویں بات میں گذرا ہے گر ان لوگوں نے اپنے جہت باطن کی وجہ سے اس معنی پر محمول کیا کہ تو اپنے آپکو شدا کہتا ہے۔ مدال میں دارے کے خوال میں کی وجہ سے اس معنی پر محمول کیا کہ تو اپنے آپکو شدا کہتا ہے۔

یہ موال بھی قلط ہے کہ آ بختاب القطاع کے ایوں ظاہر نہ کیا کہ جس خدا نہیں ہوں اور جس اپنے آ باور الشد کا بیٹا ' مجاز آ کہتا ہوں کیونکہ یوحتا باب ا آ بہت ۳۳ بیس ہے ' ایسو ٹ نے آئیس جواب دیا کیا تمہاری شریعت میں بیٹیل لکھا ہے کہ ' جس نے کہا کہ تم خدا ہو' جبکہ اس نے آئیس خدا کہا جن خدا ہے جمکام ہوا (اور ٹوشنہ باطل نہیں ہوسکتا) پھرتم اس سے جے باپ نے مقدل کر کے دنیا جس بیجا ہے کوئر کہتے ہو کہ ٹو کفر بکتا ہے اس لئے کہ جس فدا کا بیٹا ہوں ' ایسی بیجا ہے کوئر کہتے ہو کہ ٹو کفر بکتا ہے اس لئے کہ جس اور کفر لازم نہیں آتا تو اگر جس جو خدا کا ارسول ہوں اپنے آ بیکو باز انہی اللہ کہوں تو یہ کئی ہوجاتا ہوں اور باتھ کا ایسی بیک تفر ہوتا ہے ۔ حضرت میں اللہ کا بیگام جو زفام بردی خوبی کیسا تھا اس حقیقت کو آشکار اکر تا ہوجاتا ہے ۔ حضرت میں اللہ کا بیگام جو زفام بردی خوبی کیسا تھا اس حقیقت کو آشکار اکر تا ہوجاتا ہے ۔ حضرت میں ووا پی تمام تر عدا وت و منا دیکہا وجودا کا اٹکارٹیل کر تکے۔ مباحث کیا گیا ہے اور بیودا پی تمام تر عدا وت و منا دیکہا وجودا کا اٹکارٹیل کر تکے۔

## بإدرى فنڈر كى ايب عبارت كارد

پاوری فنڈرائی کتاب مل الاشکال بجواب کشف الاستار کے باب دوم میں لکھتے اس کہ فدکورہ آیت کا معنی سے کہ تمہاری شریعت میں حکام اور بزرگوں کو اللہ یا خدا کہا گیا ہے اور میری ذات جسکو خدا تعالی نے مقدس کیا لیمی "مسح" بنایا 'لوکوں کی نجات کیلیے وٹیا محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ یش بھیجاء ان لوگوں ہے بھی اعلی مرتبت بزرگ بنایا، خدا بچھ یس ہے اور یس خدا یس ہول لینی آسیب باطنی کے اعتبارے میں خدا کیسا تھ متحد ہوں تو تم میری یا توں کو کیوں کفر کہتے ہو بلگ بچھے تو حقیقی معنوں میں اللہ اور اللہ کا بیٹا کہنا بھی ورست ہے'' انتی

يل كهنا مول كديد مراحة كراي ب كونكد يبود تو آنجناب الظاه كي الوبيت تو ور کنارانکی رسالت کے بھی قائل نہ تھے تو اس کلام کو بہود کیلئے مسکت جواب کیے قرار دیا جاسكا ب بكديبودتو صاف كبررب سفى كدجوديل آب ذكركررب إن وه آ پكومفيد مطلب نبين كيونكه وبال تو لفظ خدا كااطلاق حكام اور بزركول يرابطور مجاز باور يونكه آب خلاف واقع طور پراہے بارے میں حقیقاً خدا ہوئے کا دعویٰ کرتے ہیں لبقا ہم اے کفر ہی قرار دینے اورسنگار کرینے۔ علاوہ ازیں یاوری صاحب کا یہ کہنا کہ اخدا مجھ میں ہے اور مين خدايس مول الخ " يرجما جناب ك القيل كالفاظ من كبال عي؟ حقيقت يب ك آیت کا ترجمہ کرتے موسے یادری صاحب نے اپنی جیب سے انکا اضافہ فرمایا ہے مرید ہے كرخود يادري فنذرا في كماب مقاح الاسرارك باب اول كافسل اول بين كلي بين ك " آنجناب في الوبيت كويمود كرما من أيك معد كي هل مين كول مول كر كي ذكركيا ہے لین اسکے باوجود یہود نے کئی بارا کلوگر فیار کر کے رجم کرنے کا ارادہ کیا۔علاوہ ازیں اس تعلق الوہیت کوآنجناب کے زبانہ وقیام بلکہ عروج آسان تک کوئی ٹیس مجھ سکتا تھااس مید عانبول نے صاف بافتاب ندکہا کہ ش خدا ہول" انتی ملضا

اب آگر بوحنایاب ا آیت ۳۴ کا مطلب وی عوجو یا دری صاحب نے کیا اور ہمارا بیان قاط ہوتو چر بات معرکہال رہی؟ اور چر بر کہنا کیے درست ہے کہ انہوں نے صاف صاف یہودے تیں کہا کہ یں خدا ہول؟

#### تنبيه

یادر ب کر حضرت جیسی الظاملا کے کلام شن جوآیا ہے کہ "تمہاری شریعت بیل بینیں الظاملا کے کلام شن جوآیا ہے کہ "تمہاری شریعت بیل ہے" میں الکھا" اس سے مراد حضرت داؤد الظاملا کی کتاب ہے کیونکہ زاور ۱۸ آیت ۲ بیل ہے ' میں نے کہاتم خدا ہواور تم سب می تعالی کے فرزند ہو' بائبل کے ایک فاری نیوجس کی اتھ بائبل کے دیگر تراجم بھی مضم بین کے مترجم نے اس آیت کا ترجمہ کرتے وقت اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خوب داو تحریف دی ہے اور ترجمہ کیا ہے ''من گفتم کہ شاملائک مستید وہمگی شاچون فرزندان باری اتعالیٰ ' ایعنی '' بیس نے کہاتم فرشتے ہواور تم سب خدا کے بیشون جیسے ہو''

المورفر ماسية إكبال وه جمله كداتم خداك بيغ بوا اوركبال بيد جمله كداتم خداك بيغ بوا اوركبال بيد جمله كداتم خداك بيؤون بيك بورا وركبال بيد كرامتم فرشته بوا شايد مترجم كو بيؤون بيك بورد اوركبال وه بات كداتم خدا بوا اوركبال بيد كرامتم فرشته بوا شايد مترجم كو بيف كي يردحت الله المحالمان في المحالمان كري وكله جناب في القيلة في بعض جدا خدا الما الله بوجائ الوري بيمي الفيلة في المطالق بوجائ الو وه جناب في القيلة كيما تحد شريك بوجائ كا مكر بي خركويه لم بيس ربا كداس فودا فيل كي بيمي تلذيب بوجاتى بيم ترجم في الله بيك تلذيب بوجاتى بيا بواورانيل كي تكذيب كور سايدان كيابود

### چھٹی دلیل اوراُ سکاجواب

متی باب ۱۸ آیت ۲۰ ش ب " کیونک جہاں دو یا تین میرے نام پراکھے ہیں وہاں میں اکنے چ میں ہول" متی باب ۲۸ آیت ۱۹ میں ب" بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ ........ ویکیوش دنیا کے آخرتک بمیش تمبارے ساتھ مول " آتی ملحضاً بوحنا باب آیت ۱۳ بی ہے" اور آسان پرکوئی ٹیش پڑھا سواا سکے جوآسان سے اتر ایعنی این آدم جوآسان بیس ہے"

معترت میں الظیرانے اپنے ان اقوال میں ہرجگہ عاظر ناظر ہونے کے وصف کی اپنی طرف نسبت کی ہے جونی الحقیقت خاصہ خداوندی ہے البندا آنجناب الظیران خدا' ہوئے۔

#### جواب

چونکدان معنوات کے فرد کے جی جھڑت کی الفاظ باشبہ جم رکھتے ہے اور یہ بات بدی ہے کہ ان جات کے کہ ان جات کا لوگوں کی جلس مشاورت اللہ جانے ہوتا اور اپنے معتقدین کیساتھ ہوتا ہوتی ہے کہ اس خورت آئی ہے کہ اور اسمان جس ہوتے ہوئے اللہ سے مگالمہ کرنا جسم وصورت کے الشہار ہے تو گھڑا ہے تو گھڑا ہے اور اسمان جس کو کی ناویل نہ کی جائے تو جہ تہ کو رکھ کا اور ان جان پر کو کی نیس چڑھا ''جس کو کی ناویل نہ کی جائے تو جہ تہ کو رکھ علاوہ آئی اور وجہ ہے تھی یہ بظاہر کھلا جھوٹ ہے۔ کہونکہ اس آیت سے حصر مفہوم ہوتا ہے کہ صرف جنا ہو گھڑا تھا ہوئی ہی آسمان پر چڑھے حالا تکہ فرشتے بھی آسمان پر چڑھا سالمطین دوم باب دوم جس مفصلاً آبا ہے۔ لبندا سیحی حضرات این متیوں آسمان پر چڑھا سالمطین دوم باب دوم جس مفصلاً آبا ہے۔ لبندا سیحی حضرات این متیوں اقوال جس اس بات کے جان جس کے ایس کہ تیوں جگہ صفور و معیت سے ''روحائی معیت'' مراد اقوال جس اس بات کے جان کے جس کہ تیوں جگہ صفور و معیت سے ''روحائی معیت'' مراد اقوال جس اس بات کے جان کی کرنا پڑے گا بہر حال ایس ۔ تیمری آبے ہے جس حصر کے معنی جس موقوں کرنا ہوگی ۔ لیس ۔ تیمری آبے ہے جس حصر کے معنی جس موقوں کرنا ہوگی ۔ لیس ۔ تیمری آبے ہے جس حصر کے معنی جس موقوں کرنا ہوگی ۔ لیس دولوں فریق کو آبے ہے جمعتی جس موقوں کرنا ہوگی ۔ لیس دولوں فریق کو آبے ہے جمعتی جس موقوں کرنا ہوگی ۔

معترض كى ذكركرده آيات كالميحيح مطلب

جاننا چاہیے کہ تی باب ۱۸ آیت ۲۰ کا تو سیج مطلب سے کہ جس جگہ دویا تمن لوگ

جھ پر سے اعتقادر کہتے ہوئے جمع ہوں تو گویا کہ بیں ایکے درمیان بیں ہوں اور تمہارے درمیان بیں ہوں اور تمہارے درمیان حقیقۂ موجود ہونے کی صورت بیں جو نصرت اللی تم پر نازل ہوگی اور اس جگہ معیت روحائی مراد لینے بھی اللّذ کی طرف ہے وہی ہی تصرت تم پر نازل ہوگی اور اس جگہ معیت روحائی مراد لینے بیں بھی کوئی ضرر تمہیل کیونکہ ابدان ہے مقارفت کے بعدار واس باتی رہتی ہیں اور عالم برز خ بیں ہیں کی فرات میں کہتی ہیں۔ اس معنی کے اعتبارے اگر حضرت میں اللہ بھی کی ذرات مبارک کا حوار یوں ایا ویکر ہور گوں کی ارواج سے تعاقی مان لیاجائے تو کوئی تبجب کی بات تمہیں۔

ا کے دوسر نے ول ایس دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ اول اس کا درست مطلب میں اس کے دوسر نے ول ایس دنیا کے قبل کرنگ ورائ کا اور اس کا خبر دیا ہے اور میر جم ممکن ہے کہ یہاں بھی نے گور و بالا تو جیہ کر لی جائے کہ ''بقا دروحانی'' مراد ہے۔ بہر حال اس سے الوہیت کا مطلب جھٹا تو صاف ناط ہے کے دنکہ جناب کے القام مرکز وفن ہو کر دو باروز تدو ہونے کے وقت ہے تو خدا کی ذات کا موت سے کیا تعلق ؟

ا کے تیسرے قول' اور آ مان پر کوئی ٹیمن چڑھا اٹے '' میں در حقیقت انہوں نے اسر مستقبل کو حال ہے تعییر فرمادیا ہے اور عمارت کا مطلب سے ہے کہ '' ابن آ وم جو آ سان میں موگ'' اور بیاس وجہ سے کے اللہ تعالی اور انہیا وظیم السلام کے کلام میں خبر اگر چیز مات مستقبل کی ہوتی ہے گرار کا وقوع بقینی ہوتا ہے۔ لبذا کتب ماویدا ور بالخضوص آ مجتاب القیدی

<sup>(</sup>۱) روز قیامت سے مراد گر ب قیامت ہے۔ حضرت عیسی الفیدہ گر ب قیامت میں دمین پر نزول اجاؤل آر ہا کیں۔ کے بیا گی'' آمد تانی'' ہوگی۔ ایک عرصر ذرین پر بنے اور اپنے کا مرافع ام دینے کے بعدروز قیامت سے پہلے آن پر مجی موت آئے گی۔

کے کلام میں ان امور مستقبار کو حال یا قریب الوقوع ہوئے تے تعیر کیا گیا ہے خواہ اُ تکا وقوع تزویک نہ بھی ہو بلکہ بعض جگہوں پر تو امر مستقبل کیلئے صیف ماضی لا یا گیا ہے اور یہ تعییر اس قدر مستداول اور شائع و ان بھے کہ کہتائ بیان نہیں ہو منا کے محیفہ اور اسکے مکاشف کے ناظرین اے بخو کی جائے ہیں تا ہم یہاں بطور تو شیح صرف چند مثالیں و کر کی جاتی ہیں۔

## امر متنقبل كوحال تيجير كرنے كى مثاليس

(۱) توریت مطبوعه لندن ۱۳۸۹ ش بیدائش باب ۲ آیت سایش جب مصرت توح الفید کوشتی بنانے کا حکم دیا تو اس طرح ارشاداللی ہے"من اینک طوفان رابرزشن می آرم.....الح "اور ہندی ترجمہ اِستے مطابق ہے(۱)

(۲) اسرائیکی شہروں میں یاجوج ماجوج کی آمداورائے برباد ہونے کی پیشینگلوئی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ گا الرشاد ہے'' دیکیدوہ پہنچا اور دقوع میں آیا خداوند خدا فرما تا ہے ہیہ وی دن ہے جسکی بابت میں نے فرمایا تھا'' (حزتی ایل باب ۲۴ آبت ۸)

(٣) جناب كل الله كا حاريون كو خطاب كرت دوئ ارشاد ب "جور في المن عن أقد المن الله عن المن عن ا

(٣) آیک اور جگہ حضرت کی انتہاؤی کا ارشاد ہے'' بیل تم سے بی بی کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ انجی ہے کہ مُر دے خدا کے بیٹے کی آواز میں گے اور جو بیس کے وہ جیسی گے'' کے''

<sup>(</sup>١) موجوده أردور جدي وعظموافق بالدوكي على خور ثين يرياني كاطوقان لات والاجول"

(۵) متی باب ۲۵ آیت ۱۳ ایس بے ' پس جا گئے رہو کیونکہ تم نداس دن کوجائے ہو نداس گھڑی کوجس میں ابن آ دم آتا ہے' (۱)

(٢) يعقوب كاعام خطرباب ٥ آيت ٨ ش عيد خداد ندكي آ وقريب عيد

تجزييمصنف

ندكوره بالاعبارات كود كيسي أأن عبارات ميس طوفان كالتذكره بجويظينا تمشق ك تیار ہونے کے بعد آ کے گا اور ظاہر ہے کے مشتی کے تیار ہونے میں بھی وقت صرف ہوگا طاہر ہے کہ ستعمل کی بات ہواور بہال لفظ اول کا ' آنا چاہیے مگرا تھے بجائے' الانے والا مول "(١) لا يا كيا ب- اى طرح متى ياب عاليد عدا من حفرت كالقلا في جوف نيول كالتذكرة كرت موع" أكم كن كرا" تي جلا" أن النظ استعال فرمايا -ای طرح متی باب ١٥ آيت ١٦ ش آنجاب الفيلان استينزول آساني كاندكره كرت موع لفظ" آع كا" كى جكلا آتا بي" استعال فربايا ب حالاتكد الحقوق ارشاد اليكر آج تک دو ہزار سال کا عرصہ تو گزرہ بی چکا ہے۔ ان تمام جگہوں پر واضح طور پر استقبال کی جكه حال كے صينے استعمال ہوئے ہيں۔اى طرح اللہ تعالى كے ارشاد ميں صفرت حرقى الن ك معرفت ياجوج ماجوج كى آمد كا تذكره باورجناب و قبل معرفت يسى الليهاكى ولادت سے جے موسال قبل مصب نبوت برفائز ہوئے ہیں۔ اُس دفت کی پیشینگوئی کے لیکر اب تك تقريباً دو بزار جارسو بجاس سال كاعرصد بيت كيا اورانظار بكرمزيد كتناعرصه گذرے گا کے باوجوڈ' و کمیوہ پہنچااور رقوع میں آیا الخ استعال فرمایا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ہے ترجر متن مصنف کے مطابل ہے۔ موجودہ اردو تنوں شربا آیت کا آخری جلد اجس شرباجی آدم آتا ہے" موجود فیل تا ہم اور الکریز کی بائل شرباموجود ہے۔

<sup>(</sup>٢) بيام قائل كاصف بجوز ما شعال منانا ب جيدا كرم في موارت شن "اب "كالفاة آياب-

ای طرح بوحنا باب ۵ میں حضرت سی اللیلا کے کلام میں روز محشر کا تذکرہ "وہ وقت آتا ہے بلکہ ایمی ہے" ے کیا گیا ہے حالا لکہ اس ارشاد کے وقت سے لیکراب تک الهاره سوسال گذر يح بين اورآئنده مجى ويجهي كه كتناز مانه گذرتا باورصيغه حال كاكيا ذكر يبال توان امورمستقبله كوصيفه ماضى كے ساتھ تعيير ، ونا بھي واقع بــاى طرح ايتوب حواری کے گلام میں تزول سے الفیاد کے دن کے متعلق یوں آیا کہ ' خداو تدکی آ مدقریب ہے'' عالانکدا کے اس قول کے وقت سے کیکراب تک دو ہزار سال تو گذری چکے ہیں۔الحاصل ان عبارات میں وقائع مستقبلہ کو جنگا وقوئ بہت بعیدے مرز دیک وقریب ہے تعبیر کے محتے ہیں اور میغہ حال وہاضی لائے گئے ہیں۔ ٹھیک ای طرح جناب سے الليان کا محل استدلال كلام جويوحاباب آيت ١٣ شي مندرج عجوكر مروية آمانى عة يردمال قبل ارشاوفر بالماكر أميس" آسان مين مو تكن كى جكه" أسان مين بي آكيا بي توكيا حرج ہے؟ كيونلد كا فركوره بالا زمانه متعقبل ك واقعات كوجمي حال وماضي تيمير كيا كيا ے۔ یہاں متعقبل کا قریب الوقوع واقعہ ہے گراسکو ماضی ہے تعبیر کردیا گیا ہے یہ تعبیر اگرچەجاز ئے مرایک هقیقت کے درجہ براعتبار کر سکتے ہیں۔(۱)

# ساتوين دليل اورأسكي حقيقت

یوحتاباب ۱ آیت ۳۰ ش ہے' میں اور باپ آیک ہیں' بیاقول سمری دلیل ہے کہ حضرت سے الفیاد اور ذات خدا میں اتحاد ہے۔ یوحنا باب ۱۳ آیت ۹ میں فلیس کو خطاب کرتے ہوئے آ مجناب الفیاد کا قول ہے''اے فلیس! میں اتنی مدت ہے تہمارے ساتھ موں کیا تو بھے نہیں جانتا؟ جس نے بھے و یکھا اس نے باپ کود یکھا تو کیو کر کہتا ہے کہ باپ

<sup>(</sup>١) كيونك ايك التداول اورمرة في محاوره القيف واقعيد كرقريب قريب وتاب

کوہمیں دکھا؟ کیا تو یقین ٹیس کرتا کہ میں باپ میں ہول اور باپ بھھ میں ہے؟ یہ باتمی جو میں تم ہے کہتا ہول اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ باپ بھی میں رہ کراپنے کام کرتا ہے میرا یقین کروک میں باپ میں ہول اور باپ جھ میں''

ان آیات ہیں بیرعبارات کے ''جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کودیکھا' میں باپ میں بوں اور باپ بچھ میں ہے' باپ مجھ رہ کرائے '' حضرت کے انفیادی اور ذات الی میں اتحاد پر دلالت کرتی ہیں اور اقوالی اقیروے مل جاتا ایک قول پولوں کا بھی ہے'' کہ خدائے گئے میں بوکرا بے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کرلیا'' (۲۔ کر نقیوں باب ۱۵ آیت ۱۹) ٹابت ہوا کہ حضرت کے الفیلا خدا ہیں۔

#### جواب

چونکہ جناب کے مقار اور حاوث

ہیں اور اس جہاں میں خدا تھائی کا آنکھوں ہے دیکھنا ڈات خدا تھائی کے مقار اور حاوث

ہیں اور اس جہاں میں خدا تھائی کا آنکھوں ہے دیکھنا محال ہے خود سیجیوں کو بھی ہے ہا۔ اسلیم

ہوجینا کہ اس باب کے مقدمہ میں یا نچویں بات کے ذیل میں معلوم ہوگیا اور اس پر تمام

میں معلم ماکا عمر اف ہے کہ جناب میں اللہ بیت وانسانیت کے درمیان جو تعلق ہو وہ مجبول الکند اور نامعلوم الکیفیت ہے اور وہ تعلق صلول یا اتحاد کے مطاوہ کوئی اور ہے جیسا کہ

مقدمہ میں چود ہویں بات کے ذیل میں معلوم ہو چکا۔ البذ االن آیات کے درست مفہوم کیلئے

مقدمہ میں چود ہویں بات کے ذیل میں معلوم ہو چکا۔ البذ االن آیات کے درست مفہوم کیلئے

مقدمہ میں خود ہویں بات کے ذیل میں معلوم ہو چکا۔ البذ االن آیات کے درست مفہوم کیلئے

مقدمہ میں خود ہویں بات کے ذیل میں معلوم ہو چکا۔ البذ االن آیات کے درست مفہوم کیلئے

مقدمہ میں خود ہویں بات کے ذیل میں معلوم ہو چکا۔ البذ االن آیات کے درست مفہوم کیلئے

مقدمہ میں خود ہویں بات کے ذیل میں معلوم ہو چکا۔ البذ االن آیات کے درست مفہوم کیلئے

مقدمہ میں خود ہویں بات کے ذیل میں معلوم ہو چکا۔ البذ االن آیات کے درست مفہوم کیلئے

مقدمہ میں خود ہویں بات کے ذیل میں معلوم ہو چکا۔ البذ االن آیات کے درست مفہوم کیلئے

مقدمہ میں خود ہویں بات کے ذیل میں معلوم ہو چکا۔ البذ االن آیات کے درست مفہوم کیلئے

مقدمہ میں ہور ہویں بات کے ذیل میں معلوم ہو کے البد البد کے دائے دو اللہ کیا کہ دور ہوں کے مقام ہوں اور ایس اور جمال کی آنکھوں ہوں کے مقام ہوں کیا تو ہوں کیا گیست کے مقام ہوں اور کیل کی اس معلوم ہور کو کو کہ کو کے مقام ہوں کو کھوں ہو کھوں ہوں کو کھوں ہوں کھوں ہوں کھائے کہ دل گی

آتھوں سے دیجھنامراد ہے لیتی جس نے مجھے پیچانااس نے باپ کو پیچانا کیونکہ میں اور خدا متحد ہیں۔ای طرح دیگرا تو ال بھی جو ظاہری امتبارے حلول کی طرف مشحر ہیں ان میں بھی اس ہے لتی جلتی تاویل کرتے ہیں مثلاً اس آول کا مطلب " بیں باپ میں ہوں اور باپ جھھ مي اينكيد كم باطنى المتبارك من خداكيما توصيد ول (١) مرحقيقت بيب كريدتمام تاویلات بالکل باکل جی اول اس وجہ ہے کہ بیاب اس اصول برجنی جی کہ جناب من النبية كى بستى خدائے كال اور انسان كال كالمجموعہ ہے اور پیر بالكل درست بيس جيسا كەمقدمەء باب مى گذرا \_ ظاہر ہے كەچونا ويلات اس باطل اصول پرمتفرع ميں ووجى یقینآباطل ہوگی۔ دوم اس وجہ سے کہ تا ایلات کے تکلف کے یا دجود یہ پیچیدہ کر وقیعی تھلتی اورا سندلال كرف والول كودموى اتحاديركوني مفيد بات نيس ملتى كيونكه معرفت كالقيد كا معرفت خدا ہونا اتحاد کو عابت نیں کرتا۔ اس سے تو صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت من الله كل معرفت خدا كى معرفت كوستوم باورياس النه كدا كرايك فض كادوس شخص ے سفارت یا ملازمت یا کسی اور نوعیت کا تعلق ہوتو شخص مذکور کا پہچان لیما یا مذکورہ تعلق کی بنابراس ہے کوئی معاملہ کرنا کو یا اصل شخص کی معرفت اور اس ہے معاملہ کرنا ہوتا باور سربه بديكى ي بات ب تاش كرت والول كوعبد عتق وجديد من اسك يتار ثیوت ال جائمیں کے جیسا کہ باب اول کی فصل سوم میں اعتر اض اول کے جواب کے جحت اسكى كيره ثالين معلوم ہو چكی ہیں مثلا۔

(۱) جناب کے انظیادہ فرماتے ہیں' جوکوئی میرے نام پڑا لیے پچوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے'' (مرقس باب 9 ایت سے)

(٢) اصحاب اليمثين كوبيحوك أبياسول برويسيول منكول بيارول قيديول كيساتيد

<sup>(</sup>١) پادری فقد رئے اپنی کتاب مل الا هال کے باب دوم منفی عام میں بیناء یل ذکر کی ہے۔

ا چھاسلوک کرنے پر قیامت کے روز اللہ تعالی ارشاد فرمائینظے ' بیں جوکا تھاتم نے مجھے کھانا

کھلایا میں پیاسا تھاتم نے جھے پانی پالایا میں پردیسی تھاتم نے جھے اپنے گھر میں اتارا نگا تھا

تم نے جھے کپڑ اپیٹا یا بیارتھاتم نے میری خبر کی قید میں تھاتم میرے پاس آئے ' پجراصحاب

الشمال جنہوں نے نہ کورہ لوگوں کیسا تھا چھاسلوک نہ کیا تھا اسکے بارے میں ارشاد ہوگا

"کیونک میں جو کا تھاتم نے جھے کھانا نہ کھلایا بیاسا تھاتم نے جھے پانی نہ پلایا پردیسی تھاتم نے میری

تم نے جھے گھر میں نہ اتارا نگا تھاتم نے جھے کپڑ انہ بہتایا ' بیاراور قید میں تھاتم نے میری

خبرنہ کی اُن (ا) (میں بارمانی کا تھاتم نے بیاب ہو تا ہے۔ میں اور اس اور انہاں تھاتم نے میری

(٣) عنب نصر بادشاہ بابل نے بنی اسرائیل کو جو تکالیف پینچا کیں اللہ تعالیٰ انگواپی طرف منسوب کرتے ہوئے حضرت مرمیاہ کی زبائی قرمانا ہے اشاہ بابل ہو کدر ضرنے جھے کھالیاس نے جھے فکست دی ہے اس نے مجھے خالی برتن کی ماند کردیا الزد ہاکی ماندہ ہ مجھے فکل گیااس نے اپنے بیٹ کو میری فعتوں سے جرایا " (مرمیاہ باب اھا ہے ۔)

ان آیات کا کوئی شخص ہی یہ مطلب نہ لے گا کہ بچوں مجوکوں پیاسوں وفیرہ کا جناب کے الفیا ہے اتحاد ذات ہے یا بنی اسرائیل اور ذات خداد تدی متحد ہوگر ایک ہوگئے۔ یادر ہے کہ محرض کا محل استعدال آیات ہے میڈ تیجہ ڈکالٹا کہ ' میں اور خدامتحد ہیں' ' محض اپنی طرف سے اضافہ ہے آیت کے کسی افظ کا یہ مدلول ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذااس' متا تا گراں ماری' کواپنے پاس ہی رکھیں ہم تواہے ایک بھے کے بدلے بھی خریدنے کو تیار نہیں۔

پولوس کے قول سے استدلال کا جواب

تير \_ قول "كدفدان كي مين موكرايين ساتهد دنيا كاليل الماپ كرليا" \_

<sup>(</sup>۱) بعض ا ماديث نيوي الله عن محى الأهم كامشون دارد ب-

استدلال پرتوبہ بہتا متاسب ہے کہ المعنی طی بطن الشاعر (۱) تعجب ہے کہ ای طرح کی عبارات تو عبد بنتیق وجد بدین بے شار میں اب اگر ایک دوجگہوں پر حضرت میں الظامات کے حق میں اس من کی عبارت آجا کے تواس سے کیوں مفالط ہوئے لگتا ہے؟ اورا لیے موقعہ پر گذشتہ عبارت کی روشن میں مجے مطلب کیوں نہیں لے لیا جا تا؟ یباں ہم بطور نمونہ چند مثالیں ذکر کرتے ہیں۔

(۱) کتاب پیرانش باب آیت ۲۳ ش ب ' اس واسطے مرد اپنے مال باپ کو چھوڑے گااورا بی بیوی سے ملار بیگا اور دوا کیک تن ہو گئے''

(۲) جناب سی اللہ کا ای طرح کا قول میاں دیوی کے فق میں گھی آیا ہے فرماتے میں 'ااور وہ اور ایکی دیوی دونوں ایک جم ہو تکھے کپنی وہ دونیس بلکدایک جم میں'' انتمی جبارت مرقبی جبارت مرقبی

(٣) حضرت من القيدة حواريوں كے متحلق ارشاد فرماتے جي " تاكد وہ سب ايك عول يعنى جس طرح اے باب اتو جھ بيل ہواور ش تجھ بيں عول وہ بھى ہم جي جول اور ونيا ايمان لا ك كدتو بى نے مجھے بيجا اور وہ طلال جوتو نے مجھے ديا ہے ميں نے انہيں ويا ہے تاكد وہ ايك عول جيے ہم ايك جي ميں ان ميں اور تو مجھ ميں تاكہ وہ كامل موكر ايك مو جا كيں "

(۴) پولوں اپنے تطایس لکھتے ہیں'' کیاتم نہیں جانے کا تبہارے بدن کی کے اعتماء ہیں؟ پس کیا میں کی کے اعتماء لیکر کبی کے اعتماء بناؤں؟ ہرگز نہیں! کیاتم نہیں جانے کہ جوکوئی کبی مے صحبت کرتا ہے وہ اسکے ساتھ ایک تن ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ فریا تا ہے

<sup>(1)</sup> مطلب ہیہ ہے کہ شعر کا تفقیق معنی تو شاعر کو مطلوم ہوتا ہے در نہ لوگ تو اُسٹے کی مطلب بنا دیے ہیں جیکنہ اُن مطالب کا شاعر کی مراد ہے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔

کہ وہ دونوں ایک تن ہو گئے اور جو خداوند کی محبت میں رہتا ہے وہ اسکے ساتھ ایک روح " ہوتا ہے'' (ایکر نقیوں باب۲ آیت ۱۵)

(۵) ای طرح ایک اور جگه لکھتے ہیں ''ای طرح تم ملکڑسے کا بدن ہواور فر داُ فر داَ احصاء ہو' (ایکر ختیوں پاپ ۱۱ آیت ۱۲)

(۱) بوحنالہ خطش لکھتے ہیں''جو پکھ ہمنے دیکھااور سنا ہے جمہیں بھی اسکی خبر دیتے ہیں تاکہ تم بھی جارے شرکیب ہواور جاری شراکت باپ کے ساتھ اور اسکے بیٹے بیور کا تک کے ساتھ ہے''

صاف می بات ہے کہ اگر کوئی مخص پاپ کو چیوز کر ہوئ سے ٹل جائے یا کوئی مخص کمی فاحشہ و کہی ہے محبت کرے قوحقیقت میں آو دوایک جسم ،ایک تن آئیں ہوجاتے ، شدی کسی سیحی کے اعضاء حقیقۂ اعضاء کتے ہوتے میں۔ای طرح حوادیوں کا آپس میں ، شالگا اور دیگر بزرگوں کا خدا کے تعالی یا حضرت کے القابی سے حقیقی اتحاد ممکن ہے۔

(2) حضرت سے اللہ کا حواریوں وغیرو کے متعلق اس طرح ارشادے 'اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہول اور تم جھے میں اور میں تم میں''

(بوتاباب ارآيت ٢٠)

(۸) دوسری جگد یوں ارشاد ہے'' تم مجھ ٹیل قائم رموادر ش تم بیں .....ای طرح تم مجھ ٹیل قائم رموادر ش تم بیل .....ای طرح تم مجھ ٹیل آئم دیتا ہے اورش اس طرح تم مجھ ٹیل آئم دیتا ہے اورش اس میں وہی بہت پھل لاتا ہے .....اگر کوئی جھے ٹیل قائم ندر ہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جا تا اور سو کھ جا تا ہے ......اگر تم مجھ ٹیل قائم رموادر میری با تیس تم ٹیل قائم رہی او جو چہ جو با او ماگر وہ تا ہے۔ اگر تم مجھ ٹیل قائم رموادر میری با تیس تم ٹیل قائم رہی اور تم بیل قائم رہی اور تم بیل قائم رہیں آئی تھے۔ اگر وہ تم بیل کیات (یوحنا باب 10 آئیت آ) اور

الاحتاباب عاآيت المكآيات المحى حواله فمراعش كزرى بيل-

(۹) یوحنا پاب ۱۵ آیت ۲۶ میں ہے'' تا کہ جو محبت تھے کو مجھے سے تھی و وان میں ہو اور میں ان میں ہوں''

(۱۰) پولوس لکھتے ہیں ''کیاتم نہیں جانتے کے تمہارابدن روح القدس کا مقدس ہے جوتم میں بساہوائے'' (ا کرنشوں باب7 آیت19)

(۱۱) ایک اور خیکها ہے متعلق لکھتے ہیں ' اور میں مجھتا ہوں کہ شدا کاروح مجھ میں بھی

(الرئتقيول إبء تريم)

(۱۲) پولوس ایک جگد فرماتے میں "اس کے اگر کوئی سے جنو وہ نیا گلوق ہے پرائی چیزیں جاتی رہیں" (۲ کر تقیوں پاپ ۱۵ آیت کا) یا در ہے کہ معترض نے ای پاپ کی آیت ۱۹ سے استدلال کیا تھا۔ پولوس خود ہی اسپے اس قول کا مطلب یوں بتاتے ہیں انہی کے الفاظ میں سنیتے ا"مطلب میرے کہ خدائے سی جو کراپنے ساتھ دنیا کامیل ملا ہے کرلیا"

(۱۳) پولوس اپنے خطابیس لکھتے ہیں' کیونکہ ہم زندہ ضدا کا مقدس ہیں۔ چنانچیہ ضدا نے قرمایا کہ میں ان میں بسول گا اور الن میں جلوں پھروں گا اور میں اٹکا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہو گئے'' میری امت ہو گئے''

(۱۴) ليك اورجك لكحة بين" كياتم الني بابت رفين جائة كديسوع من تم من (١- كرنتيون باب-١١ يت)

(۱۵) پولوں افسیو ل کے نام خط میں لکھتے ہیں'' اور سب کا خدا اور باپ آیک ہی ہے جوسب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے''

(افسول باب، آيت ١)

(۱۲) یوحنا اپنے پہلے خط بھی لکھتے ہیں 'جوتم نے شروع سے ستا ہے وہی تم بیس قائم رہے جوتم نے شروع سے سنا ہے اگر وہ تم بیس قائم رہے تو تم بھی بیٹے اور باپ میں قائم رہو گیا'

چونگہ عیسائیوں کے زویک روح القدی یاروح خدا ہے مراو'' وات خدا'' ہے تہذا کسی شے میں روح القدی بیاروح خدا کا آ جانا گو یا اس شے میں اصل وات خدا کا آ جانا ہے لہذا ان آیات میں بھی غور کرنا جا ہے کہ یہاں حلول کا کون سامعنی مراو ہے؟

# معترض کی ذکر کرده عبارات کا سیح مطلب

بلک حق وقتیق ان مقیوں عبارات میں یہ ہے کہ بھی دو چیز وال میں تفار حقق کے باد جود کی خاص تعلق کی بنا پر ان دونوں کو آیک می کہدو باجا تا ہے۔ بیبال اہل ایمان کے درمیان خاص تعلق المحمد میں بنا پر ان ان اور هندت میں الفیولا کے درمیان خاص اتعلی ایمان اور هندت میں الفیولا کے درمیان کی ان ایمان اور هندت خاص کی براتھ کا الل عن کا تعلق ہے۔ اہل ایمان اور خدا تعلق کی براتھ کا اللہ عن کا تعلق ہے۔ اہل ایمان اور خدا تعلق کے درمیان کی استحد کا اسلامت کا تعلق ہے۔ اہل ایمان ہوں جو انتیان کی اسلامت کا تعلق ہے۔ اہل ایمان ہوں جو انتیان کی محمد سے انتیار ہے کے درمیان تقاوت قوت وضعف کے اختبار ہے کے بینی ادکام الله کا بر شا ورغبت بحالا نا جسب حوار یوں اور عام مؤسمین سے هنر ہے کہ انتیان کی احتمال کمل پالے جا تا ہے ای طرح مور یوں کی اطاعت اللی بینی مورد پر ہے۔ نفس جو انتیان کی اطاعت میں تمل مورد پر ہے۔ نفس مورد ہوں تا ہے۔ ان کی اطاعت میں تمل مورد پر ہے۔ نفس مورد شاہد کا مصداتی دھرے کی الفیاد کا ورد پر ہے۔ نفس مورد شاہد کی اطاعت میں تمل کی الفیاد کی اطاعت میں تمل کا درائن کا کہ دو ایک ہوں جو تا باب کے اتا ہے۔ کہ دو ایک ہوں کے درمیان کی اتحاد تھی تی ہو کی ہو کہ کے اور پول کے درمیان کی اتحاد تھی تی ہو کہ کے اور پول کے درمیان کی اتحاد کو خدا تعالی اور آنجنا ہوں کے درمیان کی اتحاد کے ساتھ تشید دی گئی ہے اور پیل موار یوں کے اتحاد کے ساتھ تشید دی گئی ہے اور پیل موار یوں کے اتحاد کو خدا تعالی اور آنجنا ہوں کے درمیان کی اتحاد کے ساتھ تشید دی گئی ہے اور پیل

بات ہر چھوٹے برے کے زویک سرح البطان خود سیجوں کے زویک نا قابل تسلیم ہے اس میں ھنینہ اجتماع العصاب کی الزم آتا ہے۔ لا محالہ یہاں "انتحاد وصدت" کا وی معنی مراوایا جائے گا جو ذکر ہوا۔ ورنہ تشید ورست شدہ کی۔ ای طرح حضرت سے القطاء کی معرفت کا معرفت ک

ان تیزن توجیهات کی دلیل جوش موش عنی جاہئے ۔ پوحنا اینے پہلے عام خط میں باب آیت ۵ ش لکھے بیل اس سے کن کر جو پہنام بم تمہیں دیے بیل وہ یہ ہے کہ خدا اور بادراسين وراجى تاريكي تين اگرجم كهين كه جارى التطيم اتحد شراكت بادر بهرتاري يش چلين او جم جهول جن اورجن رعمل نبين كرتے ليكن اگر جم نور جي چلين چس طرح كه وه توريش بي قو بماري آيال مين شراكت بيا عور قرما يج اكد يوحنا في الميع وعدة فيركي جو ای باب کی آیت ۴ میں ہے اور ماقبل میں ولیل اتحاد کی بحث میں گذراوضا حت مذکورہ بالا آیات میں اس طرح کی کدنور میں چلنا پیرحشرت سے القیادے اتھا وہ شراکت اور رفاقت کا ة ربيد ب اور يد يجي بات ب كه تورش علنے ہے مرادا بمان اورا ممال حنه بين البذا الكے كام اول (١) من جهال يدكها كياكه تمارى شراكت باب اور بيني يسوع سي كيساته باركا مطلب بھی ٹوریس چلنا یعنی ایمان لا نا اور نیک ممل کرنا ہے۔اسکے موا پچینیس کیونکہ ای قط يس لكينة إين" جوكوني كبتا بي كريس اے جان كيا بول اورا كے حكمول يول فيس كرنا وو جيونا إوراميس يجافي فين بال جوكوني استكام يمل كراء الميس يقنينا خدا كي محيت كالل

<sup>(</sup>١) كام اول عمراد يومنالب أي تعديد عند من كاذكر أهي اليمي والفيروس و لي في كذرا

او کی ہے ہمیں ای معلوم ہوتا ہے کہ ہم اسمیل ہیں جوکوئی یہ کہتا ہے کہ بس اسمیل قائم عول الوجاعة كري مجى اى طرح يطي جى طرح ده جانا بيا الإحناكا ببلاعام قط باب آیت ۱۲۴۸) ان آیات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ کی ''اعلیٰ ذات'' کو پیچانا اور آسیں و فرائد كا مطلب يد بك الميكاد كام كى بها آورك كى جائة ورئد معرفت اورجان پيجان كا والوئي تبوث ب- الي مفهوم كوحفرت كالقيلة كاوه كلام اور يحى والشح كرويتاب جوانبول ئے یہود کو حماب کرتے ہوئے فرمایا ''تم نے اے نہیں جانا لیکن میں اے جانا ہول'' ( بوحنا باب ٨ آيت ٥٥) كيونك يهودا وكام اللي كي اطاعت ندكرت تحاس لخ الحكون میں نیریات بوری طرح صادق ہے کہ انہوں نے خدا کوٹیس پھیانا اور جناب سی اللہ اور اصل وظيفها ورخصوصي امتيازهن تعالى كي اطاعت كامل عي تفاچنانچه وواسيخ متعلق فرمات میں" کیونکہ ش جیشہ وہ کام کرتا ہول جوا سے بیندآ کے جی الا بیونتا باب ۸ بیت ۲۹) ایک جگرفر ماتے بین امیرا کھانا ہے ہے کدا ہے تیجے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اركاكام يوراكرون" (يوحنابات آيت ٣٨) لبندا آنجناب العلاك كرح من يهات يوري طرح سادق آتی ہے کہ میں اے جانتا ہوں " بوحاایے خط میں لکھتے ہیں" اور جواسکے حكمول يرعمل كرناب دوانميس اوربيا تميس قائم ريتاب اوراي سيعتى اس روح سے جو ال في مين دياب بم جانع بين كدوه بم من قائم و بنائية " (يوحنا كايبلاعام خطياب آیت ۲۴ )ای خط میں دوسری جگہ لکھتے ہیں"ا گریم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو ضدا ہم میں رہتا ہا اور اسکی محبت ہمارے ول میں کامل ہوگئی ہے چونکہ اس نے اسپنے روح میں ے جس ویا ہاں ہم جانت بیں کہ ہم آس قائم رہے بی اور دو ہم شن .....جوكوكى اقر اركرتا بي كديموع خدا كاييلاب خدا الميس ربتا ب ادروه خدا مي جوميت خدا کوہم ہے ہے اسکوہم جان گئے اور ہمیں اسکا لفتین ہے خدا محبت ہے اور جو محبت میں قائم محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ر ہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اسمیں قائم رہتا ہے'' (یوحنا کا پہلا عام تھا باب ا آیت ۱۲ اسا' ۱۲ ان آیات کی دلالت ہمارے دلوئی پھٹان بیان ووضاحت نہیں آیت ۵ اٹٹر اُس کے انظیاؤ پر جو'' خدا کے بیٹے'' کا اطلاق ہوا ہے وہ راستیاز' نیکوکار کے معنی میں ہے۔ یوحنا نے آئیت آلائی خدا تعالی پر محبت کا اطلاق کیا ہے ان دونوں ہاتوں کی تحقیق باب دوم کے مقدمہ شن یا تھے ایل بات کے تحت اور فصلی ووم میں دلیل دوم کے جواب کے تحت اس پر

### خلاصه كلام

### آتھویں دلیل اوراً سکا اِزالیہ

چونکہ جناب می اظلیلانے اپنی زندگی کے ان ایام میں جنکا تذکرہ گذشتہ والک میں موا استے آ بکوسفات الوہیت ے متصف گروائے ہیں لبذا اس طرح انبول نے لوع اسْانی پرواجب کیا کہ باب کی طرح انکی عبادت وجد و کریں چنا نیما تکا قول ہے " تا کہ ب اوك ميك كاون كري جي طرح إل كاون كرت أرت إلى جوسين كاون فيس كراوه باب كى جس نے اے بيجاعز في كرتا" (بوحاباب ١٥ يت٢١) اس قول من ينے كى عزت وتجده كو 'باب' كى عزت وتجدة كرف كمسادى قرارويا كياب () اب جب باب كى وز = كرنا حده كرنا هية بوقو يل كيك يهى وزت وجده حقى موقاء يمزيدك جب آنجناب الله ك شاكردول في "قوا" ع كها بم في كاكودوباره (عدو يوف كراجد و يكفا ب تو " الوما" في يقين شيل كيار فيرجب أشداون في بعد آنجاب الفيدا شاگرووں اور'' تو ہا'' ہرائے آ وکو ظاہر کیا تو ''فوما'' نے کہا''اے میرے خداوندا اے ميرے خدا" جيها كه يوحا باب ٢٠ آيت ٢٨ ميں ال واقعه كي تفصيل وصراحت ب-ال موقعہ پرآنجناب القیلائے انتوبا'' کولفظا' خداوخداوند' کےاطلاق سے متع نہیں قربایا اس ے صاف پید چلاک تجناب الفیلائے اپنی الوہیت کی جانب اشار وفر مایا اور اپنے آپکولفظ "خدا" عاطب كرف من كوئى تعدى يا ناافساني فين تجي

#### جواب

مشهور كاوره ٢- "الشجرة تنبى، عن الثمرة" (١٤٢) التداال كا

<sup>(</sup>۱) آیت شن قرصرف عزت کرنے کی بات علی استدلال کرنے والے نے مجدہ کا لفظا کی طرف سے بر حالیا ہے۔ (۲) اُردو میں کتیج ہیں اُنود شت اسے کھل سے پچانا جاتا ہے''

كمزور بونا بجى يحتاج وضاحت نبيس اوربيدوراصل سابقددلاك يرايك تفريع بى باور يجمد میں۔ ان ولائل کے جوابات میں آپ نے خوب جان لیا کہ جناب سے القیاد کاعلم وقدرت وغيره صفات كماليدالبير ب متصف بهونا ذاتي اورحقيق نهيس بلكرآ نجناب الظيلاك ارشادات کی نصوص قطعیدظا جرکرتی ہیں کہ انہوں نے تواپی وات سے علم واتی اقدرت ذاتی اور مطلق نیک ہونے کی نفی فرہائی ہے جیسا کہ باب دوم کی فصل اول میں خوب تفصیل ے معلوم ہوالبقدان سابقہ دلاک پرنظر کرتے ہوئے جناب سے القیم جوسلسا پرسالت کے ديگر رسولول كي طرح ايك رسول اور پينجير جين الكي عبادت كوخداكي عبادت كي طرح واجب جاننا شرك صرح اور كفر فتي باور إدعناكي فذكوره بالاعبارت مين آنجناب الليلا كول ے انکی عباوت کرنے کا کوئی اشار ونیس ماتااس لئے کا کتب ساوی میں جہال کسی نبی یاغیر نی کواوصاف خداوندی میں ے کی وصف کیما تو تشبید دی گئی بودبال مشید ومشیر بد کے ورميان مساوات عيتى محساا تتنائى تادانى بصحح بات يدب كدوبال تشيه مطلقا نفس وصفيت میں مراد لی جائے اور وہ وصف اللہ تعالی کی نسبت ہے حقیقی معنی پراور دوسری جانب غیر حقیقی معنى يرتجهنا جابيئه جبيا كه خود حضرت كالظفاة كالبيغ معتقدين كوتعليم دية ءو يخارشاد ے الس جاسے کتم کال موجیاتم اراآ عانی باب کال ہے الرمتی باب ۵ بت (من طرح ووسرى جگدارشاد بي مجيها تمهارا باپ رجيم بيتم بھي رحم ول مو" (لوقا باب ١ آیت ۳۹) و یکھنے! ان عبارات میں وہ اپنے معتقدین کو خدا کی طرف کائل اور رحم ول ہونے کی تعلیم دےرہے ہیں اور بیٹنی بات ہے کہ ان لوگوں کا خدا تعالیٰ کی طرح کال اور رحم ول ہونامنت اور حال ہے بلکہ اس طرح کا اعتقاد رکھتا بھی کفر وضاول ہے۔ بدیجی می بات ہے کہ یہاں مطلق کمال ورخم میں تشبیہ مراد ہے اگر چداللہ تعالی کی نسبت سے حقیق اور ہر اختبارے کال ہے جبکہ دوسری جانب میں اسکاعلس ہے۔ ٹھیک ای طرح محل استدلال

آیت میں مطلق عزت میں تشبید دی گئی ہے گوا سکے حقیقی وغیر حقیقی ہونے میں کتابی تفاوت مواوراً نجناب الفاية كان قول كـ"جوين كى مزت فيس كرتاه وبايك جس في است بيجا ب عزت نیس کرتا' ہے بھی اسکی خوب تائیلتی ہے کیونکد صاف طور پراینے آ پکواللہ کا رسول خدا كا فرستاده بتاتے بين اور آ نجناب القيد كى عزت ندكرنا خدا تعالى كى عزت ند كرنے توستازم ہےایں ہے اتحاد ذاتی نہ بھینا جاہئے گویا ایک شخص جو دوسر مے شخص کیساتھ رسول ياسفيريا اس طرح كي سي اورنوعيت كالعلق ركفتا بوتو ايك كي تويين كودوسر يكي تويين قرار دیاجاتا ہے اور اسکی بوری وضاحت باب اول فصل سوم میں اعتراض اول کے جواب من گذر چکی ہے۔ پولوں رسول اپنے خط میں لکھتے ہیں" اس واسطے جوان باتوں کی حقارت كرتا ہے وہ آ دى كى نبيس بلكه خداكى حقارت كرتا ہے جس نے تم كوا بناروح القدس بھى ديا ب السالونكيول باب أيت ٨) "توما" كه كام من الفظ" خدا" كوتيقي معنول برخمول كرنانا مجحى بيلك يهال اخظ خدا كاسطلب مرشدوا ستادوغيره بي يحكماس زمان كاورو اور کتب عاویہ میں لفظ خدا کا اطلاق مرشد وغیرہ کے حق میں رائج ومتداول تھا جیسا کہ مقدمہ باب دوم میں یا تھویں بات کے تحت کما حقہ بیان ہو چکا اس ویدے'' تو ہا'' نے بھی اى معنى كاعتبار ساس افظ كا آنجناب القلا كاتن عن اطلاق كرديا اور فيك اى وجد ے آنخضرت العلا نے بھی اس سے منع نفر مایا کیونکدار کا کہنا تھا" جب تک میں اسکے باتھوں میں میخوں کے سوراخ شدد کھیرلوں اور میخوں کے سورانخوں میں اپنی اُنگی شدو ال لوں اوراينا باته الكي پلي من ندوال لول بركز يقين ندكرونكا" (يوجنا باب،٢٠ آيت٢٥) يد عبارت سراحت كرتى بي كي "توما" أنجناب الطيعة كمتعلق بي اعتقاد ركهما قفا كدوه أيك نی اورجهم وروح سے مرکب انسان جی ای وجہ سے ان امور کا مطالبہ کر رہا ہے اور ای وجہ ے جناب کے الفیالا کے جواب میں فرماتے ہیں''اپنی انگی یاس لا کرمیرے ہاتھوں کو دکھیے

اوراپناہاتھ پاک الکرمیری پہلی بیں ڈال اور ہے اعتقاد نہ ہو بلکدا عقاد رکھ' (یوحناہابہ ۲۰ آیت کا) بینی بیں وہی جم وروح ہے مرکب ہول جیسا کرتو نے دیکھا تھا اور جس طرح تو کہنا تھا دیسا و کیے لے کہ بین ای طرح ہول اب دیکھ لے اور انیمان الا المعلوم ہوا کہ آ نجناب الفیلی اپنے دوبارہ المحتے کے بعد بھی معتقدین کے دلوں بیں اپنے انسان ہونے کا اعتقاد رائخ کررہ بھے ای وہدے جب تو با کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اشتباہ ہوا کہ شاید اعتقاد رائخ کررہ بھے ای اور نظر آنے والا تی نہ ہواں پر آنجناب الفیلی نے قربایا کہ امرے کی روح کو دیکھ رہے ہیں اور نظر آنے والا تی نہ ہواں پر آنجناب الفیلی نے قربایا کہ میں وہی کو سے ای اور بیرے باتھ اور میرے باتھ اور میرے باتھ اور کے کو کی کو کہنے ہواں دیکھ تھوار دیکھ کے کہن اپنے باتھ اور کو کو کھائے کا رائ کے ایکھ کو اس کے انسان میں ہوتی جیسا جھ بی اور بھی تھا در کی ای توجی تقلید دیکھ کے کہاں بیں ہے باتھ اور ایک آئے تھا در کی ای توجی تقلید دیکھ کے کہاں بیل ہے ایکھ اور ایک آئے تھا دی تھی تھا در کی ای توجی کہا کہا تھی کہا تھی تھا دیکھ کے کہاں بیل ہوتی تھا کہ دی تھی کہا تھی تھا کریں ہے کہا کہا تھا تھی کہا تھا تھی تھا کہا تھی تھا کہا تھی تارہ ہیں ای توجی تھا کہ دی تارہ ہیں ہے کہا تھی تارہ ہیں ۔

بلکدیمیں پرآ نجاب اللی دوبارہ بی اٹھنے کے بعدائے معتقدین کواس ہے بھی زیادہ صراحت کیساتھ فرماتے ہیں اسٹے خدا اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے دیاں اور جاتا ہوں اور جاتا ہوں اور خدا باب ۲۰ آیت ۱۷) اس عبارت سے تی نکات صراحة معلوم ہوتے ہیں۔ اول حضرت عیسی اللی کا اپنے بارے ہی تھی بندہ ہونے کا ارزار دوم اب اور این کا مجازی معنی میں اطلاق سوم خدا تھائی کو اپنا اور تمام کلوق کا معبود و کے کا اعتراف۔ چہارم دیگر کلوق کی طرح اپنے آ پکوایک فرویشر ہوئے کا اعتراف۔

صاحب مقبان الاسراد نے اپنی قوم کے حب مزان یبال خوب داو تحریف دیے ہوے لکھا ہے '' تومانے مجدہ کیا اور کیا اے میرے خداوند! اے میرے خدا'' حالانگہ یبال مجدہ کرنے کا ذکر تک فیس ہے اوراس اضافہ وتحریف کے باوجود بات متبجہ خیز فیس بنتی کیونکہ اگر بالفرض 'مجدہ کیا'' کا لفظ موجود بھی ہوتو بھی اس سے مراد مجدہ تعظیمی ہوگا نہ کہ مجدہ عمادت ادر محدہ تعظیمی کا ثبوت تو عبد منتق بین انبیاء وغیر انبیاء میں سے ہزاروں افراد کیلئے تابت ہے جیسا کہ باب اول کی فصل دوم میں اعتراض سوم کے جواب کے تحت معلوم

# نوین دلیل اورأ سکا دفعیه

يوحناصاحب الهام حوادي ايني أجيل كيشروع من لكينة بين "ابتداء من كله تحااور کلمہ خدا کیسا تھ تھا اور کلمہ خدا تھا ہی ابتداء میں خدا کیسا تھ تھا ای سے سب کچھ پیدا ہوا ا يك بحى چيز جو پيدامو تي استح بغير پيدانه جو ئي" .........اور کلمه مجتمد موا ـ اور جم ميں سکونت یذ مر بوا۔ اور ہم نے اسکا جلال دیکھا۔ باپ کے وحید کا جلال فضل اور جائی ہے معمور "(١) ( يوحنا كى الحيل باب آيت اتا ٣٠١٣) كارايينا مداول من لكصة جين" اورياجي جائة میں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے جمیں مجھ بخشی ہے تا کہ اسکو جو حقی ہے جانیں اور ہم أسمين جوهيقي بيعني اسكير ميني يسوع سي مين جين حقيقي خدااور بميشه كي زندگي يهي بيا"

(اوحاكا يبلامام خطاب ٥ يت٠٠)

میحی علاء ذکورہ بالا آسب اول کی تقریراس طرح کرتے ہیں کہ بناء عالم ے جو عالم ازل ےعیارت ہے کلہ تھا۔ کلہ خدا تھااور شدا کے ساتھ تھا۔ سب چڑیں اسکے واسطے ے پیدا ہوئیں مجروہ کلم جسم ہوا یعنی مریم مطہرہ کے طن میں قرار پایا۔ بدن اورانسانی جسم کو قبول کیا ' ہمارے درمیان موجود ووا ، ہم نے اسکا جلال دیکھا النے حاصل استدلال ہے ہے کہ

(١) يرفسنت اردوبائل" كراب مقدل المعلى الحرك جكه كام كالقلة إليب يورى عبارت العاطر ت البتدادين كلام تحا اور كلام خداكيها توقفا اور كلام خدا تحاريك ابتداء عن خداكيها تحد قدارب ييزي أشكر وساب ييا ور ين اور جو يك يدا مواب أس يس يكول يتر بحى أعلى يقريد أيس مولى ..... اوركام جسم موااو فقل اور ﷺ کا لیے معمور ہوکر ہمارے درمیان رہااور ہم نے اسکاا پیاجان ک دیکھا جیسا باب کے اکلوٹے کا جال ''

ان آیات میں جناب سے الطبط پر کلمہ الله این الله اور خدا کا اطلاق ہوا ہے لہذا آیات کے مضمون کا مقاد یکی ہوا کہ سے الطبط فی الحقیقت خدا ہیں۔

#### جواب

یجی ملا رے کلام ےمعلوم ہوتا ہے کہ کلہ ہے مراد' علم' ہے اور یہ بھی قدرت اراده کام وغیره کی طرح خداتهالی کی صفات کمالیدی سے ایک صفت باورصفات خدا عين خدا ہيں جيسا كەخكما واور لعض ملتكلمىين اسلام كاندېب ہے ياو وسفات فير ذات خدا ہيں چنانچها کشرمتکهمین اسلام ای طرف محفے بیل میلی صورت میں(۱) اُن سیجیوں کا مسلک بإطل ہوجاتا ہے جوتگید حقیقی اوراملیا زهیقی کے قائل جن کیونکہ اس صورت میں صفات کا ذات سے تغام مقبوم اعتباری کے علاوہ تبیں ۔ پس لامحالہ وولر ااحتال (۲) مراد ہوگا۔ اور ای كى تائير يومناكى دوممارات عدوقى بكر"اوركلمة خداك نوويك ها"اس عوصاف تغاير معلوم ہوتا ہے اور اس صورت میں بوحنا کا بیول که "اور کلم مجسد ہوا اور ہم میں سکونت پذیر ہوا افود سیجوں کے زولی بھی مختاج تاویل ہوجائے اس لئے کہ صفیت علم کے جسم ہوتے سے قو بطاہر قد مم کا حادث سے بدل جانالا زم آتا ہے۔علاوہ ازی اس صورت میں صفت علم كاذات خدا عينيت كالعقاد جي باطل دوجاتا بجواس آيت كاظابري مدلول ے کہ ' و دکلمہ خداتھا' نیزیہ یوحنا کے دوجگہوں پر نذکورا قوال ہے بھی متصادم ہے۔اور پہ کہنا کساس کلمہ نے مریم مطہرہ کے طن میں قرار پکڑاا نسانی بدن اور دوج کو قبول کر کے ہمارے ورمیان سکونت پذیرر باجیما کدان حضرات کی تحریر وتقریری اکثرید بات جاری راتی ہے ية بالكل صريح البطلان بي كيونك جب وه مثليث والتياز حقيق كوقائل مو ي تولا زم آع كا

<sup>(</sup>۱) جب صفات كوزات خدا كالشين قرارد يا جائه

<sup>(</sup>۲) جب صفات گوذات فعدا کاغیرقرار دیا جائے۔

کہ اس صورت بیل ذات البی علم سے خالی ہو کیونکہ صفت واحدہ کا دوموصوف کے ساتھ قائم ہونا لیمی عرض واحد کا دومعروض کو عارض ہونا محالات بیل سے ہے نیز اللہ تعالی کیلئے مکان وشکل کا ہونا بھی لازم آتا ہے اور خدائے پاک اِن تمام باتوں سے پاک ہے جیسا کہ ای باب دوم کی فصل اول بیل معلوم ہو چکا البذائیج مطلب یہی ہے کہ دوسری شق اختیار کی جائے اور یہ جملہ اور کھے خدا تھا۔

اوركك مجتسد موالا حذف مضاف يرمحول كياجائ يعني او وكلمه صفب خدا تفااورال كلمه كامعلوم بخسد جوا" يا آيات لذكوره مين كلمه عراد كلمه دكن" لياجائ اور چونكدالله تعالى فاعل ومخار محكيم عليم إدرسب عادت الخ مخلوقات كوكلدكن سيداكيا بوقيقينا علم اورکلیکن کے محلوقات پر تفقد م کو ہدیریات بیل شار کر سکتے ہیں اور اس شق (۱) میں ہمی حب سابق مذكوره مبارات ثين حذف مضاف كا تول كرنا خيا ييجي يعني و وكلمه " كن" خدا كاامر اورظهم تفايه ال كليه الكن " كامعلول اورمستب مجسم بوكيايه اكريية تام تلوقات كاصدور فاعل مِنَّى رهليم وكليم جل جلال سے بواسط علم ہوا ہاور وہ كلمہ " كن" ہے تا ہم جناك كا اللہ كا '' کلمة اللهٰ' كے لقب ہے ملقب ہونا خاص طور پراس وجہ ہے كه آنجناب 🕮 بغير باپ کے فرق عادت تو ع انسانی میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان ووٹوں تو جیجات کی صورت میں عبارت بھی خوب حل ہوجاتی ہے اور کوئی عظلی یا نعلی استحالہ بھی لازم نہیں آتا اور تشب ساویہ بالخضوص كلام يوحناهن مجاز كاستعال إس فقدر غالب يب كرجتاج بيان نبين جيسا كه مقدمه ك فائده فمير ٢٥ ١٨ من تفصيل معلوم بوا فاص طور يرقر ائن كي صورت مي حذف مضاف ہونا تو اِن کتب میں اِس قدر ہے کہ کلام میں اسکا اعتراف کیے ایفیر کوئی جارہ کار فیس ۔ ای طرح لفظ کلہ کا امراور کلام کے معنی میں استعال ہونا بھی کثیر الوقوع ہے۔ ایکل

<sup>(1)</sup> اگر کلے ہے کلے کن مراولیا جائے۔

کے ناظرین اس بخوبی واقف میں تاہم اس پر چند حوالے سپر دقلم کیے جاتے ہیں تاکد کسی کومغالط دینے کا موقعہ ہاتی ندر ہے۔

# بأنبل مين حذف مضاف كي مثالين

(1) مبان کے "خدا تھو کو دارین میں سلامت رکے" جس وقت بی اسرائیل موآب کے میدان میں کہنچے اور شاہ موآب نے چند قاصدوں کوبلھم بن باعور کے باس بھیجا اوراس سے درخواست کی کہ بیال آگر اس قوم پر بدرعا کر ہے بعم بن باعور نے وہاں پینچ كرالبام اللي ب جو يكي كهاوه إى طرح بي التي في مجهدارام ي يعني شاوموآب في مشرق کے پیاڑوں سے بلوایا کہ آ جا اور میری خاطر لیقوب پر لعنت کر ..... میں اس پر لعنت کیے کروں جس برخدا نے لعنت نہیں گی؟...... یعقوب کی گرد کے ذروں کو کون گن سكتا ہے اور بنی اسرائیل كی چوتھائی كوكون شار كرسكتا ہے؟ ..... وہ ليھوب ميں بدی نہيں پاتا اور شاسرائیل میں کوئی خرابی و یکھتا ہے خداوندا سکا خدا اسکے ساتھ ہے اور یادشاہ کی می لاکار اللوكول كالعل بي ( التي إب ٢١٠ يت ١١١٠) اى قد ين آك الل طرح ے 'جب بلعام نے ویکھا کہ خداوند کو بجی منظور ہے کہ اسرائیل کو برکت دے تو وہ پہلے کی طرح شکون و کینے کوادھرادھرند کیا بلکہ بیابان کی طرف اپنامند کرلیااور بلعام نے تگاہ کی اور و يكها كه في امرائيل اسية اسية قبيله كي ترتيب عظيم إن اورخدا كي روح اس ير نازل عولی اوراس نے اپی مشل شروع کی اور کہنے لگا یعور کا بیٹا بلعام گہتا ہے .....اے یعقوب تيرے دُيرے اے اسرائيل تيرے فيم كيے خوشما بين ...... يعقوب بين ہے ايك ستاره لكے كا اور اسرائيل ميں سے ايك عصا الحے كا اور موآب كى نواحى كو مار مار كرصاف كرويكا .....اوراسرائیل دلاوری کریگا" (INIXOTTICE TITE ( CT)

اس عبارت میں دی جگہوں پر حذف مضاف ہوا ہے۔ اسرائیل اور بعقوب سے مراد بنی اسرائیل اور بنی بعقوب ہیں۔

(r) حضرت موی اللی این قرب وفات میں بنی اسرائیل کی قوموں کے حق یں دعاکرتے ہوئے قرماتے ہیں'' رؤتین جیتا رے اور شعرے اگر جدا سکے مرد تھوڑے ہوں اور بہودہ کے حق ش اس نے یول کہا اے خداوندا یہودہ کی س ......اور لاوی کے حق میں اس نے کہالاوی کے یاس تیراقیم ہوتیرے اس مرد پسندیدہ کے یاس تیرا اُوریم ہو ......و یعقوب کو تیرے احکام اور اسرائیل کو تیری شریعت عجماتے ہیں.....اور بنیاین کے حق میں اس نے کہا خداوند کامحیوب بنیامین سے سلامتی ہے اسکے ہاں وہ رہے گا ......اور بوسف كون يس اس في كها كدائكي سرزين خداوتدكي طرف س مبارك مو ...... يوسف كريريازل مول بلكدا تكريركي جائدى يرجواسية بهائيول يش ريكس ب .....اورز بلون محيق مين اس نے كہاا ، زبلون تواسية باہر جائے شن اورا ، يتاكر ، تو اسية محمول مين خوش ره ..... اور جاد ح حق من اس في كها مبارك ب وه جو جاوكو بڑھائے .....اوردان کے حق میں اس نے کہادان شیر کا وہ کیے ہے جو باشان ہے کود کر آتا باورنفتالي كونت بن اس في كباا فتتالي توجو شاودي عير اورخداولا كي برکت معمورے و مغرب اور جوب کا مالک ہا درآشیر کے تق میں اس فے کہا آشیر بیول کے درمیان سب سے مبارک ہووہ اسے بھائیول میں زیادہ مقبول ہووہ اسے یاؤں تیل میں ڈبوئے ..... مواسرا کیل سلامتی ہے اور ایتقوب کا چشہ اکیلا کیبوں اور ہے کی سرزين ميں كيےگا۔مبارك ہے تو اے اسرائيل! خدادندكى بيجائى ہوئى توم ......كون تيرى ما تدبي أتتى ملحصا (انتثناء إب٣٦ يت٢٩١)

اس وعامين مجى بائيس مقامات يرحد ف مضاف مواب كيونك رو عين يبوده لاوى

(٣) ہوشتا ہاہے آ بہت ۱۳ میں ہے''خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرما تا ہے کہ تمہارے درمیان کوئی ملعون ہے تم اپنے دشمنوں کے ساسنے قائم ندروسکو کے جب تک کہتم ملعون کوایے درمیان ہے دفخ نہ کروا' اکتی

و کیھے! یہاں ارشاد خداو تدی"اے اسرائیل تمہارے ورمیان الح" میں مضاف حدّف ہوا ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہے"اے بنی اسرائیل"

(۳) حضرت داؤ در الله المرائيل كانافر ما غول كالذكر وكرتے موئے فرماتے بيل " پس خداوندين كر فضينا ك جوااور يعقوب كے خلاف آگ جوئك اللي اور اسرائيل پر قبر فوٹ پڑااس كے كدوہ خدا پرائيان شائل اور اکی نجات پر جروس شائل اور در کا تاریخ کا میب بیاتے ہیں " كيونك انہوں نے آیت الاسمال دوسری جگہ كفار پر بدوعا كرنے كا سبب بیاتے ہیں " كيونك انہوں نے يعقوب كو كھاليا اور اسكومسكن كواجا أو دیا ہے" ( الور ہ ئے آیت ہے ) زبور ۱۳ آیت بیل ہے "اے اسرائیل! خداوند ہر احتاد كر كيونك خداوند كے ہاتھ ہیں شفقت ہے الى كے ہاتھ ہیں فديد كى كثرت ہے" زبور ۱۳ آئيت میں فرماتے ہیں" اے اسرائیل! اب سے ابدتك خداوند ہرا عتاد كر الور احتاد كرائے ہیں" اے اسرائیل! اب سے ابدتك خداوند ہرا عتاد كرائے

ان آیات میں حضرت داؤد الفیادی کا کام خاص طور پر زبور ۵۸ میں طاقب مضاف پرمحمول ہے۔

(۵) يسعياه باب آيت ٣ مين ٢٠ نيل اپنا مالك كواور گدها اپنامالك كي

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

چرنی کوجانتا ہے گراسرائیل نے ندجانا "یسعیاہ ہاب کا آیت ایس ہے" اس روز بعقوب
کی شوکت سبک اوراسکا فربہ گوشت و بلا ہوجائیگا" یسعیا ہ باب اس آیت کا بیل ہے " ٹیل
اے پیقوب ا تو تمس لئے کہنا ہے اوراے اسرائیل ا تو تمس واسط بولتا ہے؟ کہ میری را او خداوندے بوشیوہ ہا اور میرا دعوی میرے خدا ہے گذر گیا" یسعیا ہ باب ۱۳۳ آیت ۱۳۳ بیل خداوند نے بیشوب کو گوٹ اوراسرائیل کو نیمت بنایا؟ کیا خداوند نے نہیں جبکا ہم نے گناہ کیا؟ کیونکہ ہم نے اسکی راہوں میں چلنے ہا اوراس کی شریعت کے شنوا ہوئے سے انگار کیا" یسعیاہ باب ۱۳۳ آیت ۱۳۳ میں بالا اس کی شریعت کے شنوا ہوئے سے انگار اوراس اٹیل ا تو بھی میں بالا اس انہوں ہے جھے نیس بالا یک شریعت ایک رخوشیوو دار پیشکر شریعا اوراس اٹیل ا تو بھی ہے تارہوں ہے بھی تیر کیا بلک تو نے اپنے گناہوں ہے بھی تکلیف اوراس اٹیل ا تو بھی میں گرون سے بھی تکلیف دی اوراس اٹیل کو بلاک ایک بیس مقدی کے خصوص شدہ رئیسوں وی اوراس اٹیل کو بلاک سے میں مقدی کے خصوص شدہ رئیسوں کو بے حرمت کروں گا اور پیچوب کو بلاکت اوراس ائیل کو بلاکت کے میں مقدی کے خصوص شدہ رئیسوں کو بے حرمت کروں گا اور پیچوب کو بلاکت اوراس ائیل کو بلاکت کیا مسال سے جس کی پیر دکرونگا"

(2) بوس إب آيت ١٥ مي بي الاسام الل الرية ويدكاري كري ويي

ندکوره بالاعبارات جوز بودایستیاهٔ بریمیاهٔ موسیق ہے منقول ہیں اِن تمام میں حذف
مضاف ضروری ہے پالحضوص درج ذیل اقوال میں کہ ''ایتقوب کے خلاف آگ بجڑک
انتی اورا سرائیل پر قبرٹوٹ پڑا'' الحے''اے اسرائیل الا جھے ہے بیزار ہوا'' الحح'' ایتقوب کو
ہلاکت اورا سرائیل کو ملامت کے بیروکروڈگا'' الحج''اے اسرائیل الاگرچاتو بدکاری کرئے''
ہلاکت اورا سرائیل نجس ہوا'' الحج''' الحج اسرائیل اسکے منہ پر گوائی و بتا ہے'' الحج'' اسرائیل نے
ہملائی کو ترک کردیا'' الحج'' اسرائیل نا اپندیدہ برتن کی طرح ہوگیا' اپ خالق کو فراموش
کیا'' الحج و فیروہ فیرہ و درندلازم آئے گا کہ العیاذ باللہ حضرت بعقوب القبیرا بمان شرائیل کے
کیوجہ ہے اورا کی مجاب پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے خدا کے فضب کا نشانہ ہے ۔ خداوند

کے جن ناشناس اور مرکشی میں بیل کدھے برسے ہوئے ہیں اور بدو و گار کھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم غیب نہیں ہے میرے گناہ اس ہے پوشیدہ ہیں۔ اس طرح انکا گناہ گار ہونا ' شریعت کا بجائد لانا ملحون ہونا۔ خدا تعالیٰ کی جانب ہے مور و طامت ہونا اور غیر خدا کا نام لینے والا ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف نے طلاق یافتہ ہونا ' لینے والا ہونا اللہ ہے کا مرف نے طلاق یافتہ ہونا ' فاسن فاجن اللہ کی طرف رجو کا ندکرنے والا نیک کا موں ہے فاسن فاجن میں اللہ نا اللہ تعالیٰ کی طرف رجو کا ندکرنے والا نیک کا موں ہے فیمرنے والا نالہ من کل هذه واللہ خوالد اللہ من کل هذه واللہ خویات والد کھریات اللہ من کل هذه واللہ خویات والد کھریات۔

(۸) پولوں لکھتے ہیں ''کیاتم نہیں جانے کہ کتاب مقدی ایلیاہ کے ذکر ہیں کیا گئی ہے؟ کہ وہ خداے اسرائیل کی بول فریاد کرتا ہے ۔۔۔۔۔۔ پی بتیجہ کیا ہوا؟ میک اسرائیل جس چیز کی تلاش کرتا ہے وہ اسکونہ ملی گر برگزیدوں کوئی اور ہاتی شخت کیے گئے ۔۔۔۔۔۔۔ اسرائیل کا ایک حصر شخت ہوگیا اور جب تک فیر تو میں پوری پوری واقعل ہندہوں وہ ایسا ہی دبیگا اور اس صورت ہے تمام اسرائیل نجات پائے گا چنا نچ لکھا ہے کہ فدید وہ بندہ صیبون دبیگا اور اس صورت میں اسرائیل کا ایک حسر وہ بندہ صیبون سے نظام اسرائیل کا ایک میں اسرائیل کا ایسا کی میں ہوئی کردے گا' (دومیوں کے مہاب اآرے المحالام)

(9) بولوں لکھتے ہیں" اور سے بیوع میں شاتو ختنہ کھی کام کا ہے شنامختونی مگرامیان جومجت کی راہ سے اثر کرتا ہے" (گلتیوں کے باب 10 سے ۲) ای خط کے باب 1 آیت ۱۵ میں ہے" سے بیوع میں شختنہ کوئی چیز ہے اور نامختونی بلکہ نے سرے مخلوق ہونا" (۱)

دیکھے! ان عبارات میں بھی حذف مضاف ہوا ہے کیونکہ" وہ خداے اسرائیل کی یول فریاد کرتا ہے" سے مراد بنی اسرائیل کی شکایت کرنا ہے۔ ای طرح" اسرائیل جس چیز

<sup>(</sup>۱) يرز جمد مبارت متن كاب فارى بالل على جو يواى طرح بدارورزاج على مح يور كالتفاتين ولي

کی تلاش کرتا ہے" سے بنی اسرائیل کا تلاش کرنامراد ہے۔ ای طرح" اسرائیل کا ایک حصة بخت ہوگیا'' ہے مراد ہواسرائیل کی ایک جماعت کا سخت ہونا ہے۔اس طرح 'اس صورت ے تمام اسرائیل نجات یا ہے گا" عمراد بن اسرائیل کا نجات یانا ہے اور ب وین گالطوب سے دفع ہونے سے مراد آل پیقوب سے بے دین کا دفع ہونا ہے۔ اِس طرح"يوع تح يل نو خاند كا يكوكام ب" عمرادمليد يبوع ك بد مكوره بالا مثالين توقظره از دريا ووره ازصحواكي مانتدين ورندكت ساوية عسوصا كتاب برمياه يسعياه اور روسي عليم السلام من دوتمن مقامات كاستناء كساته تقريبا برجك حذف مضاف بوا ے۔ ناظرین کی تملی کیلئے صرف چندوہ مقامات جو بندہ عابز کوم رست محفوظ ہیں تقل عبارت کے بغیر محض حوالوں کے ذکر کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ قارعین اگر جا ہیں آو اگلی مدد ے اصل عبارات کی طرف مراجعت فرمالیں۔ (۱) زاور۵۰ آیت۵ (۲) یعیاه باب آيت ١١ ١١ (٣) يعياد باب ١١ آيت ٢١ ٢١ (٣) يعياد باب ١٣ آيت ١١ ٢١ (٥) يعياه باب ٢٨ يت ١١ (١) يمياه باب ١٦ يت ا (١) يمياه باب ٢٠ يت ١٨١٠ (٨) رمياه باب ١٣١ يت ٢ يز ١١١ (٩) رمياه باب ٣٦ آيت ٢ (١٠) رمياه باب ٢٦ (Ir) r. 12-2700 110 (Ir) r1-27 12-17 (II) rx 12-27 يرمياه باب ١٥ آيت ١٩٠٥ (١٣) نوح باب ا آيت ١٤/١ (١٥) نوح باب آيت ١٠ ٥٠ (١٦) حق الى باب ١٩ آيت ال ١٤) حق الى باب ٢١ يت ١١٥ (١٨) حق الى باب ۲۲ يد ۱۹) حق الي باب ۲۵ آيت ۱۲ (۲۰) حق الي باب ۲۲ آيت ۱۲ (۲۱) وقى الى باب ٢٣٦ يت ٢٣٢ (٢٢) وقى الى باب ٢٥ آيت ٢٥ (٢٢) وقى الى باب ٢٨ آيت ١١ ١٤ ١٨ ١٩١ (٢٣) حزتي اللي باب ٢٩ آيت ١٤ ٢٥ (٢٥) حرتي ال باب ٢٨ آيت ٢٩ (٢١) حق الل باب ١٨٥ آيت ١١ (٢٤) موسع باب ١ آيت ١٠٠١

(۲۸) بوسع باب ۱۱ آیت اسم ۱۵٬۱۳ (۲۹) بوسع باب ۱۱ آیت ۱۲ (۲۹) بوسع باب ۱۵٬۱۳ (۲۹) بوسع باب ۱۵٬۱۳ (۲۹) بوسع باب ۱۱ آیت ۱۲٬۱۳ (۲۳) بوسع باب ۱۱ آیت ۱۲٬۳۸ (۲۳) بوسع باب ۱۱ آیت ۱۲٬۳۸ (۲۳) بوسع باب ۱۲٬۳۸ ایت ۱۲٬۳۸ (۲۳) بوسع باب ۱۲٬۳۸ ایت ۱۲٬۳۸ (۲۳) عامول باب ۱ آیت ۱۲٬۳۸ (۲۳) عامول باب ۱۵٬۲۳ (۲۳) میکاه باب ۱۲٬۲۳ (۲۳) میکاه باب ۱ آیت ۱۱ (۲۳) میکاه باب ۱ آیت ۱۱ (۲۳) میکاه باب ۱ آیت ۱۲ (۲۳) در ۱۳۳ آیت ۱۲ (۲۳) از بود باب ۱ آیت ۱۳ آیت ۱۲ (۲۳) از باب ۱ آیت ۱۳ آیت ۱۲ (۲۳) آیت ۱۳ 
لفظا و كلمه "كا و امراوركلام" كم معنى ميں استعمال ہونے كے ولائل

(۱) زبور ۱۳۳۳ یت ۱۴ میں ہے بیک است السندوات و ہروج فیہ حسیع جسودھا" اس آیت کا قاری ترجمہ اس طرح ہے "از کلام خداوندی آسان ساختہ شدہ وہمہ فوج آنہا ازنفس دہائش "اور ہشری ترجمہ قاری کے مطابق ہے(۱) دیکھیے عمر لیا مترجم نے لفظ کلہ استعمال کیا جبکہ

فارى وہندى مترجمين تے اسكوكلام في تعبير كيا۔

(٢) تواريخ أول بإب ١٤ آيت ٣ يل ٢ مند ما كان في تلك الليلة حلت كلمة الله على ناتان النبي" فارى رجم يل الراح من وروان شب جنال القال

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>(</sup>۱) موجود و لی ترجمه شن اس طرح ب " ایک است و صنعت السدوات و است با من امنه کل افالا کها" موجود و قاری ترجمه شن اس طرح ب" ایکام خداوند آ سانها ساخته شدو و کل جنود آنها یکی و بان او منوجود و اداده ترجمه شن اس طرح ب " آسان خداوند کے کام ب اورار کا ساز النظرا سی مند کے م بریا " مولانا کی و کرکود و عربی میارت موجود و کی ترجمہ سے مختلف ب تاہم اصل استدلال رکوئی فرق فین ریز تا۔

ا في وكركام خداوند بنا تان رسيد " (١) يبال بحي كلمة الله اوركام الله عمراووي اور حكم اللي

-16

(٣) ہوئے باب آیت ایس ہے "کلمة الرب النی صارت الی هوشع النے بدو کلمة الرب النی صارت الی هوشع النے بدو کلمة الرب عداد کلم خداد کلام کا دی مراد ہے۔

(٣) اوقاباب "آيت اش به" حلت كلمة الرب على بوحنا بن ركوبا فسى السريد "فارى ترجمه ش اكل طرح بي "كلام فدانازل شديد كى بن زكرياور بيابان" جندى ترجمه فارى كے مطابق ب\_(٣)

(۵) افعال یاب آیت ۳ ش به "فلسا صلوا تزلزل المکان الذی کا نوافیه محتمعین وامتلوا باجمعهم من روح القدس وطفقوا ینگلمون بکلمه الله بطسانید" قاری ترجمیش آن طرح ب" چوان این دعارا نمود ندآن مقامی که ورال مجتم بود ترجمیش درآیده امکی بروح القدس مملوکشتند وکلام خدارا بجرات ی گفتند" بهتری ترجمیش

<sup>(</sup>۱) موجوده الرئير جميش النظرة بالكن في تلك الليلة قال الرب لناتان موجوده فارى ترجمين النظرة بي وكلام قداوتد يروس الال شده كف "موجوده اردوتر جميش النظرة بي الوراى راس الساجوا كرفداكا كلام تاتي بينا لل اوا"

<sup>(</sup>٣) موجوده الرفي ترجيس الراطررة ب "هداه كساسة الدن التي تعليم بها هو ضع "النع فارك ش يول ب "كام خداوند بريوش بن بيرى نازل شده "ادوترجم شرال طرق ب" خداوتكا كام وقت من بيرى يزنازل بوا" (٣) موجوده الرفي ترجم شراس طرح ب "كانت كلسة الله الى يوسنا بن ذكريا في البريد الموجوده قارى ترجم شرال طرح ب" كام خدا "كي من ذكريا ورعايان نازل شده" ادوترجم شراس طرح ب "اس وقت خدا كاكام بيابان شروتر اكرياك بشر بيوماير نازل بوا"

### كلمة الله كى جكد يرخداكى بات عرجمدكيا كياب-(١)

#### (٢) المال باب ٢ آيت ١ اور عش ب:-

ف دعا الاثنا عشر حميع محفل التلاميذ وقالواليس بحسن ان تشرك نبحن كلمة الله وتخدم المواقد" ..... وكانت كلمة الرب تنشر وكان عدد التلاميذ يكثر.

فارى ترجميش اسطرت-

یس آن دواز دو نفر گرده مریدان راطلب نموده گفتند کدشانسته نیست که ما کلام خداراترک کرده وخدمت خوان را نما نیم ایس..... و کلام خدا وسعت محم رسانیده الخ معدی ترجمه می کسسه الزب اور کسسه الله کی جگه برد مخنی خدا الایا گیا ہے۔ (۲)

(۱) موجوده عربی ترجمها سطری ہے" وجما ہم مسلون اجتزائکان الذی کا نواجھیں فیدوا ستاؤہ تھی میں الدوری القدس فاخذ وابعظم ن کلمیۃ اللہ بجراً آؤ "موجود وفاری تر بھنا س طرح ہے" جول البیتال وعا کردہ بوجود مکانے کیدور آس جمع بودی برکزی تھردہ بحد بروح القدس پرشدہ کلام خدارا بدلیم کی ہے گئٹر"موجود وادور جمہاس طرح ہے " " جب وہ وعا کر چکے تو جس مکان میں تبع تھے وولل کیا اور وہ سردوج القدس ہے گئر کے اور شدا کا کلام ولم ری سے ساتے دیے"

(۲) موجود وحربي ترجم بين السطري بيه "فدها الرسل الاثنا حشر حساعة التلامية وقاتوا لهم لا بابق بنا ان بهمل كلام الله لنهتم بامور المعيشه ...... و كان كلام الله بينتر و عدد التلامية يزداد كتيراً "موجود و فارى ترجمها سفرت بيني "بين آن و وازوه بنامب شاكروان واطليد و كفت شاكت بينت كها كلام شدا دار ترك كروما كه و حادا غدمت كنيم ...... وكام خداتر في تمووو عدد شاكروان دراور هم بعايت كي افزود" موجوده اردوتر جمد ش ال طرح بين "اوران باروف شاكرون كي جماحت كواسية باس بالأكركها مناسب لين كه يم شاكروون كا شاريب اي برحاس كيام كوچود كركان في بيني كانتظام كرين.....اورخدا كاكام بالايار بالاردير وهليم ش شاكرون كاشاريب اي

#### (٤) اعمال باب ١٨ يت ٢٨ ١١٨ من ٢٠٠

اولـ ثك الـدين تـ فرقوا كا توايجوزون وبنا دون يكلمة الله" ..... قـلـما صمع الـرصـل الـذين في اورشليم ان اهل السامرِه قد قبلوا كلمة الله ارسلوا البهم بطرس ويوحناـ

فارى زجمدى اللطرن ب-

ا تہا متفرق شدہ بہر جا میر فتلا ومڑ دو کلام را میدائد........... وجوں حوادیاں کہ در پروشالم سے بود تدمعلوم شد کہ سمریکام خدارا قبول کردہ است 'الخ ()

(A) المال بابا آيت ٢٣ مي ب: -

کیلیده الله کانت تزاع ننشو" فاری ترجه می اس طرح ب «مکام خداتر تی موده وزیاده شد" بندی ترجمه فاری ترجمه کے موافق ب. (۲)

(٩) النال إب التي ١٤٥٥ من ١٠٠١ من ب: -

فلما انتهياالي سلاميس جعلاييشران بكلمة الله الخ الذي

(۱) موجود و فرق ترجه شما ال طرح ب "واحد السومسون الذين تستقوا بتفلون من مكان الى آخر ميسون بكام الله ....... وسع الرسل فى اور شليع ان الساموين قبلوا كالام الله فارسلوا اليهم ميداد تد ....... تنا رسولان كه دراو فليم بودته يون شديد كه الل سام و كلام فدا را يؤرف الدياف و يوسارا زو ايشان فرساوي الدور جه يش ال طرح ب " مل جوم اكنوه و تحدود كام فدا را يؤرف الدياف الراح من و يوسارا زو جب رساول في جوروفلم عن قصلا كرسام يون في فداكا كلام قبول كرايا فو يطرى ادر يوساكو في سي جيا" (٢) موجود و كرفي ترجم شراس طرح ب" و كان كلام الله ينشش ويلسر" قارى ش ال طرح ب " الذا كالم كان مع الوالى سرجبوس بولس رجل عاقل وانه دعا برنابا وشاؤل وكان يريد ان يسمع كلمة الله ..... ولما كانت السبت الاخر اجتمعت نحو كل المدينه ليسمعوا كلمة الله ...... فقالا لهم بولوس وبرنابا انه كان ينبغي ان يقال كلمة البله لكم اؤلاً الخ ..... فلما سمع الامم ففرحوا وجعلوا يمجلون كلمة الرب" الخ

فادى ترجمە جى اس طرق ب

بسلیمن رسیده ورتبامع یه و دیگام خدا و ثد ندای کردند..... باوزیر سرچیه پیس که مروصاحب نیم بود دانشخص برنیاه وساؤل را طلب نموده خواست که کلام خدارااستماع نماید..... و درسبت و یگر قریب بتام شهر جمع آمد ند که کلام خدارااستماع نمایند..... وساؤل و برنیاه بجرأت گفتند که واجب بود که کلام خدا تخشین بشما القاء شود ..... و قبال از شنیدن این بختان مسر و دشده کلمه خدارا شعیین کردند الح بمندی ترجمه فاری ترجمه کے مطابق ہے۔ (۱)

(١٠) اعمال باب ١٦ يت ٢ مي ي:

فمنعهما روح القدس ان يتكلموا بكلمة الله في أسيا"

<sup>(</sup>۱) موجودہ اددوتر جمد مثل ال طرح ہے "اور سلیمس مثل پیچھ کر یہود ایول کے عیادت خاتول میں خدا کا کلام سائے گئے ...... و دسر گئیس پولس سو بدار کیا تھو تھا جو صاحب قمیز آدمی تھا۔ اس نے برعباس اور برعباس و کیر دوکر کام شنا چاہا.....دوسرے سیت کوتھر بیا سارا شیر فعا کا کام سننے کو اکٹھا ہوا..... پالس اور برعباس و کیر دوکر کئے گئے کے شرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تہمیں سایا جائے ..... غیر قوم والے بیان کر توش ہوئے اور فعا کے کلام کی برائی سرنے کیا '

فاری ترجیدیش اس طرح سبه 'روح الفدس آنها رامنع کرد کدورآ سید اظهار کلام راندنمایند' (۱)

(۱۱) اعمال باب ۱۲ سے ۱۰

قلما علم اليهود بتسالونيكي ان كلمة الله قدنادي بها بولس الح قاري ترجمين الطرق ب:

" چول یجود بیال سلیمتی را معلوم شد که پیس در شهریمیه نیز وکلام خداوند نداسے کنند ... الخ ۱۴٬۲۰

(١٢) يوحنا كايبلاعام خطباب آيت ١١٣ ين ي:

كتيت البكم ايها التياب انكم اشداد وكلمة الله حالة فيكم قارى ترجم ش ال طرح ب:

نوشتم بشما اے جوانان از آنجا کد زور آور سے باشید وکلام خدا در شا قرار گرفتهٔ است ..... الح " بتدی مترجم نے کلمة اللہ کی جگه " خدا کی بات " کلھا ہے۔ (٣)

(١٣) مكافف يوحناباب آيت ٩١٢ من إ

الـذي شهـد بكلمة الله وشهادة يسوع المسيح كل الامور التي رأهـا..... انا يوحـنـا اخـوكـم وشـريككـم في

<sup>(</sup>۱) اردو ایکل ش ال طرح ب اروح القدی آفتان آسیای کام نائے ہے تھے کیا " (۲) اردو بائل ش ال طرح ب اجب مسلفلے کے بجود بول کا معلوم ہواکہ پاس بیرتے بی کی خدا کا کلام نا الا ب " (۳) اردو بائل میں اس طرح ب اس جوالو ایس نے جہیں اس لئے لکھنا ہے کہ مضوط ہوا ورخدا کا کام تم میں کائم رہتا ہے "

الشدائد والمملك والصبر يبسوع المسيح كنت بالجزيرة التي تدعى بطمس لاجل كلمة الله وشهادة يسوعـ

فارى رجمين الطرح ب

اوست آنگس كدشهادت دادبكلام خدا دير مقدمه يهوع سيخ وبرآنچه ديد ...... من كديوحنا وبرادر شايم درمعيبت وملكوت واتقلاريهوع مسيح رفيق شامستم بجيب كلام خدا وشهادت بريسوع سيخ وار ديجويره كمسي تعلمس است گرديدم "(1)

(١١٣) مكاشفه يوحناباب ٢ أيت المن ب

'رايت نفوس الذين قتلوا لاجل شهادة يسوع ولاجل كلمة الله" النع

فادى ترجمەيل أى طرح ب

ویدم نفوس آنانی را که بسبب شهادت بریسوع و بعلت کلام خداس بریده شده بودند" ان دونوں خوالوں میں بتدی ترجمہ قاری کے مطابق ہے۔(۲) ان آیات کی طرح مجد جدید ش بھی کئی مقامات بر" کلمة اللہ" کا لفظ" کلام خدا" کے معنی میں استعال ہوا ہے۔

<sup>(</sup>۱) اردوبائل ہیں اس طرح ہے" جس نے خدا کے کلام اور لیسوع سیح کی گوالی کی لیعنی آن سب جیزوں کی جواس نے دیکھی تھیں شہادت دی۔۔۔۔۔ میں بوحنا جوتمبار ابھائی اور لیسوع کی مصیب اور یا دشانتی اور میریش تمہار اشریک جول خدا کے کلام اور لیسوع کی تسبت گوائی و بینے سے احت" اللہ

<sup>(</sup>۲) موجود دارد دبائل بین اس طرح ہے" اور انگی روعوں کوئٹی دیکھاجن کے سرایوع کی گوائی دیے اور خدا کے کلام کے سب سے کالے محف تھے"

الحاصل! کلمۃ اللہ محمدی ندگورش کشرت استعال اور مضاف کے حذف کثیر کی بنا پر جوتو جیہ ہم نے پیش کی وہ دلائل عقلیہ وتقلیہ کے عنون مطابق ہے۔ اب اے جھوڑ کر کلام بوحنا کو ایک جگ پر اپنے خام کی مقبوم پر دکھنا اور جمن جگہول پر بسروپا تاویلات کرنا خود فرجی اور کیڈ تھی کے سوا کچونیس۔

## دوسرےاستدلال کا جواب

یماں تک تو آپ نے بوحتا کے کام اول ہے ان حضرات کے استدلال کا انجام و کچے لیا اب الکے استدلال دوم یعنی بوحتا کے پہلے عام دط کا باب ۵ آیت ۲۰ کو ملاحظہ فرمائے۔جماع فی ترجمہ اس طرح ہے ۔

قد علت الله الحق وتتبت في ابنه الحق وهذا هو اله الحق (۱)
نعرف الله الحق وتتبت في ابنه الحق وهذا هو اله الحق (۱)
و يجمئ وه لفظ جمكومترهم فاري في "فدائ حقيق" عقبير كيا
ب(۱) اى لفظ كور لي مترجم في "الدالحي" وكركيا ب يبلى بات تو
بيب كدلفظ الله اورلفظ اله بي فرق فياجرب كيونكه لفظ الله وات
واجب الوجود جمل شانه كاعلم واتى باور فير يراسكا اطلاق ورست
فين بخلاف لفظ الدك كه وه اليانين به بلك ال جيسالفاظ كانيك

<sup>(1)</sup> موجود و کولی ترجیسین اس طرح " و فوف ان این الله جا دوات اعطاع قبما که مذک بیدافی و فخی فی الحق طندا حو الداله کمن"

<sup>(</sup>٢) موجوده قارى ترجمه شي الن طرح بيالنا آكاد مستم كريم خدا آيده است و بما العيرت داده است تاحق رايشا سم ودراتي لين در نيم اوليسي مي مستم اوست خدا يات وديات مبادداني"

وبرگذیده بستیول حتی که عوام الناس پراطلاق کتب ساویدین شاکع وذا فع ہے چنا نچے توریت میں حضرت موی الفیاد کے حق میں کہا گیا ب "فد جعلنك الها لفرعون" كمَّاب قضاة عَي فرشة كود يكف يرا يك يارب ين ال طرح مذكور ب كد" بم في خدا كو و يكها" ز بورا ٨ ين موام يحق بين اس طرح مذكور بي كدا تم ب خدا مو اور بولوں کے کام میں شیطان مردود کے حق میں" خدائے ایں جهال" كها كياب بيفاري ترجمه بيجبر كي ترجمه بين الدي العالم"استعال مواب يهي يوحنالي عط ش العيدين فداعين محبت ب خدا خودمبت ب-الغرض ال طرح كي اورجى بهت مثالیں ہیں جیسا کہ مقدمہ باب دوم میں یانچویں بات کے تحت تفصيل بمالامز يدعليه كم ساتحه كذر چكا ب نيز جب ساؤل باوشاه ين امرائل ايك جوى ورت كى ياس كة اورال عدمطالب كياك سوئيل في جوفوت مو ك ميل الكويذراية حرز قده كرك بلاؤر جب اس في ايدا كياتو بلندة واز ع جلائي ساؤل في كبالو كيا ويستى ہے؟ تو وہ جواب میں سموئنل کے حق شل جو جملے کہتی ہے وہ حر لی بالل مين النظرة ب"رايت الها تصعد من الارض" (١)

<sup>(</sup>۱) موجود والرقياتر جماس بودوا مخلف ب مين الأاب روساً بطلع من الارض الموجود وفاري ترجمان السطرت ب الفعال والى يتم كما ترزين برق آيزا موجود واردويا كل شمراس طرت ب المسرم معجودول أوتشن من ساور چره عاديم تن والى "

## وسوين دليل اورأسكاحشر

پولوس لکھتے ہیں" جوجم کے اعتبار ہے تو داؤر کی نسل سے پیدا ہوالیکن یا کیڑگ کی روح کے اعتبارے مُر دول میں ہے جی اٹھنے کے سیب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا علمرا" (رومیول کے نام خط باب آیت ۳۴ م) دوسری جگد لکھتے ہیں" کہ خدائے جی میں ہوکرایے ساتھ ونیا کامیل ماپ کرلیا اور انگی تقصیروں کو انکے ذمہ نہ لگایا'' ( کر ختیوں کے نام دومرا تط باب ١٥ يت ١٩) آيك اورجگهاس عيجي زياده وضاحت كيها تحد إس مضمون كو لکھتے ہیں" اس نے ہم کوتار کی کے قبلا سے چیزا کرائے مزیز میٹے کی بادشاہی میں واخل کیا۔ جس میں ہم کو مخلصی لیعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ ووان دیکھے شدا کی صورت اور تمام محکوقات ہے میلے مولود ہے۔ کیونکہ ای میں سب چیزین پیدا کی گئیں۔ آسان کی ہوں یا زمین کی ۔ دیکھی ہوں یاا ندیکھی ۔ تخت ہوں یار ماشیں یا حکومتیں یا افتایارات۔ سب چیزیں ای کے وسلہ سے اور ای کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ اور وہ سب چیز وال سے پہلے ہے اور ای میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔اوروی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے۔وی مبدا ہے اور مر دوں میں سے بی اشتے والوں میں پہلوشا تا کرسب باتوں میں اسکا اول ورجہ ہو۔ کیونک باب کو یہ ایندآیا کے ساری معموری ای میں سکونت کرے۔ اور اسکے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا ملے کر کے مب چیزوں کا ای کے وسلہ سے اپنے ساتھ میل کرلے۔خواہ وہ ز مین کی موں خواوآ سان کی اور گلستوں کے نام کھا باب آیت ۱۳ تا ۲۰ ) پولوس ایک اور جگد لکھتے ہیں" ا گلے زمانہ میں خدانے باب داداے حصد عصد اور طرح الطوح نبول کی معرفت کلام کرکے اس زماند کے آخرین ہم سے بینے کی معرفت کلام کیا جے اس نے سب چیز وں کا وارث تھہرایا اور جسکے وسلہ ہے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اسکے جلال کا برتو اور

انکی ذات کافتش او کرسب چیز دل کواپی قدرت کیلام سے سنجال ہے۔ دو گنا ہوں کودھو کرعالم بالا پر کبریا کی وخی طرف جا ہیٹا' ( عبرانیوں کے نام خط باب آیت اتا ۳) ایک اور جگد لکھتے ہیں' اس میں کلام نیس کے دینداری کا جید بڑا ہے بیعتی وہ جوجم میں ظاہر ہوااور روح میں راستیاز تھیرا اور فرشتوں کو دکھائی دیا اور فیرقو موں میں آنکی مناوی ہوئی اور دیا ش اس پرایمان لا کے اور جلال میں او پراٹھایا گیا' ( تیمتھس کے نام پہلا خط باب ۳ آیت ۱۹) ایک اور جگہ کھتے ہیں' اور چیلم کے روئے تھی اان ہی میں سے ہوا جوسب کے او پراور ابد تک خدائی محودے آمین' (روہیلم کے روئے کا روہیل کے خلاب ۱ آیت ۵)

#### جوات

پولوں کے قول اقال کو دلیل بنانا تو جا تبات میں ہے ہا بلکدا نکا یہ کہنا کہ "مروول میں ہے تی الحصے اللّٰ تو اس بات پر صرت کی دلیل ہے کہ پولوں جناب تی القیدہ کو صرف ایک رسول مجھتے ہیں اور الحکے کلام میں جو "ضدا کا جیٹا" کا اغظ آیا ہے تو وو خدا کا بیارا یا صالح ومقبول منداللہ کے معنی میں ہے جیسا کہ دلیل دوم کے ذیل میں اس بات کی کما حقہ تحقیق اور کافی وشافی بحث ہو چکی۔

اور کلستی ل کنام خطباب اقیت الکام بی ترجدال طرح کرتے ہیں "السدی هـو
صورة الله الذی لایری" الح اور بہتدی مترج بجی رویت کی بجائے لفظ صورت لا عین جبکہ خدا تعالیٰ شکل وصورت ہے بالا تفاق منزو ہیں جیسا کداس باب کے مقدمہ بن پہلی بات کے تحت گذرا۔ لا تحالہ یہاں "صورت" ہے مراد وہی مقبوم ہوسکتا ہے جو تو ریت بات کے تحت گذرا۔ لا تحالہ یہاں "صورت" ہے مراد وہی مقبوم کے "خداف کہا کہ ہم انسان کواپئی صورت پر پیدا کیا خدا کی مصورت پر پیدا کیا خدا کی مصورت پر پیدا کیا خدا کی مصورت پر پیدا کیا خدا کی صورت پر پیدا کیا جیسا کداری باب کے مقدمہ بن تیمری بات کے تحت جان چکے اور مصورت پر پیدا کیا جیسا کداری باب کے مقدمہ بن تیمری بات کے تحت جان چکے اور کا نات کا آ کی وسلطت ہوتا آ نجنا ب اللہ کیا تھا ضائیں کرتا ہا کہ میاق صریحاً اس پر دلالت کرتا ہے کہ خالق اور نجات و بہند دکوئی اور قات ہے۔

اکاطرا النظامرا النظافران کرنا ہی ناتق ہے کیونکذا کرا ما ظاہری معنی الیا ہے کو وہ تو طول پر دلالت کرنا ہاں بات کوخود سے جی نیس مانے ۔ دوسری بات بے کہ پولوس ای دط میں باب آیت ہا، باب آیت میں میں خدا کو بحوب سے پاک رویت سے مہرہ، واحداور حضرت کی الظیاف کو واسطاور انسان ہونا بتاتے ہیں جیسا کہ اس موجد باب کی قصل اول میں معلوم ہو چکا ابتدا اس میارت کا بھی مطلب یوں بنا ہے ' دینداری کا جید بڑا ہے کہ جلال خداوندی ہم میں خاہر ہوا' الح اور مضاف کا حذف ہونا تو کتب ماویہ میں اس قدر کشرت سے ہوئا ظرین پر محتی کی میں خاہر ہوا' الح اور مضاف کا حذف ہونا تو کتب ماویہ میں اس قدر کشرت سے کہ مناظرین پر محتی کی اس اور اسکے کہی شواہد ہے مونداز خروار سے محلور پر دلیل ہم کے جواب میں گذر ہے ہوئے آپ کو یاد ہوئے اور اس طریق کی عبارات کو ریت میں ہی واقع ہیں مگر وہاں بالا تفاق اتحاد ذاتی کا مفہوم قطعا مراوئیس مثلاً بیوائش بیرائش ایس میں حدالہ میں محترت ایرائیم الظافر کے حوالے سے وارد ہے'' کھر خدا مرے کے باب ۱۸ آیت ایس محترت ایرائیم الظافر کے حوالے سے وارد ہے'' کھر خدا مرے کے باب ۱۸ آیت ایس محترت ایرائیم الظافر کے حوالے سے وارد ہے'' کھر خدا مرے کے باب ۱۸ آیت ایس محترت ایرائیم الظافر کے حوالے سے وارد ہے'' کھر خدا مرے کے باب ۱۸ آیت ایس محترت ایرائیم الظافر کے حوالے سے وارد ہے'' کھر خدا مرے کے باب ۱۸ آیت ایس محترت ایرائیم الظافر کے حوالے سے وارد ہے'' کھر خدا مرے کے

بلوطول میں اے نظر آیا'' خروج باب ۱۹ آیت ۱۸ میں ہے''اور کوہ میںنا او پر سے نیچے تک وهو کی سے جرگیا کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کراس پرا ترا'' ان عبارات میں تو وہ اس بات کے قائل نیس کہ خدا تعالی اور ممرے کے بلوطوں اور آگ میں عینیت ہے اور دونوں میں انحاد ذات ہو کرا یک بی ہیں۔

ای طرح النظام پر یعنی دومیوں کے ناموا ہے کو گذارات کا لفظ و کرکیا ہے اور دلیل جم کے ناموا ہے کو گذارات کا لفظ و کرکیا ہے اور دلیل جم کے جواب میں آپ نے معلوم کرلیا کہ لفظ اللہ اور الدیس فرق میں تا بیان نہیں اور جواب فرق میں آپ نے معلوم کرلیا کہ لفظ اللہ اور الدیس فرق میں تا بیان نہیں اور جواب فرق میں باب کے مقدمہ میں یا نچویں بات کے تحت معلوم ہوچکا کہ لفظ الدو فیرہ کا استعال استاد ومرشد و فیرہ کے معنی میں ہونا شائع ہے جیسا کہ توریت میں صفرت موں النظام کے حق میں افتاد 'الا' استعال ہوا ہے۔ ای معنی کے اعتبارے حضرت کی النظام کی اور کام بی بید استعال ہوا ہے۔ ای معنی کے اعتبارے حضرت کی النظام کی اور کام بیل میں افتاد 'الا' استعال ہوا ہے۔ ای معنی کے اعتبارے حضرت کی النظام کی اور کام بیل میں افتاد استعال ہوا ہے۔ ای معنی کے اعتبارے حضرت کی النظام تعال ہوا ہے۔

یبان تک میجیوں کے متاخرین علیاء کے دلاک تمام ہوئے جو دور برہم خود حبد جدید

اللہ کے بیا اوراکلو بہت مضبوط خیال کرتے ہیں جبکدا کے متحقد مین علیاء عبد جدید ہے ان

دلاکل کے علاوہ مزید کچھ دلاکل رکھتے ہیں گرچ نکد متاخرین نے الکی ضعف در کا کت کی وجہ

الاکل کے علاوہ مزید کچھ دلاکل رکھتے ہیں گرچ نکد متاخرین نے الکی ضعف در کا کت کی وجہ

اداکل کے علاوہ کی استدلال ترک کرویا ہے لہذا ہم بھی اٹھا ذکر موقوف گرتے ہیں اور ان

میں سے صرف ایک دلیل کے ذکر کرئے پر اکتفا کرتے ہیں۔ ای سے ناظرین دوسر سے

دلاکل کو بھی قیاس فر مالیں۔ اگر کوئی محض ان تمام دلاکل اور جوابات کے جانے کا خواہش ندہو

تو '' براہین ساباطیہ'' دیکھنی چاہیے جس میں بیسب چھے ذکور ہے۔

## گیار ہویں دلیل اور أسكار د

مسیحی احباب کہتے ہیں کہ جناب سے الفظاہ کے خوارق مجید مثلاً بہرے اندھے اور مجنون کو درست کروینا جیسا کہ مرقس باب ہے ۹۱۸ میں بالتر تیب ذکر ہے ای طرح العاذر کو زندہ کردینا جبکا ذکر بوحنا باب المیں ہے۔ بیسب امور آنجناب الفلائ کے خدا ہونے کی ولیل ہیں۔

#### جواب

### معجزات عيسوي كي حقيقت

إن امور كاخرق عادت بونے ميں تو كوئى شينيس كرية تبوت كى دليل بھى نيس بن كتے يہ جانكيا الوليت يروليل مول چنانجه باب اول كي ففل موم ميں اعتراض اول ك جواب ك تحت خوب وضاحت ك لذرج كااوراي واقعات توامت محمى الله ك كن افراد ے بھی واقع ہوئے ہیں جیبا کہ کتب تاریخ وسیرت مصل فرکورے علاوہ ازایں ببرے کوشفادے کا جو واقع مرض یاب ساآیت ٣٩ يس بوده ال طرح ب" اورآ سان ک طرف نظر کر کے ایک آوجری اوراس سے کہا اٹھ بیٹی کھل جا" مجنون کوشفاد ہے کا واقعہ ہول ے اجب وہ گھر یش آیاتو اسکے شاگردوں نے اوشید کی شن اس سے بوجیا کہ ہم اے کیوں شاکال عکے؟ اس نے ان ہے کہا کہ بیجنس سوائے وعااور روز و کے کس طرح سے لکل نہیں تحتی ..... کیونک وہ اپنے شاگر دوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا کہ این اشان آ دمیوں کے ہاتھ حوالہ کیا جائے گا اور وہ اے ل کریں گے اور ل ہونے کے بحد تیسرے دن وہ بی اٹھے گا ..... اور جوكوني بھے قبول كرتا ہے بھے تيس بلك جس نے بھے بھيجا ہے اے قبول كرتا ہے" (ヤヤヤーヤンコニアリーリー)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ملاحظ فرمائے! آنجناب الله کا آسان کی طرف نگاہ کر کے تصفری آہ گیرنا مجنون کے جن نگلتے کاسب دعاوروزہ بتانا کہ فودیھی اس کی برکت ہے مجنون ہے جن نگالا آپ قتل بوٹ ودیارہ مُر دول میں ہے بی اٹھتے کا بیان اور اپنے رسول اللہ ہوئے کا افر اربیہ ب

معلوم بواکد مرقدا آنجناب الطبیح کے صرف انسان اور رسول ہونے کا اعتقاد رکھتی انسان اور رسول ہونے کا اعتقاد رکھتی احتی اور انکا حضرت کی اعتقاد نے تھا اور نہ وہ اس طرح کہتی کہ تو تھی اور انکا حضرت کی اعتقاد نے تھا اور نہ تا ہے کہ تا ہے کہ انسان کہ ''جو تھی تو خدا ہے باتھے گا وہ بھیے وے گا' ای طرح انکا وہ بار شخط کی آن مجرنا 'ممکنین ہونا' رونا پہ کہنا کہ تو خدا کا جلال ویکھے گئ خدا تعالیٰ کا شکرادا کرنا 'بارگا و الجی سے قبولیت دعا کی درخواست کرنا تا کہ اسکے رسول ہونے کا اعتقاد کر لیس بیسب امور بیا مگ و دلل ہرضاص وعام کو حضرت سے الطبیح کے انسان ہونے کی خبر و بیا تیک ویل ہرضاص وعام کو حضرت سے الطبیح کے انسان ہونے کی خبر و بیا تیک ویل میں ان دلائل

ے عاقل رہیں اور سلسل آ نجناب الطبعة كى الوجيت كى مجنونان باتي كرتے بين تو كوئى تعجب كى بات نيس -

مرقس باب، آیت ۳۹ میں آنجناب القیا بہرے کو شفا دیے کے بعد این ساتھیوں نے فرماتے ہیں کہ ''کسی ہے نہ کہنا'' اس طرح نابیعا کو درست کر دینے کے بعد آ نجناب القيدة كا قول مرض باب ٨ آيت ٢٦ ين اس طرح هيا" كاوَل بين واخل ند مونا اور کسی ہے تہ کہنا' اس کا سب اسکے سوا پھوٹیوں کہ انہوں نے تیفیرانہ فراست اور لوگوں کی صور تحال و کھے کر میا عربیشہ کیا کہ کہیں ایسانہ ہوکہ اس مبتی کے نامجھ لوگ اینے کمزورا عثقاد کی وجدے اِن معجزات کو اِس طرح فعل خداوندی مجھ لیس کے کہ مجھاللہ کے رسول کو ہی براہ راست خدائی کے ساتھ موصوف کرے گراہ ہو تھے وگرشہ ذات واجب الوجود كه عدم ونقضان كاانكي وات من شائبة تك نبين الكوايية شايان شان كمالات فدرت ك ظهوركو پوشدہ رکھنے کی گیا ضرورت ہے؟ یکی وج ہے کہ جہال جناب سے الفظا کو اس طرح کا ا ندیشہ شرہ وا دیاں انہوں نے ظاہر کرنے کی اجازت دے دی چنانچہ جس وقت انہوں نے گراسینیوں کے علاقہ میں ایک قبرستان ایں ایک شدید آسیب زود کوشفا بخشی اور اس نے اراده كيا كدوه آنجناب الفيلا كساته اى بو آب الفيلان است كيااورفر مايا" اسية لوگول کے پاس اپنے گھر جااور انگوٹیر وے کہ خداوئد نے تیرے لئے کیے بڑے کام کے اور تھ پردھم کیا چنا نچے مرقس باب میں اسکی صراحت ہے۔

## انبیاءِ بی اسرائیل کے معجزات

اس طرح کے مجزات تو ویگر انبیاء بنی اسرائیل ہے بھی ظاہر ہوئے ہیں جیسا کہ سلاطین اول باب کا آیت ۲۱ میں حضرت الیاس القیماذ کا ایک بیووک بیٹے کوزندہ کرنے کا

معجز وال طرح لمركورے "اوراس نے اپنے آ چوتین باراس لاکے پر بیاد کر خداوندے فریاد کی اور کہاا ہے خداوند میرے خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہاس لڑ کے کی جان آئیس پُھرآ جائے اور خداوند نے ایلیاہ کی فریاد تی اورلڑ کے کی جان آئیس پھرآ گئی اور وہ جی اٹھا'' آق طرح مما ظين دوم باب ٢ آيت ٣٠ ش حفرت يسع الفيلا كالإي أيك معتقد خدمت كرّ ار مورت کے بیٹے کوز ندھ کرنے کا واقعہ اس طرح نہ کورہے" جب البیٹی اس گھر بیں آیا تو دیکھو دہ لڑکا مراہوا کے باتک پر جراتھا سووہ اکبلا اعد گیا اور دروازہ بند کر کے خداوندے دعا کی اوراوير يزه كراس بح يرليك كيا اوما يحكمنه برا بنامنه اورا كلي آنكهول برايني آنكهي اور السك بالخول يراية باتحوركه ليداورا متكاوير ببركيار تباس يج كاجم كرم موف لكا يجر وہ اٹھ کرای گھریں ایک بار ٹہلا اور اوپر پڑھ کراس نیچے کے اوپر پسر کیا اور وہ پیسات بار يحيينكا اور منظ في التحسين كلول وين الى سلاطين دوم باب قرآيت المين حضرت بمع كا نعمان سیسالارکوشفادینے کاواقعه ای اطرح نذکورے''اورالیشع نے ایک قاصد کی معرفت كهلا بيبجا جااور يردن بثن سابت بارغوط مارتو تيراجهم يجريحال بوجائيةًا اورتوياك صاف بوكا ..... تب اس نے اور کرم و خدا کے کہنے کے مطابق بردن میں سات فو مے مارے اور اسكاجهم چھوٹے ہيج كے جهم كى ما تند ہوگليا اور وہ پاک صاف ہوا" بلكہ حضرت يسع الليفة نے توا بی وفات کے بعد بھی ایک مردہ کوزندہ کرنے کا مجرہ مظاہر کیا جسکی تفصیل سلاطین وہ م باب ١٦ آيت ٢٠ مين ال طرح آئي بي "اوراليشع في وفات يائي اورانبول في احد أن کمیااور بح سال کے شروع بیں موآ پ کے جتم ملک بیں گھس آئے اورابیا ہوا کہ جب وہ ا بک آ دی کوفن کررے تھے تو انگوا بک جھٹا نظر آیا سوانہوں نے اس مخص کوالیشنے کی قبریس ڈال دیااور و پخض البیع کی ہڈیول سے تکراتے ہی جی اٹھااورائے یاؤں پر کھڑا ہوگیا" ای طرح حضرت حزق ایل کا بزارول لوگول کوجنگی بندیان بوسیده به دیگی تغیی زنده کرنے کا مجود

صحیفہ جزئتی ایل باب ۳۷ میں بوی تفصیل سے قد کور ہے۔ لہٰذا مجوزات کے صدور کو دلیل الوہیت بنا ٹا انتہا در ہے گی ٹا دائی ہے۔ میجیوں کے عہدِ جدید سے جواستدلال تھے وہ کمل موسے۔

## صاحب تفسير كشاف كاايك واقعه

یہاں ہم اس پھٹ کو ایک طیف قصد پر قتم کرتے ہیں جوصاحب کشاف نے سورة

آل عمران بیں اللہ تعالیٰ کے ارشاؤان مسل عیسی عدد اللہ کھٹل آدم النے کی تغییریں

ایک عالم نے تقل کیا ہے جوروم بیل قید ہے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم حضرت عیسی

النظامیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ عیسا کیوں نے جواب دیا کہ وہ بن باپ ہیں۔ اس عالم

نے کہا کہ ای اعتبار سے تو حضرت آدم النظامی براہو کر ہیں کیونکہ بن ماں باپ ہیں۔
عیسا تجوں نے کہا کہ وہ مردوں کو زیمہ کرتے تھا نہوں نے کہا چرح تی ایل اس بات کے
عیسا تجوں نے کہا کہ وہ مردوں کو زیمہ کرتے تھا نہوں نے کہا چرح تی ایل اس بات کے
زیمہ و کیا اور حضرت حزتی ایل نے آٹھ ہزار آدمیوں کو زیمہ کیا۔ میسا کیوں نے کہا کہ ور شاور
زیمہ کیا اور حضرت کردیتے تے انہوں نے کہا کہ چرتو ہرجیس اس اعتبار سے زیادہ
مستیق عبادت ہیں کیونکہ انکو پکایا گیا اور جانیا گیا چرجی وہ تی مالم زیرہ ہو کرکھڑ ہے ہو گئی۔
انگی بائظ

# فصلٍ سوم (ازباب دوم)

مسیحی حضرات عبد منتق سے الوہیت سے الفائل پر جودلائل لاتے ہیں اس افسل میں اُنکا ابطال کیا جائےگا۔

دليل اوّل اوراُسكارو

یسعیاہ باب سے آیت ۱۳ میں ہے ''لیکن شداوندآپٹم کواکی نشان بخشے گا دیکھوا یک
کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اسکا نام محما توالی رکھے گی''''عما نوائی افظ
ہے جس کا معنی ہے ''خدا حار ہے ساتھ ہے ''لیڈا معلوم ہوا کہ وہ 'خدا کا بیٹا'' کہلا سے گا اور
چونکہ بیآ یت حضرت کے الطبیع کے حق میں ہے جیسا کہ تی باب اول میں صراحت ہے لہذا
جناب کے الطبیع خدا کے بیٹے شہرے۔

#### جواب

افظ السمان اوایل " سے خدائی کا اثبات یکی جیب بات ہے کیونکہ بیقول کدا ویکھوالیک کواری عالمہ ہوگی الخ اس بات پر سرح دلیل ہے کہ وہ الزکا حاوث ہوگا اسکے ساتھ ہی آیت ۱۵ میں ہے کہ او ویکھن (۱) اور شہد کھائے گا جب تک وہ نیکی اور بدی کے ردّ وقبول کے قابل ندہو'' بیآ بت اس مولود کے انسان ہونے پر صاف ولیل ہے کیونکہ کھن اور میں کھانا ، ابتدا میں اچھائی ویرائی کی تمیز کا ندہونا اور ابحد میں تمیز کا آجانا بدائے امور ہیں جو

<sup>(</sup>١) برولسانت اردو بالل عن "مكسن" كي جكد" واق تدكور ب-

الوہیت کے مثافی جیں اور ان الفاظ کو بڑھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ مولود ایک انسان ہے۔ اس مے قطع نظر نام رکھتے میں لفظ کے معنی ترکیبی کی رعایت شرط نیس ہے کہ جس کمیوجہ سے بیال پر بھی ایسی بات ہو۔

## معيت خداوتدي كامطلب

اگر معنی ترکیبی کو باقی بھی رکھا جائے تو ان لوگوں کیلئے مفید مطلب تہیں کیونکہ اس لفظ کا مطلب استفسوا کیجیئیں کہ خدا بندوں کیساتھ ہے اور بندوں بیس جناب سے الفظام بھی واض بیں۔ چونکہ الشدتعالی مکان سے پاک ہے جیسا کہ ای باب کی فصل اقل میں گذراللبذا یہاں معیت سے مراد معیب حقیقی مگانی نہیں ہے بلکہ اے مجاز المداد واعانت کے معنی پر محول کیا جائے گا جیسا کہ توریت وانجیل میں جا بجامعیت الٰہی کو ای معنی پرمحول کیا گیا ہے مثل ا

(۱) پیدائش باب ۲۱ آیت ۲۲ ش ہے" اور خدا اس لڑے کیا تھ تھا" ........خدا تیرے ساتھ ہے"

یہاں لڑکے سے مرادا ساعیل ہے اور''خدا تیرے ساتھ ہے'' حضرت ایراہیم الطبیعا: گوخطاب ہے۔

 (۲) پیدائش پاپ۲۶ آیت ۲۸٬۲۳۳ شی حضرت احماق الفید کو قطاب کرتے ہوئے اس طرح ندگور ہے ' میں تیرے پاپ ایر ہام کا غدا ہوں مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ عول......کرفداوند تیرے ساتھ ہے ''

(۳) حطرت لیحقوب الظیمائے متحلق اللہ تعالی کا اس طرح ارشاد ہے' اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں'' (پیدائش باب ۱۹۸ آیت ۱۵)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- (۳) الله تعالیٰ کا محترت موی ﷺ کواس طرح خطاب ہے"اس نے کیا پیل شرور تیرے ساتھ ریوں گا"الح (خرون ہا۔ ۲۳ یت ۱۲)
- (۵) سلاملین اول باب آیت عاش به جین قداوند میرے مالک باوشاہ کیساتھ رہا ویسے جی وہ سلیمان کے ساتھ دیے''
- (۲) الله تعالى كا معرت داؤ و الطبيع السيحة طاب بي اورجهال كهين تو كيامي (۲ موتيل السيمة على السيمة المستواريخ باب عالم يت ٨)
- (۵) الله تعالى كاحفرت رمياة عضاب ع "من تحجے تعرائے كو تيرے ساتھ ہوں"
   (ديمياه باب آئيت ٨)
- (۸) حضرت بوسف اللياق كے متعلق فدگور ہے! اور بزرگوں نے حسد میں آگر بوسٹ کو بیچا كەمىر میں پینچ جائے مگر خداا سے سماتھ تھا'' (رمولوں كے اعمال ہاب سے آیت ۹) الیمی اور بہت مثالیس میں جہاں ہی معتی مراد ہے۔

# وليل دوم اورأسكي تر ديد

یعیاه باب ۹ آیت ۲ میں ہے ' جمادے لئے آیک از کا تولد ہوااور ہم کوالیک بیٹا بخشا گیااور سلطنت استے کندھے پر ہوگی اور اسکا نام بجیب مشیر خدا ہو قاور ابدیت کا باب سام حی کاشنر ادہ ہوگا۔ اسکی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی پیجا اختیات ہوگی وہ واؤد کے تخت اور اسکی مملکت پر آج سے ابد تک حکر ان رہے گا اور عدالت اور صدافت سے اسے قیام بخشے گا'' ان آیات میں بعیاہ نے مصرت سے ایسی کے حق میں ' خدا کے قاور' کا لفظ استعال فرمایا اس کے وہ خدا ہو تگے۔

#### جواب

حصرت يسعياه كابيكينا كه 'جمارے لئے أيك از كا تولد موااور بم كوايك بينا بخشا

گیا'' بے سراحۃ اس مولود کے حادث ہونے پر دلیل ہے اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یخٹنے والی ذات جنے سے الگ کوئی ہستی ہے۔ رہا خدا کا اطلاق ان پر تو یہ برگذیدہ اور تظیم المرتبت کے معنی میں ہے جبیا کہ اس باب کے مقدمہ میں پانچویں بات کے تحت مفسلا گذرااور سابقہ دلائل کے جوابات میں بھی کئی مرتبہ ذکر ہوا۔

# وليل سوم اورأسكا ابطال

میکا وباب ۵ آیت ایش ہے اولیکن اے بیت کم افراتا واگر چیلقر بمبوداو کے ہزاروں بیس شامل ہونے کیلئے چھوٹا ہے تو بھی جھے بیس سے ایک شخص لکا بھا کا اور میرے حضورا سرائنگ کا جا کم بوگا اورار کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام ہے ہے''

حضرت میریکا کا بی آول که "اسکا صدور زمانه سابق میخی فقدیم الایام از ل ہے ہے" اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ قالت از لی ہے اور چونکہ بیآ بت جناب سی القیاد کے حق میں ہے جیسا کہ متی نے اپنی الجیل باب آئیت ۲ میں صراحت کی ہے لہٰذا حضرت کی القیاد خدا مخبرے۔

#### جواب

کیا کے کوئکہ بنی اسرائیل پر حاکم ہونے کی تخصیص کرنا اور بیب لیم سے نظاما سکے واضح قر اکن ایس باتی دھڑت میکا ہ کے اس قول ہے جناب سے الظیمائی کی از ایس مراد لیمنا اختیا و در بے کی بدخی و بے منظل ہے کیونکہ دھڑت میکا ہوا اس شخص کے بیب ٹیم سے نگلنے کو از لی قرار دے رہے ہیں اور نگلنا تو بلاشبرا کی امر حادث ہے از لی نہیں لہذا از ل قدیم الایام سے نگلنے کا مطلب بیہ ہے کہ علیم اللی میں از ل سے بلے ہوچکا تھا کہ بیب ٹیم سے کی الفیلی میں از ل سے بلے ہوچکا تھا کہ بیب ٹیم سے کی الفیلی میں از ل سے بلے ہوچکا تھا کہ بیب ٹیم سے کی الفیلی میں از ل سے بلے ہوچکا تھا کہ بیب ٹیم سے کی الفیلی میں از ک سے بیری ہوئے گئے گئے کو دیکھا اور جوایام میر سے لئے مقرر سے و دس تیری آگئے ہوں نے میر سے لئے مقرر سے و دس تیری کا اس بیری کی کے ایما نداروں کے تی میں قرائے ہیں '' کیونکہ جن کوائل نے انتہاں ہے بیانی ملی ہوئی ہی کی کے ایما نداروں کے تی میں قرائے ہیں '' کیونکہ جن کوائل نے بیلے سے جانا انکو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اسکے بیٹے کے ہم شکل ہوں تا کہ وہ بہت سے جائیوں میں پہلو ٹھا تھر رہی کیا کہ اسکے بیٹے کے ہم شکل ہوں تا کہ وہ بہت سے جائیوں میں پہلو ٹھا تھر ہے''

# وليل جهارم اوراسكا دفعيه

زیور ۲۵ آیت ۲ میں ہے" اے خداا تیرائخت ابدالآباد ہے۔ تیری سلطنت کا عصار ائل کا عصا ہے۔ تو نے صدافت ہے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت ای لئے اے خدا تیرے خدانے شاد مانی کے تیل سے تھوکو تیرے ہمسروں سے زیادہ مسلم کیا ہے"

زبور کی میآیات حضرت سے الطبط کون میں میں جیسا کہ بواوی نے عبرانیوں کے نام خط باب آیت حام میں اسکی تصریح کی ہے۔ آیا کی شخص کو خدا کے لفظ سے مخاطب کرکے مید کہ سکتے ہیں کدا سے خدا نے شاد مانی کے جل سے جھے کو تیرے ہمسرول سے زیادہ کے کیا ہے؟ سوائے حضرت سے الطبط کے اور کسی کوئیس کہا گیا۔ یہ دلیل صاحب

## مقتاح الامرار کی تقریر کے مطابق ہے۔

### جواب

ائن استدلال بين صاحب مقاح الاسراد نے ذراخوف خداے كام فيين ليا اورا ينا مطلب کشید کرائے کیلے اسے اسلاف کے قش قدم پر چلتے ہوئے کیف سے کام لیا ہے كيونك ال آيت كالممل ترجمه إلى طرح بين عدالت را دوست واشته ومعصيت رام بنوش للذا خدا بلكه خدائة توتر ايروغن خوشنودي بيشتر ازمصاحبانت مسح نموده "بندي متر تم بحي اي کے مطابق تر جمہ کرتے ہوئے لکھتا ہے' تو نے راستہازی ہے دوئی اور شرارت ہے دشمنی كى بياى لئے خدانے جو تيرا خدا ب خوشى كے تيل سے تيرے مصاحبوں سے زياد و تيجے معطر کیا" کی آیت یولوں کا عبرانیوں کے نام محط باب آیت و میں اس طرح واقع ہے \* توی که رائنی را دوست داشته و نارائنی را دخمن لبند اخدا خدای تومالید عظر سر در را برتو میش از آنچه ماليد بدار فقاى لوعن (ترجيدفاري بائبل مطبوعه ١٨٢٨ <u>، مطب</u>ي كليسا كلكته نيز مطبوعه (١٨٢١ <u>)</u> مطبوع مشن برلین کلکت ) عربی باتل می اس آیت کاتر جداس طرح ب الحب ابغضت الأثم لذالك مسحك اللَّه الهلك بدهن الفرح افضل من اصحابك" (عربي ترجمه مطبوعه الا ١٨ ع دار االسلطنت لندن) ادر ايك بندى ترجمه من بي الله تو تكي ے دوئق اور بدی ہے دشمنی رکھتا ہے اس واسطے شدا نے تیرے شدائے خوشی کا تیل تھے پر تير يشريكول يزياده والاب '(ترجمه بشرى مطبوعه ١٨٢٥ مرهم كلته)(١) چوتك تمام ياوري صاحبان كاليمي طريقة تحريف بالبذاصاحب مشاح الامرار

<sup>(</sup>۱) موجودہ اردو بائل میں بھی اس طرح ہے" اس کے قدا تیرے خدائے شاد مانی کے تیل سے تھوکو تیریک اسروں سے ملا کیا ہے" بیمال بھی "اے "حرف خطاب موجود تیں جس پر پادری صاحب نے اسپیداستد الل کیا

بھی زیادہ کا تیس کرنا جا ہے۔ اور انشاء اللہ العزیز جب باب چیارم میں زبور کی تمام آیات ذَكر كِي جائينكِي تو آپ كو يوري تفصيل \_ معلوم وه جائيكا كه زيور كي بيرآيات تو حفزت محر الله المعالق إلى مر حضرت يسى الفيلا كمتعلق اور حضرت واؤوالفيلا إلى الربور على آیت پیم تلد استے اوصاف برال وسن می سب سے سبقت کرنا اللہ تعالیٰ کا انکومبارک كرنا الحكي تيرول كا وشنول كردلول ش لكنا امتول كا الحك ساست زير مونا وغيره ميان فرماتے ہیں۔ اسکے بعد آبیت ششم میں اللہ سجانہ وتعالٰی ہے ندا کرتے ہوئے کہتے ہیں "ا عندا تيراخت ابدالآبادتك بي تيري سلطنت كاعصاراتي كاعصاب اي وجهت تر ایسے بندوں کو چنتا ہے۔ پھرآ یہ بفتح بیں ای شخص کو خطاب کرتے ہوئے قرباتے ہیں کہ البیونک تو نے صدافت ہے مبت رکھی اور بدکاری ہے نفرت ای وجدے خدانے تجھے ووسرول ہے زیادہ معزز کیا'' الغرض آیت مشتم ﷺ میں جملہ معترضہ ہے۔ یہاں ہے یہ بات واضح جو تني كه حقيقا اس مقام برز إوريس كوتى السالفظ فيس عياس الجناب الطيها كى الوہيت كا اشاره موتا ہو ااب اگريتليم كرجى ليا جائے كه إن آيات ميں رو يے خن حضرت میں الفیق کی جانب ہے تب بھی انگواس ہے کوئی مفید دلیل حاصل نہ ہو سکے گیا۔ اب ان جعزات کا بہ کہنا کہ '' آیا کی شخص کو خدا کے نفظے مخاطب کر کے بہ کید كتين كدخدا وخداب الخ" يمارى تغريرى كل نظر بدايك وال وجدك جس لفظ حرف خطاب سے انہوں نے استداال پکڑا ہے دوا تکا خودسا خد ویردا خد ہے زبور والجيل من وه لفظائيل ب جب الكاخود ساخت لفظ عى قابل رد اور نا قابل تسليم بالو استدلال بحى ديهاي ب- دوم ال وجه كما كرافظ خدا او دبب الوجود كاعكم ذاتي مراد ہے تو اُن کوخطاب کرنا کفر ہے کیونکہ خدا کیلئے اور کون خدا ہوسکتا ہے کہ اسکو دوسرول سے ممتاز کیا جائے اورا کراس لفظ کومجاز برحمول کیا جائے تو مجازی معنی کے اعتبارے تو یہ لفظ

خواص وعوام بھی پر اطلاق ہوا ہے جیسا کہ مقدمہ باب دوم پانچویں بات کے قحت پوری تفصیل کیساتھوآپ نے معلوم کرلیا۔اب اس لفظ سے الوہیت پر استدلال کرنا جبکہ کفر کا پہلوجھی لازم آتا ہوجمافت کے سوااور کیا ہے۔

## وليل ينجم اورأ كابطلان

زیورا آیت بھی ہے'' خداوند نے جھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے آئ تو جھ سے پیدا اوا مجھ سے ما نگ اور میں قوموں کو تیری میراٹ کیلئے اور زمین کے انتہائی جھے پر تیری ملکیت کیلئے تھے بخشوں گا'' چونکہ زیور کی ہیآ بات بھی مفترت میسی اللیھا کے حق میں ہیں لہذاو واللہ کے بیٹے اور خدا ہوئے۔

#### جواب

اقال تو بدآیات حضرت می الله کا متعلق نیس بین اگرچ در بولوں کے اندال باب ۱۳ بیت ۵ بین پولوں کے اندال باب ۱۳ بیت ۵ بین پولوں کا قوال بو بیت معلوم بوتا ہے کہ این آیات کا صداق حضرت می الله الله کے متعلق ہے گرابیا نیس ہے کیونگہ زیور کی مذکورہ آیات کا سیاق وسہاق اس طرح ہے '' قو بین کس لیے طیش میں آئی بین عوام الناس کیوں باطل خیال با ندھتے ہیں خداونداور استظیم و ح کے خلاف زیمن کے بادشاہ الله می اور مان روایا ہم سازش کرتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ قاان پرلو ہے کے عصابے حکومت کرے گااور کمہار کے برق کی طرح ہیں اور انداز کو از الله کا ان آیات میں افظافو میں بادشاہ فر ماں رواجع آئے ہیں وہندوں کو فکاست ہونے اور انداز کو برق کی طرح چکتا چور ہونے کا ذکر ہونے کا این ہیں جو کی کیونکہ قیصر کی جائیں ہونے کی دیس با تیں حضرت میں الله کا کرتے ہیں خوالی کیونکہ قیصر کی جائیں ہونے کی دیس با تیں حضرت میں الله کی بادشاہان جیسا کہ لوقا باب ۲۳ باب ۲۳ پوشا

باب ۱۹ آیت ۱۳ ۱۵ اے معلوم ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ نہ تو آنجناب اللی کی مخالفت میں الھے اور نہ می آنجناب اللی کے قبل پر راضی ہتے جیسا کہ تنی باب ۲۲ آیت ۱۸ ۱۸ اوقا باب ۱۳ آیت ۱۳ اللی کی استان کی بادشاہ کا آنجناب اللی کی مطرح واضح ہے۔ البذا کی بادشاہ کا آنجناب اللی کی خالفت ضد میں کھڑا ہونا بھی ادم نہ آیا اور تو موں میں ہے بھی صرف ایک توم میہود آپی مخالفت میں الشہر میں ایک قوم اٹھی نہ کہ تو میں اور سلاطین میں الشہر میں ایک قوم اٹھی نہ کہ تو میں اور سلاطین میں استان کے مصابح ورک کی تعلق میں اور سلاطین و حکام۔ ای طرح حضرت میں ایک بھی اور کہ کی خلاف میں کو لوہ سے عصاب تو از کر کوئی حکومت بھی نہیں کی نہ اپنے و شمنوں کو چھڑا چور کہا بلکہ سیجیوں کے اعتقاد کے مطابق تو است کر کے مصلوب ہوئے۔

دوسری جانب میر بھی ویکھے کہ آیت اس طرح ہے 'خداوند نے جھے کہا۔ تو میرا بیٹا ہے آج تو جھے ہیدا ہوا۔ یہاں جھ ٹو 'تو میر بھی بدلہۃ الوہیت کے معنی کے منافی ہیں۔ ای طرح پیلفظ کہ آج تو جھے سے بیما ہوا یہ بھی الوہیت کے منافی ہے کیونکہ لفظ'' آج'' صاف حدوث پر دلالت کرتا ہے اور''میں نے پیدا کیا'' کا جملہ بتاتا ہے کہ خداے تعالیٰ خالق ہے مخاطب مخلوق ہے بید دونوں الگ الگ ہمتیاں ہیں۔

## مسيحى حضرات كى ايك تاويل

یبال پر سیجی علماء نے لفظا 'آج' 'کو' حضور ابدی ' کے معنی میں لیا ہے۔ بیتو جید انتہائی تجب خیز ہے کیونکہ اللہ تعالی اوگوں سے النے محاورات کی رعایت کرتے ہوئے کلام فرماتے ہیں۔ اس لیے کلام البی میں جوآج' کل وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو وہ حقیقی معنی پر محمول ہوتے ہیں آگر چاللہ تعالی زمانہ ہے یاک ہاورا سکے المتہارے کوئی چیز ماضی وستفقیل میں ہے۔اسکے شواہداس قدر ہیں کداگر توریت کے اسفار خسہ کوئی دیکھ الیا یا گئو حد شارے باہر ہیں چہ جائیکہ تمام کتب ساوید یہاں ہم بطور تمونہ چند مثالیں سپر و تعلم کرتے ہیں۔

(۱) خروج باب۹ آیت ۱۸ بیس ہے'' و کیو میں کل ای وقت ایسے بڑے بڑے اولے برساؤ تکا چومصر میں جب سے اسکی بنیاد ڈالی گئی آج تک نہیں پڑے''

(۲) فروج باب ۱۹ آیت ۱ میں ہے" اور خداوند نے مویٰ ہے کہا کہ لوگوں کے پاس جااور آج اورکل اکلو پاک کراور او واپنے کپڑے دھولیں اور تیسرے دن تیار رہیں کیونک خداوند تیسرے دن سب لوگوں کے ویکھتے دیکھتے کو ویسانراترےگا"

(٣) خروج باب٣٣ آيت ١١ ش ٢ إورشيح تک تيار بوجانا اورسويرے بی کوه سينا پر آگروبال پهاڑ کی چوٹی پرميرے سامنے حاضر ہوتا'' ......... آج کے دن جوظم ميں مجھے وينا بول اے يا درگھنا''

ان آیات بین لفظ آن کل تیسرے دن صح بیاز کی چوٹی انہیں ہی معنوں میں وارد میں جو ہمارے محاورات و گفتگو میں مستعمل میں اور اس ' جیب تغییر' سے قطع نظریہ جملہ که '' تو جھ سے بیدا ہوا'' بہر صورت مخاطب کے کلوق ہونے پراورا پے خالق سے الگ ایک ذات ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

## استدلال میں ذکر کردہ آیات کا سیجے مطلب

بلکہ هیقت امریہ ہے کہ دراصل اس کلام وحکم البی کو حضرت داؤ دالھ الہے متعلق فرمار ہے ہیں کیونک مسطینی موآ بی اور اسوری یا دشاہ "بدد عازر" ایکے مخالف ورشمن تھے۔ یہ اقوام اور بادشاہ حضرت داؤ دالہ کے مقابلے شل جنگ کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ

تعالی نے حضرت داؤر القید؟ کو فتح عطا فر مائی سیہ لوگ ایجے ہاتھوں متنول وہر یاو ہوئے ۔ جیسا کے موٹیل دوم باب∧اور تواریخ اول پاب∧ا میں مفصل و کر ہے۔ اِس زیور میں اغظ ومینان مزیراستی تربیت کے معنی باور جھے بیدا ہوا کا مطلب باتیں نے تیری تربیت و برورش کی۔ اس امر کی مل شخین فصل دوم میں دلیل دوم کے جواب میں اور ی تفصیل کیساتھ گذریکی اورآیات میں کوئی لفظ ایسانہیں ہے جواس توجید کے خلاف پڑتا ہو اورافظا" كي" كا اطلاق حفرت واؤوالقيادير مواب جيها كدر بور ١٨ آيت ٥٠ زبور٨٨ آیت ۹ اور زبور کی ویکر جگہول برموجود ب ملک بیاتو عموی طور برتمام بن اسرائیل کے بادشامون كالقب باسى وجراح وجال بحى المي لقب ركفتا بي يونك يبود كالبرطريق تفاكه جب سی کوایتا با دشاہ بنانے کا اراوہ کرتے تو اس وقت کا پیٹیبر پیکل میں استعمال ہونے والا مقد س تیل لیکرای پرمانا اور و پخض می جمعنی موح کینی این ملاجوان کبلاتا ای وجد حضرت داؤوا الله بن اسرائیل کے بادشاہ ساؤل پر بار باراس افظ کا اطلاق فرماتے ہیں حالاتكه وه أيك ظالم وفاحق بإوشاه تها چنانجد استكه اتوال سمويكل اول باب ۴۴ آيت ۴ م ا باب ٢٦٦ آيت ٩١ ١١ ٢١ ٢٣٠ موكل دوم باب آيت ١٢ ٢١ من مندرج بيل على يود كا بادشاه ہونے کی بھی شخصیص نہیں "مسیح" کا اطلاق مطلق بادشاہ پر بھی ہوا ہے چنانجے قاران کے ہاوشاہ نے جب بخت نصر کے ظلم کا قدارک کیااور بنی اسرائیل کیلئے دوبارہ بیت المقدس تقيركرنے كانكم دياتو الكے متعلق اس طرح نذكور ب الفداد تدايية مسوح خورس كے حق ين يول قرما تا بها لخ (يعياه باب ١٨٥ يت) نيز زيور كي نذكوره آيات حضرت داؤ والطبيع کے حق میں ہونے کی ایک اور مضبوط دلیل ہے بھی ہے کہ لقریباً یکی مضمون خوراللہ تعالیٰ نے حضرت واؤ والظنجلا کے متعلق ز بور ۹۹ میں ارشاد قربایا ہے 'میں نے اپنے برگزیرہ کیساتھ عهد باندها بي من في است بنده واؤد في مكانى ب- من جرى نسل كو بميت كيلي قائم

کرونگااور تیرے تخت کو پشت در پشت بنائے رکھوں گا......ای وقت تو نے رویاش اپنے مقد سوں سے کام کیا اور قرم بایا کہ بیس نے ایک زیر دست کو مددگار بنایا ہے اور قوم میں سے ایک کو چن کرمر فراز کیا ہے۔ میرابند و داؤد بھے ٹل گیا اپنے مقدی تیل سے بیل نے اسے کا کیا ہے میراباتھ اسکے ساتھ رہے گا میرا باز واسے تقویت دے گا دشن اس پر جرند کرئے پایگا اور شرارت کا فرز ندا سے نہ ستا ہے گا میں اسکے مخالفوں کو اسکے سامنے مغلوب کرونگا اور بیا گا اور شرارت کا فرز ندا سے نہ ستا ہے گا میں اسکے مخالفوں کو اسکے سامنے مغلوب کرونگا اور میرا باپ میرا خدا اور میرا باپ میرا خدا اور میرا باپ امیرا خدا اور میرا باپ اور ایک سامنے اسکے ساتھ التبدیل رہے گا' (زیور میرا تا ہم داسکے ساتھ التبدیل رہے گا' (زیور اسکے لئے اید تک تائم رکھوں گا اور میرا مہدا سکے ساتھ التبدیل رہے گا' (زیور اسکے سے کہ آیت سامنے اللہ تا ہوئے سے گا ہوئے ہے گئی اور آگر مان تھی کیا جائے کہ زیورہ کی ہے آیت حضرت الوہیت تایہ تعین ہوئی جیسا کے قسل دوم میں دلیل دوم کے جواب میں خوب شرح وسط الوہیت تایہ تعین جو بہ شرح وسط کے گزرا۔

# دليل ششم اورأسكارد

#### جواب

حضرت مسيح اللي كا فرموده سر الكحول يركه بيد بشارت الحي فل ش ب مرافظ خداو ترکا اکثر استعال مخدوم سيدا آقا كم حنى من مواب چنانچه بيدائش باب ١٨ آيت ١١-بطرى كايبلا عام خط باب آيت الي اى معنى ك التبار عصرت ماره ايراييم عليهاالسلام كو" خداوند مجتى تحقى \_ إى طرح سموتيل اول بين بائيس جكة سموتيل دوم بين انتیس جگہ مسلاطین اول پاپ اول کی ستر و جگہ حضرت داؤ دانسے کا در ساؤل وغیر و کے تق م ای من کے اعتبارے بیلفظ استعال ہوا ہے چانچے مقدمہ باب میں یانچویں بات کے تخت اسكى تفصيل گذر يكل \_ يهال بھى لفظ خداد تد حضرت كي الفياد كے حق ميں اى معنى ك التبارے استعمال ہوا ہے بھی وجہ ہے کہ قاری ہائیل میں زیور کی اس آیت کا ترجمہ یوں ہے " خداو تد بخد وم من فرمود در ميين من بتشيل تادشتان ترا فذم كاولو گردانيده باشم" جبكدارد و مترجم نے اس طرح ترجمہ کیا ہے" میواہ نے میرے خداوندے کہا " الح فاری بائیل مطبوعہ ١٨٢٨ على متى باب ٢٢ آيت ٢٣ كالرجد اللطرح ب"الله خداوندم الفت كريروب راب من بشير تادشمان راقدم گاويل أوسازم "بندى راجه مطبوعه ١٨٢٩ من قادى ترجما كى موافقت بي يوكد لفظ اللد ذات واجب الوجود كاعلم بافظ يجوا والله بحاث وتعالى كاخاص لقب ہے ان دونول لفظول كا استعال هيتى معنوں بيس قير الله كيك جا ترتبين ہے۔ الحاصل مترجمين انجيل كى تضريح كے مطابق پبلا لفظ خداوند جمعتی وات واجب الوجود ہے اور ووسر الفظ خداوند فاری مترجم کی صراحت کے مطابق "مخدوم" کے معنی میں ے اور اس صورت میں دلیل میکڑتے والے کا مقصد حاصل شیں ہوتا۔ اگر صرف آ نجناب الظنظائي مخدوميت وتعظيم ثابت كرنامقصود بتوولائل الوبيت بيل اسكالانا في عا ہے کیونکہ تعظیم کے طور پر تو میدانتظ ساؤل پادشاہ بنی اسرائیل کے حق میں حضرت داؤد القبط

نے ہار ہااستعال کیا ہے۔

# دليل جفتم اورأسكى ترديد

شاتویں دلیل ہے ہے کہ جب حضرت زکر پالقے اپنی کتاب کے باب اا میں آخر زبانے کی خبروکیتے ہوئے قرماتے ہیں کہ جس زمانے میں اللہ دب الخلیبن بنی اسرائیل کو ووبارہ اپنا قرب عطا کر کے اور انہیں قیدے رہائی دے کر ایکے وطن اسلی کنعان میں جمع فر ما نمیں گے اس وقت وہ خدو تعالی کوچھے پہیا نیں گے اور حضرت میں ایکٹیوڈ پر ایمان لا کیں کے ای بنا پر حضرت زکر یا الفیال الے محیفہ کے باب ۱۳ آیت ۱ میں فرماتے ہیں "اور ش واؤد کے گھرانے اور پروفلیم کے باشندوں رفضل اور مناجات کی روح نازل کرونگا اور وہ ال پرچیکوانبول نے چھیدا ہے نظر کریں گے اور اس کیلئے ناتم کریں گے جیسا کوئی ایسے الكوت كيلي كرتاب اوراس كيلي تلخ كام بو تك جيكوني اين بهاو شي كيل بوتاب ايعنى اوران برایمان تبین لائے اور انکوا پتامعبود وتجات وہندہ نہ جانا۔ یہ بات مخلی تبین کہ آیت ند كور كاستكلم خدا بالبذاصاف ظاهر ، وتاب كدأ تكايية ول كد" جنبول في مجمع جصدا باور موراخ كياب "بيالفاظ خداكي طرف راجع بوتك يعتى اس خداكي طرف جوجهم مين متشكل ہو گئے ہو نے اور وہ صرف سے ب کہ بہود نے انہیں مصلوب کرنے کے بعد شاہ روم کی وساطت سائح ببلوش چميد كے تھے۔

#### جواب

 گیا ہے کن مصلح العطار ما افسدہ الدهر پھر بھی گو ہر مقصود ہا تھے تیں آتا۔اب ہم پہلے محل استدلال آیات کو تریر کرتے ہیں اور پھر جواب و کر کریں گے۔

من خداو برفر ما تا ہے میں اس روز بر گھوڑے کو جرت زوہ اور اسکے موار کو دیوات کر دونگا کین بہوداہ کے گھرانے پر نگاہ رکھونگا اور قومول کے سب گھوڑوں کو اندھا کردونگا۔ تب میوداہ کے فرمازواں دل میں کمینگ کہ بروشلیم کے باشتدے اینے خدارب الاقواج کے سبب ے جاری او انائی جن میں اس روز ببودا و کے فرماز داؤں کوکٹز یوں میں جلتی آنکیشمی اور بولول مین مشعل کی مانند مناؤ نگااوروه دینے بائیس اورار دگر د کی اسب تو مول کو کھا جا محظے اورائل بروطنيم كراية مقام يرير وطليم عي شي آياد يوسك اور خداوتد يبوداد كي خيمول كو سلے ربائی بخفیگا تا کہ داؤد کا کھرانا اور پر دللم کے باشدے بیوداو کے خلاف فخر مذکریں۔ اس روز خداوتد رو ملائم کے باشندوں کی تمایت کر بگااوران شن کا سب سے کمزوراس روز واؤ د کی مانتد ہوگا اور داؤ د کا گھرا ٹا خدا کی مانند کیجنی خداوند کے فرشنے کی مانند جوا کے آگے آ کے جاتا ہو۔اور میں اس روز پروشکیم کی سب مخالف قوموں کی ہلاکت کا قصد کرو نگا۔اور میں واؤ و کے گھر انے اور پر شلیم سے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کر و نگااور وہ اس پرجسکوانہوں نے چھیدا ہے نظر کریکے اور ایکے لئے ماتم کرینگے جیسا کوئی ایے اكلوت كيلغ كرتا باورات لئ تلوكام موسك بيد ويداول اين يبلو في كيلة موتاب (1017=111-11/1-17)

اس باب میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق یہی پھر قرمایا ہے کہ جس وقت میں اثبیں رہائی ولاکرا کے وطن کنعان تک پہنچاؤں گا تو یہ پورے اطمیمتان وفراغت قلب کیما تھوا ہے شہرول میں رہیں گے اورا کے دشمن مغلوب ومقبور ہو نگے اورا تھوا کے دشمنول پر کامیا بی عطاکر وٹگا اور بیرمیری طرف دیکھیں کے جبکہ میں ایکے ہرے کاموں پر دنجیدہ وہ واگا پھر بیدہ فت کی قدر نہ جائے پراظہاد صرت کریں گے کے کس طرح شرارتوں اور کرتو توں میں الم پی وزیر گی کوضائع کیا تھا احکام اللّٰہی کی بیجا آوری نہ کی تھی۔الحاصل اللہ تعالیٰ کے اِس ارشاد کو اُن اِنہوں نے جھے چھیدا اور چھانی کیا'' کا مطلب سے ہے کہ جھے رخ فحم پینچایا۔اور آیت میں صلب سے وغیرہ کے فم کا تو نام ونشان تک نیمیں۔

ایک اور دلیل

جوسطاب ہم نے ذکر کیا ہے اس برایک معبوط ولیل بیرے کراللہ تعالی نے بعید ين وعده حصرت جزتي الل كي معرفت فرمايا ہے" كيونك شرح كوان قو مول ش سے تكال لونگا اور تمام ملکوں میں ہے فراہم کرونگا اور تم کو تبہارے وطن میں واٹین لاؤ ڈگا تب تم پر صاف یائی چیز کون کا اورتم یاک صاف ہوگے اور میں تم کو تیاری تمام گندگی ہے اور تمبارے سب بول ہے پاک کرونگا۔ اور شام کو نیا دل بخشوں کا اور تی روح تنبارے ياطن ش ذالوتكااورتهار يرجم ش سنقين دل كوتكال ذالوتكا وركوشين ول تم كوعنايت كرونكا اوريش ايني روح تمنهار \_ باطن يس و الونكا اورتم \_ اينة أسمين كي ويروي كراؤنكا اورتم بیرے احکام برعمل کرو مے اور انگو بجالاؤ کے اورتم اس ملک میں جو میں نے تمہارے باب داداكود ياسكونت كروكاورتم مير الوك يوكاورش تهارا خدا يونكا اورش تم كو تمهاري تمام ناياكى سے چيزاؤ نگااوراناج منگواؤ نگااورافراط بخشون گااورتم برقيط نة يجيحونگا ۔ اور یں درخت کے کیلوں میں اور کھیت کے حاصل میں افزائش بخشوز کا بیاں تک کرتم آئندوکو قومول كورميان قيد كرسب عدامت شاشاؤ كمدتبة أيني برى روش اور بدا عمالى کویاد کرو گیاورا چی بدکرداری د مروبات کے سب سے اپنی نظر میں گھنونے تھبر و کے " (アルバニュアリーししりょう)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آخرتک ای متم کے وعدے ایں ۔ البقراز کریاہ باب ۱۲ آیے ، اکامضمون اور حز تی ا ایل باب ۲۳ آیے ۲۳ کامضمون ایک بی مجھنا جاہیئے ۔

دوسراجواب

اگریت ایک بھی کرلیا جائے کہ اٹھا وقت کی قدر ندگرنا حضرت میں الظافاہ پر انیان نہ
النے کے حوالے سے ہاورانکو مصلوب کرنے کی وجہ سال وقت ان اوگوں پر قم طاری
ہوگا تو بھی مدعا حاصل نہیں ہوتا کیونکہ فیک اوگوں کیساتھ اچھا یا را محاملہ کر ٹاالیا ہے جیسا کہ
خدا سے کر تا اورائلی نبست اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے اس امر کی کما حقہ تحقیق فصل موم بھی
اعتراض اول کے جواب کے تحت گذر چکی ۔ اس صورت میں بیر تول بعینیا س قول کے مماثل
ہو جائے گا جواللہ تعالی نے حضرت مرمیاہ کی معرفت ارشاد فر کا یا ہے 'شاویا بل ہو کدرضر نے
ہو جائے گا جواللہ تعالی نے حضرت مرمیاہ کی معرفت ارشاد فر کا یا ہے' شاویا بل ہو کدرضر نے
ہو جائے گا جواللہ تعالی نے حضرت میں ہو گئی ہو تھے خالی برتن کی ہا نکو کر دیا۔ اڑ و ہا کی ما نشہ
و و جھے لگل گیا۔ اس نے اپنے پیٹ کو میر کی افتروں سے بھر لیا۔ اس نے جھے تھال و یا'

و کیمے ابخت نصر بادشاہ نے ٹی اسرائیل پرظلم کیا۔ وقم لگا ہے فلات دی گر ان
آبات بیں اللہ تعالی ان تمام امور کی نسبت اپنی ذات عالی کی طرف کررہ ہیں۔ اب کوئی
جمی ان آبات کا بیہ مطلب نہ سمجھ گا کہ چونکہ منطلم خدا تعالی ہے لیڈا ان آبات کا مضمون بھی
اللہ تعالی کی طرف راجع ہے در نہ جسائیوں کے ' مجبول الکی تعلق' کا اعتبار کرتے ہوئے بنی
امرائیل کے ہر ہر فرد کے خدا ہونے پر دلالت ہوگی باوجود یک بخت نفر کے ہاتھوں ذات
وکلت آلکا مقدر بنی۔ جب اللہ تعالی عام بنی اسرائیل کے ایذاء پہنچانے کو اپنی طرف منسوب کردیں او

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کونی تعجب کی بات ہے۔

بحدالله وفضلہ وکرمہ بیبال تک ان ولائل کا جواب ہوگیا جو پہ حضرات عبد منتیق ہے اللہ علیہ اللہ وفضلہ وکرمہ بیبال تک ان ولائل کا جواب ہوگیا جو پہ حضرات عبد منتیق ہو اللہ علیہ النفات نہیں جو مخص تھوڑی کی استعداد رکھتا ہوتو وہ آیات کے سیاق وسہاق کا طاحظہ کر کے اس استدلال کے ضعف وفقص ، بھتے عیب کوخوب عبان لے گالبندا ایکی خرافات میں وقت کی متاع عزیز کو ضافتے کرنا مناسب نہیں ہے۔

### تنبيه

کی کویدوہم نہ ہوکہ مذکورہ دائل کے جوابات میں جاز کا طریق افتیار کیا گیا ہے۔
اور لغوی جفائق سے انجواف کیا گیا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوا کیونکہ ان جوابات کو ملاحظہ کرنے سے بخوبی معلوم ہوسکتا ہے کہ بھٹ دائل کے جواب میں تو بالکل کمی تیم کے جاز کا ارتکاب خود میں کیا گیا اور بعض وہ دلاگل جو طول و فیرہ کی طرف مشعر تصان میں بجاز کا ارتکاب خود مسیحیوں کے نزویک بھی اور انگل ہو مطول و فیرہ کی طرف مشعر تصان میں بجاز و تا ویل کا ارتکاب خود کے بغیر کو کی جواب کے بنوی خود انگو بھی ان آیات میں بجاز و تا ویل کا ارتکاب اور انگل جول کا درتکاب میں خود انگو بھی ان آیات میں جاز و تا ویل کا ارتکاب و آب اور انگل جول الکند فرضی تعلق کے اختیار سے بوتی ہے۔ ایمن آیات میں حقیقی معنی اور انگل عقلیہ و تقلیم کے خلاف ہونے کی وجہ سے بجاز کی راہ پر چکنا پڑا اور انگل مویدات و شوا ہد بھی شاید ان جگوں ہو بیا کہ خود میں کوئی استبعاد میں معلوم ہول پر ہم نے بفضلہ تعالی ذکر کرد سے بیں اور ایسا کرنے میں کوئی استبعاد نہیں کے بکہ کہ سبا کہ مقدمہ نہیں کوئی استبعاد بیس معلوم ہول اب عادیہ میں بجاز اس فقد رشائع و کثیر ہے کہ بحتاج بیان نہیں جیسا کہ مقدمہ باب میں معلوم ہول اب عبد میں کوئی ایسا مضموں بتاتی موجود اگرا کیا تو تقلیم کے مرت خلاف

ہے تو اسکا کیا اعتبار ہے؟ یقیناً وہاں معن حقیق ہے پھیرنا اور معنی مجازی پرمحمول کرنا لازمی ولابدى ب كيانيس معلوم نيس كرز بوري سيتكزون جك الله تعالى كيلي جم صورت وغيره كا الثان عاور بورى زبورش ايك جكر بحى إن امور عة من يكاذ كرفيل بلكة ريت ين يحى تنزیہ باری تعالیٰ کا بیان ایک دوآیات ہے زیادہ فیس ۔اب اگر کوئی یہ کیے کہ کام کو معتی حقیقی لغوی پر رکھنا اصل ہے ایک دوآیات کا اعتبار کرتے ہوئے سیننگروں آیات میں مجازی معنی مراد لینا خطا ہے البداوہ سارے کلام کو معتی انوی حقیقی پر کھتے ہوئے اس طرح تاویل کرے كدالله تعالى كيليح تنزيه وعدم تنزيه ووأوان الابت إن الرجه ذات غير مدرك الكنه عن تعالى شانہ کے دیگر اسرار ووقائق کی طرح اس الهم" کا اوراک کرتے ہے جاری مقل عاجز وقاصر بے یقینا ایس تاویل بے دیل کے سوا بچینیل ۔ رہاان صرات کا بہ کہنا کہ ہماری كتب تغيرين إن آيات كاليم معى لكعاب توجم كتبة إلى أمضرب عاره بحى توالك سيى ب جوالوبيت كا عقاوركمات اكروه تغير لكصافوا يسامور عن الكي تغيركا كياامتيار ؟ کیا نہیں نظر نہیں آتا کہ سیجی حضرات عبد متیق کے مینکلز وں مقامات پر یہودی مضرین کے اقوال کوکوئی حیثت نہیں دیتے۔

باب سوم نصاریدان

يبود كاانبياءكرام عليجم السلام كيساتي سلوك اوركروار

فصل دوم:

محب سابقه میں مصرت کی القطاع کے متعلق بشارات

قصل سوم:

حضرت من القيلة كي پيشينگو يُول كا تذكره

# بابيسوم

یہ باب تین فسول پر مشتل ہے۔ فصل اوّل میں بنی اسرائیل کے کفارہ فبار کی اپنے
انہیا ، کرام علیہم السلام سے سرتھی و برسلوکی کا بیان ہے۔
انہیا ، کرام علیہم السلام کے محف سے جو بشارات مفرت کے القیق کے حق میں شارت کرتے ہیں اسکا حسن
وقع محق سے جو بشارات مفرت کے القیق کے حق میں شارت کرتے ہیں اسکا حسن
وقع محقوت وضعف کا بیان دوسری فصل میں ہے۔ اور تیبری فصل میں مفرت کے القیق کی
پشینگو تیوں کا تذکرہ ہے۔

## فصل اوّل

# قوم بني اسرائيل كالهيئة انبياء عظام سيسلوك

جانا چاہے کہ یہ تو زمانہ قدیم ہے چلا آرہا ہے کہ بھیشہ کفار وفجار لوگ اخیا علیم السلام کی گلڈیب وایڈ اک ورپ رہ ہیں جیسا کہ جناب سے الفیج اپنے شاگردوں ہے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس لئے کہ لوگوں نے ان خیول کو بھی جوتم ہے پہلے تھے ای طرح ستایا تھا'' (متی باب 6 آیت ۱۱) خاص طور پر بنی اسرائیل اس'' کار خیر' میں ضرب الشل تھے اور سب ہے آھے بیالوگ باوجو واہل کتاب ہونے کے دیدہ و دائشتہ طور پر انبیاء کرام کی مخالفت اور طعنہ زنی کرتے تھے۔ اسکامحرک جند بنضائی تھایامنفعت دنیاوی آ خرکار خائب وخاسر ناکام ونامرا دہوئے۔ توریت وانجیل میں اسکے شواہد اس قدر دنیاوی آ خرکار خائب وخاسر ناکام ونامرا دہوئے۔ توریت وانجیل میں اسکے شواہد اس قدر

زیادہ بیں کہ ملیحدہ تنصیل کیساتھ لکھاجائے توا کی خنیم کتاب بن جائے۔ یہاں ہم بہت مختصر جند رضرورت لکھنے پراکٹھا کرتے ہیں۔

(۱) قوم لوط ﷺ کی سرکشی کا حال پیرائش باب ۱۹میر و یکھنا جا ہیئے۔

(٢) يهود كا حضرت موى الله عالوك

فرعون اور استطاعوار ہوں کا حضرت موی القیاد پر ایمان شداد تا بنی امرائیل کو القیاد پہناتا ہوں الدین کا امرائیل کو القیاد بہناتا ہوں کے سے جو القیاد کی مشاہرہ کرتے تھے جو خروج میں تفعیدا ندکور ہے۔

(r) عبد موسوى مين باوجود يك بن اسرائيل حضرت موى القياد كو ايك مظيم الثان نبي تجھتے تھے اور بار ہاا کے مجوزات و کھیے تھے پھر جمی اٹکا نفسانی شرارتوں کی دجہ ے اس عظیم تیفیر برحق ے مقابلہ وعبادلہ کرنا۔ چنا نجر فید کم کے مقام پر انہوں نے پائی نہ مونے کی صورت میں جناب موئی الفید ساس قدر جھڑا کیا کہ قریب تھا کہ آ ب کوسنگار كروس - إى طرح جب آنجناب الله الوكوه بينا سے واپس تشريف لانے بيل پچھ تاخير و فی اتو بنی اسرائیل خدا ہے مخرف ہوگر گوسالہ کی بوجا کرنے گئے۔ من وسلوی جیسی تعت خداوندی ہے بیزار ہوکرلیسن بیاز وغیرہ طلب کرٹے گئے۔ دوسو بچاس آ دمیول کی کیٹر جماعت اور نامور بزرگوں نے چند دیگر لوگوں کیساتھ ملکر حضرت موی الفیلاے مقابلہ كرت بوئا كى جسرى كادموى كيااوركها كه مارى بورى جماعت معتدى " عقم كى بنا يرايخ آ پكومتاز قراره يكرغف البي مين جنا موت مو؟ پحران لوكول في استخداجدياني وفيره كي شكايت كي اورجس وفت بحر قلزم كي طرف ان لوگول نے كوچ كيا، خدا تعالى اور حضرت موی اللیں پر طعنہ زنی کی چنا نجیے خضب الہی ہے سانیوں کے ڈینے کی وجہ ہے

بلاک ہوئے جوا تکے درمیان ظاہر ہوئے تھے۔ پھرسطیم کے مقام پر غیراللہ کی عباوت کی وجہ ہے اُن پر خضب البی مجوز کا اور چومیں ہزارآ دی بلاک ہوگئے چنانچے خروج باب سا ۳۲ کنتی باب ۲۵٬۲۱۲۰۱۱ ۲۱ میں پوری تفصیل سے ذکر ہے۔

## (٣) يبود كاحضرت رمياة ب سلوك

روهليم كے باشتد عضرت يرمياه كوئي برحق اوراك كام كودي تجعة تصليكن ا سك باوجودكي مرتبانيين مارا اور قيدكيا مثلا جب انبول في مروضهم اورويكرتمام شرول ير آفت آنے کی پیشینگو کی کی توضور بن مقر و کائن جو خاند خدا کا پہرہ دار تھا اس نے بیمن کرانگو ماراا ورقیدخاندین وال ویا میرجب انہوں نے خدا کے گرین اس گھر کی اور شیر کے برباو ہونے کی خبر دی اوّ اس وقت کے نبیوں اور کا بنوں نے سرداروں اور قوم کور غیب دی کہ بید مخض متحق قبل برقوم اورسرداران قوم الحك كبني بل زآئ ادرجس وقت مطرت يرمياة نے خیر دی کہ کسد یوں کا گروہ آ کر اس شمر پر تا بض ہوگا تو قوم نے انھو مارا اور قید میں وال دیا گھرا کے طویل مدت کے بعد صد قیاد ہادشاہ نے اثیب قیدے رہا کر کے تبالی میں ان ہے ا ہے بارے میں وی کا اشارہ یو تھا جب اس نے حضرت برمیاؤ کے کام وی کوائے خلاف یا یا تو دوبارہ انہیں قید خانے کے محن میں رکھنے کا تھم دیا اور ان کیلئے وان میں ایک روٹی گی اجازت دی۔ پھر جب انہوں نے بیخروی کہ بیشر یادشاہ باش کے تقر کے قبضہ میں آئے گا تو مرداروں نے بادشاہ سے عرض کیا تو بادشاہ نے انکوتید خان کے میں ایک ہے آ ب حوض میں دال دیا جہاں کیچڑتھا چنا ٹیے وہ اس کیچڑ میں دہش کررہ گئے ۔ ای طرح ایک مرتبہ انہوں نے اپنی قوم کو حکم الی کی بنا پر مصر جائے ہے منع کیا توسب نضائیت وخودرائی کا شکار انگی تکذیب براز آئے ایک نے بھی اللہ کا حکم نہ سنا جیسا کہ محیفہ برمیاہ کے باب ۲۰ ۲۲ ۲۳

۳۸ ۲۳۸ میں فذکور ہے۔ الغرض اِس طرح کی مثالیں بہت ہیں عبد طبق کے رسائل میں تضعی کیا جائے ہے۔
تخص کیا جائے تو کچھٹنی ندر ہے گا کہ بنی اسرائیل نے کتنے تی انبیاء پروشنیم کوتل کیا اور
گفتہ نبیوں کو ایذ اکمیں کہنچا کیں۔ اس سب سے تطبع نظر تعارے دفوی پر شلید عدل دلیل مسترت میں ایسی کا ارشاد گرای ہے جولوقا باب ۱۳ آیت ۳۳ اور متی باب ۲۳ آیت ۳۳ میں فذکور ہے 'دمیکل نہیں ہے کہ نبی پروشنیم سے باہر بلاک ہو۔ اے پروشنیم ااے پروشنیم ا تو جو نبیوں کو تل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بیسیے کے اکموسنگ ارکرتی ہے' و کیسے اس میارت میں صفرے کی اور جو تیرے پاس بیسیے کے اکموسنگ ارکرتی ہے' و کیسے اس

## يبود كاحفرت ت الملا علوك

یہ بدروحوں کے سردار بحلو بول کی مدو کے بغیر بدروحوں کوئیس تکالا۔ (متی ماسما آیت ۲۳ مرض باب ۲ آیت ۲۲ لوقا باب ۱۱ آیت ۱۵) کھی ہیرود یوں کیاتھ ملکرا کے خلاف سادش كرتے إلى كد كس طرح انبيل قبل كيا جائے؟ جيسا كدمتى باب١١ آيت١١٠ مرقس باب اس السال المستقدين كو معتقدين كو آ نجتاب القيلة كي ندمت كرت بوت كبت "كياتم بهي كراه موسكة موا بعلا سردارول يا فريسيول مي ے كوكى اس برالمان لايا؟ كريه عام لوگ جوشر ايت سے واقف ميس لعنتي جیں کیا تی اوحنا اب کا آیت عام عمل عراحت ہے۔ مجی آنجناب القبلات نہاہت ہے یا کی و باد لی سے کہتے ہیں کو سامری سے اور تھے میں بدرون ہے جیسا کہ بوحنایاب ٨ آیت ۱۹۸ میں مراحت ہے۔ مجھی آنجناب القیما کے متعلق کہتے کہ مخص خدا کی طرف ہے فيين كيونكه سبت كيون كونيس مانها اورجم توبيجية بين كه يعض كنابيكار يجمين معلومين ك بدكبال كاب ؟ جيها كه يوحنا باب 9 آيت ١٦ ٢٣ ٢٩ بين الراحث ب يمجى كيتر تقي كدوه و بواند ب الميس بدروح بي تم الكي كيول في جواور يتم الحات تا كه الكوستك اركري جب دوان سے او بھتے کہ کس کام کے سب کھے علمارکرتے ہو؟ تووہ کئے کہ تہارے کا ك مب ع تهين عظمار كرت إن جيها كه يونناباب اآيت ٢٠٠٢ عن مراحت ہے۔ مجھی سروار کا بن اور فریسی عدر عدالت کے لوگوں کو جع کر کے کہتے میں کہ بم کیا كرين؟ بيآ دى تو بهت مجزے دكھا تا ہے۔ اگر ہم اے يون بى چھوڑ و يں توسب اس پر المان لے آسمنے اور وی جارے مقام اور قوم دونوں پر قبضہ کرلیں کے بھرای روز استحقل كامتوره كرنے لك إلى وجدا تجاب الفاقة يهوديس علاني جرانيس الرق تع جيسا که بوحناباب الآیت کامیں صراحت ہے۔

# حضرت سی النظامی تدابیر

يبوديون نے آگشر اوقات بھر پورکوشش کی که آنجناب القيده کی نبوت حقہ ثابت نہ جونے بائے اور متعدد بار جناب کے الظیموا اور الکے حواریوں کو فل کرنے کی عملی کوشش بھی کی چنا نچالک مرتبہ جب آ نجناب اللہ بیکل میں تشریف لا کر خرید و فروخت کرنے والوں کو نکال کرتعلیم دینے کھی تو سردار کا ہن فقیداور قوم کے رئیس اسکے بلاک کرنے کی کوشش میں عے لیکن کوئی تدبیر نہ نکال سکے کے ایس طرح کریں کوئک بولگ اکی تعلیم سے جران ہوتے تھے جیسا کہ لوقا باب 19 آیت ۲۵ مرض باب 11 آیت 10 میں صراحت ہے۔جس وقت آخیناب الظایراد وران وعظ بهود کے زؤسا، ومشائخ اور فریسیوں رِتعریض کرتے تو ب لوگ بن کرائے ہلاک کرنے کی کوشش میں رہتے گزاوگوں ہے ڈرتے تھے کیونک اوگ انگو لطورة فمبرجائة تصحبيا كدمتي باب ٢٦ آيت ٢٥٠ ين صراحت بيد مجى آنجناب الله وال ذات ير كفرو مكراى كالزام ويية "آ كِي ذات والاشان كانداق الرائة جيها كدتي باب ٩ آیت ۲۳ ۲۳ مرس باب۲ آیت ۲ اوقا باب۵ آیت ۲۱ میں صراحت ہے۔ بھی بیلوگ آنجناب الظيفة كادشاوى كرفص يمن أين كيز عديما ذكر كبتح كداس في افريكا بهاب جمیں مزید گواہوں کی کیاضرورت ہے دیجھوتم نے ابھی پیکفرسنا ہے۔ تمہاری کیارائے ہے انہوں نے جواب میں کہاو وقل کے اللّ ہاس پرانہوں نے اعلے مندمبارک پر تھو کا عظم مار الدين في الما في مار الداولطورات والكماك المراح الهين بوت يتاكر مجي مس نے مارا؟ جیا کہ متی باب ۲۲ آیت ۹۵ مرس باب ۱۱ آیت ۹۳ اوقا باب۲ آیت ۲۲ ش صراحت ہے۔ ان اوگوں نے آئجناب القلط کے سریر کا نول کا تاج رکھا" ا یک سرکنڈ ا انکے واپنے ہاتھ میں ویا نداق اڑایا ان کے چبرے پر تھوکا' ووسرکنڈ الیکر آب الصلا كرم برمارا مولى ج عات وقت راه جلتے والے مر بلا بلا كر الكولين طعن كرتے

مردار کائن اورفقیدان مرضها کرتے اور کہتے کہاس نے اوروں کو بیایا ہے مگرایے آپکو انبیں بیا سکا۔ اگر بیاسرائیل کا بادشاہ بو صلیب سے اثر آئے تا کہ ہم اس پر ایمان لا تی اس نے تو خدا پر جروسہ کیا ہے اگر وہ اسے جا بتا ہے تو اب اسے چیز اے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ چن خدا کا مِنا ہوں جیسا کہ متی باپ۲۵ آیت ۲۷ مرقس باپ۱۵ آیت ۲ الوقا باب ٢٢٣ يت ٢٥ على صراحت ب- آنجناب القيمة كمصلوب موت كردوس وان سردار کا بنول اور فریسیوں نے پیلاطس کے پاس جمع مورکہا خداوند اجمیں یاد ہے کہ اس وصو کے باز نے جیتے بی کہا تھا میں تلین وان کے بعد تی الحولگا اس محم دے کہ تیسرے وان تک قبر کی تلمبانی کی جائے کہیں ایسانہ ہو کہ اسکے شاگر دا کراہے چرا لے جا کیں اور لوگوں ے کہدریں کہ دو مر دول میں ہے تی اٹھا ہے اور یہ چھلا دحوکا پہلے ہے بھی برا ہو۔ نیز جب پيلاطس آنجناب الشيخ ئے قتل بررائني نه قنا تو ان لوگون نے علی الاعلان کيا که اسکا خون ہماری اور ہماری اولاو کی گرون پر ہوجیا کہ تی بابے عاص سراحت ہے۔ جناب مسى الله الله علوب مون اور تيسرے دن قبرے جي الحصنے كے بعد جب سردارول کا بنول کوخیر ملی کدا نکاجسد اطبر قبرین قبیل ہے تو سب بزرگوں نے جمع ہو کرمشورہ کیا اور ساتیوں کو بہت ماروپید و مکر کہا ہے کہدوینا کے دات کو جب ہم مورے تنے اسکے شاگر واسمی اے چرالے گئے اور اگریہ بات ماکم کے کان تک پیچی تو ہم اے مجھا کرتم کو خطرہ ہے بچالیں گے ہی انہوں نے روپہ لیکر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا اور یہ بات آج تک يبوديون بن مشهور بجيما كدتى باب ١٨ آيت ١١ من صراحت

یہود کا حوار یوں سےسلوک

ای طرح حواریوں کے دور میں جب تقریباً پائی برارلوگ آنجناب الفدر پرافیان

لا ع تو م وو كه كا بن فقيه اورسر دار يروظليم ش جع بوكر مشور و كرنے لگے كه بهم ان آ دميول کیساتھ کیا کریں کیونکہ پروشکیم کےسب رہنے والوں پر روشن ہے کہ ان مے جھزات فلا ہر مجوئے اور ہم اسکا افکارٹیس کر کئے لیکن ایسانہ ہو کہ بیاد گون میں شہرت پاجا کیں لہذا ہمیں طاب کا عود حما کی تاک تده یک کانام حرک عابات دری - چنانجانبول نے حوار يول كوبلا كر تغييدوتا كيدكى كه يسوع كانام ليكر بركز بات شكرناا ورتعليم شده ينام جرجب حاری تعلیم دیے ہے از کی آئے توان او کول نے ایکے قبل کامشور و کیا حتی ستقینس جوملت مینی کی بزرگ شخصیت تھی انگو شکسار کیا اینصوب حواری کو گوارے قبل کیا پیروا قعیہ ۲۲۳ء ش ويش آيا وربطري حواري كوقيد كرذ الا بالاخر ١٥٠ وين ملك روم بين استظيم الشان حواري ہے جام هماوت نوش کیا۔ چنانچے من وقات کے علاوہ دیگر تمام احوال وواقعات '' رسولوں كا عمال" باب الا ١٤٤٥ من مركور إلى الى طرح يوجه جواري كو 90 وجرير ويطلمس عن جلاوش كرك قيدكيا كياراى جكدانبول في است مكاشفات كليداور يواوس كوجو كاليف يجافى كيس الكاا عاد تحريث الاناكي لما كام بالبدائم ان كاليك بيان يراكناكرة ہیں ان میں نے بیود یوں سے یا تھے یادا کیا کم جالیس جالیس کوڑے کھائے تین بارچیز یوں ے مارکھنائی اور آیک مرجد مظار کیا گیا" (۱- کرختیوں باب ۱۱ آیت ۲۴) آخر کاربطری حواری کی طرح یہ بزرگ مجی ۲۵ ویس سلک روم میں ظالموں کے باتھوں تل ہوئے۔ عبد جدید کے ندگورہ بالامطاعن کے علاوہ بیبود کے جناب عیسی اللہ انجاور ایکے حواریوں پر دیگر مطاعن والزامات بھی بہت ہیں اورآج تک کرتے ہیں۔

حاصل كلام

خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جن لوگوں کا فطری مزاج ہی شفاوت وکفر کا ہے یا وہ لوگ کہ نفس پر تی اور شرارت وسرکشی انکی جبلب طبعتیہ ہےا لیے لوگوں کا معجزات و کیمنا نہ و کیجنا برابر

ے۔ بدلوگ از راہ خیاشت ایے مخص محسود کی خوبیوں کونظر انداز کردیتے ہیں اور اپنے زعم کے مطابق ایک آ در عیب ہاتھ آ جائے تو اے خوب اچھا گئے ہیں۔ جان یو جھ کر ندراہ راست پرآتے ہیں اور شدومرول کوآنے ویتے ہیں چنا تھے میدد کا بھی یمی حال تھا انہوں نے مجرات میسوی کا مشاہدہ کرنے کے باوجود قصداً اس ڈرے آنجناب الطبطا کی محلایب کی کداگر وہ انکی تصدیق کرتے تو روی ا تکامال واسباب برباد کرد ہے چنانچدانہوں نے نہ صرف تكذيب كى بكما تكوكا فرا كمراه أه ايوانه سامرى تك كهاا درشب وروز الكي بيتك عزت ك در بدر ب- الحد ساتيون اورا كاتل كاسازشين كرت رب طرح طرح كاستافيون كالداكاب كرت رب يبال تك أنجاب القلاك عكمادكرف اودكى تك نوبت يني ي حال سيحى علام كاب كداي حكام بسالانه ومابانه طفي والدوها كف اور حقير دنياوي منفعت كي وجه عناتم الرسلين سيد النهيين محمد عربي الله يرتكذيب وطعن كي زبان دراز کرتے ہیں اورائے حق میں آخرے کی نباعی کا سامان کردھے ہیں اور یہ کوئی میلا شيشه نيس جونوت كميا بوبلك جس طرح الحكه اسلاف في اينة انبيا مليهم السلام كيهاتك الوك كيابي بحى اى راه يرطلته وق وي كوشش كرر ب بين ياني جس طرح هنزت من القيدة كى طرف كفرو وضلال وديوا على كأسبت كرف اورطرح طرح كى كاليف يا بيان ے انگی شخصیت گرای برکوئی حرف فیمن آتا ای طرح بغض و قصب کے ان چیگاوڑوں کی وجہ اسالت محدی ﷺ کی چکتی کرنوں کو بھی زوال نہیں آسکتا کیا آپ کو معلوم نیس ک ابتداءاسلام مين مشركين عرب في ملب احدى الله كور بجماف كيلي كالم يحتيين كيااور بعد کے اووار شر بھی تا تاریوں نے اس روشی کے جھانے میں کیا کیا کوششیں تیس کی ۔ آخر كار ذلت وخسران الكامقدريني اوردين محدى ﷺ آج بحى اى طرح ترتى كى راه يرگامزن ہاورانشاءاللہ قیامت تک باقی رہےگا۔

# فصلِ دوم (ازباب سوم)

یفصل آن پیشینگوئیوں کی حقیق کے بیان میں ہے جو سی دھنرات انہیاء سابقین کے صحائف سے لیکر جناب میں انھیں گاہت کرتے ہیں۔ یا درہ کہ ان پیشینگوئیوں پر فی نفسہ تغییر کرنا مصوو تہیں ہے بلکہ اِس لحاظ سے کلام مقصود ہے تا کہ ان اوگوں کو تنہیہ ہو جائے اور وہ فتم الرسلین کے متعلق بشارات پرناحق کلام نامعقول اعتراض نہ کرسکیں ورن اگر بشارات بیسوی کے متعلق بھی بھی رو بیر دوار کھا جائے تو آیک بھی بشارت کا جناب میں اور بینا کہ ایک تو آئی ہی بھی بشارت کا جناب کی ایک متعلق جائے تو آئی بھی بشارت کا جناب کی اور بینا کہ اور جائے گا لہذا طوالت کے خوف ہے ہم آکتر ان تو ایک بھی بشاری کے بینا کہ ان ان مصل ہوجائے گا لہذا طوالت کے خوف ہے ہم آکتر ان تو وہائے گا ہم ہوجائے گا لہذا طوالت کے خوف ہے ہم آکتر ان وہائی تشریباکو ہوں کا تذکر ہوگریں گے جو آئیل میں مندرج ہیں اور مسیحیت کے قرن اوال وہائی کے برزگان ان سے استعمال کرتے ہیں طاہر ہے کہ بیاوگ بعد کے زمانوں سے افضل ہیں۔ وہاللہ النوفیق

#### ر بیلی بشارت میلی بشارت

جب ضرت مرجم علیماالسلام کے شوہر پوسٹ نے اپنی پیوی کو آل از مجامعت حاملہ
پایا تو جا ہا کہ اے چیکے سے چیوڑ و ساس وقت ایک فرشتہ نے اے خواب میں دکھائی دیکر
کہا کہ دوروح القدی سے حاملہ ہوئی ہے۔ اس بارے بیس متی باب آئیت ۴۲ میں اس
طرح ذکر ہے ' ٹیرسب پچھاس لئے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہوکہ
دیکھوایک کواری حاملہ ہوگی اور میٹا جے گی اورا رکا نام تھا نوالی رکھیں سے جبکا ترجمہ ہے خدا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہمارے ساتھ''بیاس پیشینگوٹی کی طرف اشارہ ہے جو یعیاہ باب ع آیت، ۱ میں فدکور ہے چنا تی باب دوم کی قصل سوم میں دلیل اوّل کے ذیل میں اسکا ذکر ہو چکا مگر بیبال کلام يعياه ين جود علاه "كالفظ بكري في اين محيف ش اورد يكرميجون في كتاب معياه مين اسكاتر جمية الماكرة" كهاب جبكه يهود إل مطلق "جوان عورت" كمعنى من ليت میں خواہ وہ باکرہ ہویا غیر باکرہ (۱) اور اس پیشینگوئی کا مصداق اپنا سے بتاتے ہیں جسکے وہ منتظر میں لیعض مسیحی علماء اس طرح عدر پیش کرتے ہیں کداگر بہال باکرہ والامعنی ندلیا جائے تو افظ کا زائد بے فائدہ ہونالا زم آتا ہے کیونکہ اکثر لوگ جوان مورتوں کی اولا دموتے الله عن المرية جواب بھی کمزورے کيونکه ريمياه ويسعياه کے صحائف کون مے مختصر بير) که ان جن الك افظ كازائد موجانا فتيح ب- اورثى باب الآيت الش جناب كي الليه كا قول إلى طرح مذكور إن من تم سے كا كہتا ہوں كه جو موراؤں سے پيدا ہوئے إلى ان مين يوحنا ع المدوية والے سے برواكولى اليس موا" بيال بھى محترض كويد كينے كاحق ہے كـ" مورتول ے پیدا ہوئے" کہنا بالکل ہے قائدہ اور زائد ہے کیونکہ حضرت آ دم اللہ کے ملاوہ تمام انسان مورتوں ہے ہی پیدا ہوئے ہیں ۔اور کہتے ہیں کہ افظا اطاف مرکز مشترک نہیں ہے بلکہ كوارى عورت كم محى ش ب يم كبت ين ك الى افظ كاعدم اشتراك تنايم كريف كى صورت میں بھی ایک اور مانع ویں آجاتا ہے کیونکہ جعفرت مریم" کا کتواراین يبود ك سامنے من طرح ثابت ہو مکتا ہے جبکہ آنجناب الظبھ کی ولاوٹ ہے جب جبل جفرت مریم" کا یوسف نجارے نکاح ہو چکا تھا اورآنجناب القید کے زیائے کے پیروانکو یوسف نجار کا بیٹا كتير تقييها كرتي ماب٣١ آيت٥٥ يوحاباب آيت٣٥ باب٢ آيت٣٩ بيل مراحت

<sup>(1)</sup> بلکہ موجودہ سی علماء میں اے جوان لاک کے میں شمل کیتے میں طواء کواری ہویات ہو میں دید ہے کہ آر دالی ، وی بائل میں اسکا ترجہ ـ Young Woman ہے کیا گیا ہے۔

ہاور آج تک ای طرح کہتے ہیں(۱) بلکہ بعض تو اس سے بردھ کر ہے ادبی کرتے میں۔(۲) اب جب ان لوگوں کے نزد کی حضرت

مریم" کی دوشیزگی و بکارت ثابت نہیں ہے تو ان کیلئے صداقت میج القیدہ کی اور کون کی دلیل چیش کی جاسکتی ہے؟ علاوہ ازیں ماں باپ وغیرہ کی نے بھی انکانام محانوایل نہیں رکھا بلکہ بسوع کا نام ویا اور نہ بھی خود آ خِناب القیدہ نے اپنے آ بکو محانوایل کے نام سے ظاہر کیا۔ (۳)

ؤوسرى بشارت

جب سے الفاعل بیب لم مبود میں پیدا ہو کا آنول نے ہیرودلی بادشادے

(۱) بلکستی طابعی ای طرح کے بین چانی شہر دسیاتی مشروعی میزی تھے بین امریم کی نیک ای کو پہلا کیا درخال پر بہت انظیاں آھیں۔ مناس تھا کہ شادی کے دیلے میں کو تحفظ واجائے تاکدویا کی تکاوی با ان طرح نے ان کہ مہارک مریم کو ایک مودکان ماتی جسر او (تھے القال سیھو بھتری وقت میں کا ماری اسلام او تھی تا کا در فاولا بھی جیمار زلا ہوں ان طباعت ہوں اس مریم ٹیک امرائیا تو اورٹ تھی۔ کواری ما ملہ ہو کئیں کا جرب کا درائی مال کو انگی حالت میں ان بر بہت الکیاں آھیں اس کے منا کیا کہا گیا کہا گیا ہے گا ہوت کا کہ جود یوں کے بہتان اور جائے اورشادی کے وسیلہ سے کی کو تھنے واجائے سے کہا تھ مجان ہے کہ دوویا کے بہود یوں کے بہتان اور

(٢) اور يهال تك كيت ين كد حوت مريم" كاليسف نجار ي آل از نكائ از دوار تي تعلق موكيا قها س طرح وه محرت يسي القيدة اوراً كي والدود وأول يرتهت لكات إلى معود بالله

(٣) ميكي مفر لكفت بين" اليها كوئى ريكارة موجود وكيل كرزيني زعر كى بين سي كوكسي" الما قوابل" كيرة م ب يكارا كي ورا سكوجيث "ليور" كيرة م ب يادكيا كياب" (تقيير الكتاب واليم ميكذ دهلذ وجلدا ول ومن الها مع وهيد سيحى اشاعت خانه فيروز بوررود لا اور بن طباعت ٢٠٠١م) بب معفرت بين الفيظ كا عام يسوس ركها كيا" بي نام يكارا كياكس في الفيظ كوتر ادو ياكس ركها اور تدكس في الكوال نام ب يكارا أور يادكيا تو ال يشيشكوني كا معدا الى معفرت عبى الفيظ كوتر ادو ياكس لرح تكي ب کہا کہ میچ کی پیدائش بیت لم یہودیہ میں ہوگی اس بارے میں متی باب آیت میں اس طرح ذکر ہے '' کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت تم یہودیہ کے علاقے تو یہوداؤ کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں کیونکہ بچھ میں سے ایک سردار فکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا' بیا آس پیشینگوئی کی طرف اشارہ ہے جو مجھنے میکاہ میں باب ۵ آیت آگئی فکر ہے گرا فکے محیفہ کی اصل عبارت اس طرح ہے ''لیکن اے بیس ٹم افراناہ اگر چہ تو یہوداہ کے ہزاروں میں شامل ہونے کیلئے چھوٹا ہے تو بھی تھے میں بال سے ایک شخص فکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا اور اسکا مصدر زبانہ سابق بال فراناہ اس سے ہے۔''

قور فرما ہے! یہاں تقل عبارت بیں پھی القرف" ہوا ہے۔ کونگدایک طرف تو ہے

ہوتا ہے "اور در مری طرف ہے ہے

" تو یہوداہ کے جا اروں میں شامل ہونے کیلئے چوٹا ہے "اور دو مری طرف ہے ہے

" تو یہوداہ کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں ہے" ای طرح ایک جگدتو ہے کہ

" تھے ہے ایک خض فکے گا اور میر ہے حضورا مرائیل کا حاکم ہوگا" اور دو مرق جگد ہے کہ

" تھے ہے ایک مردار فکے گا جو میری امت امرائیل کا حاکم ہوگا" (۱) وجدا کی ہے کہ میکاہ

کا عبارت صرح ہے کہ بیت ہم ہے ایک شخص فکے گا جوامرائیل کا حاکم ہوگا اور چونگہ محفرت

کی عبارت صرح ہے کہ بیت ہم ہے ایک شخص فکے گا جوامرائیل کا حاکم ہوگا اور چونگہ محفرت

حق بیں ہونے ہے افکار کرتے ہیں اورا سکا مصداق اپنا آئی تناہے ہیں جسکے وہ منتظر ہیں۔

حق بیں ہونے ہے افکار کرتے ہیں اورا سکا مصداق اپنا آئی تناہے ہیں جسکے وہ منتظر ہیں۔

می الفیاد کی شخصیص کون ضروری ہے ؟ ہے بات کی اورصالح یا پرزگ شخص کے متعلق کون

<sup>(</sup>۱) شبت کا م کوشلی بنا و با ما کم کے افقا کو گلہ بان سے جرل و با دونو ر انتظوں میں زیمن و آسان کا فرق ہے۔ اس سے بر حرک اور کیا تصرف ہوگا ۔ بعض اوگ اسے تحریف قرار دیے ہیں۔

منیں ہو علق کیونکہ عبارت ٹی کوئی ایسالفظ نہیں ہے جواس مختص کے ٹبی ہونے کی طرف اشٹار دکرتا ہو۔

#### تيسرى بشارت

جب حضرت مريم عليهاالسلام كية براية خواب كى بناير حضرت مي ومريم عليها السلام کومصر لے گئے اور میر دولیں بادشاہ کے مرنے تک وہی رہے اس بارے میں متی باب اتیت ۱۵ ایس اس طرح و کر سے اُتا کہ جوخدا وندنے نبی کی معرفت کہا تھا وو بورا ہوکہ مصرين عن في الناب بيني كو بلايا الهن آيت بين اس پيشينگوني كي طرف اشاره به جو الوسع بإب الآيت المن بي سيكن متى في سيدا ان كوجيزت من الله يح متعلق موما لكيدويا ہے ورث و آیات تو اس طرح ہیں "جب اسرائیل ابھی بچیرتھا کیں نے اس ہے محبت رکھی اور اہے ہے کو مصرے بلایا انہوں نے جس قدر انکو بلایا ای قدروہ دور ہوتے گئے انہوں نے بعليم كيليخ قربانيان كغرانين اورتراڤي هو في مورتون كيليخ بخورجلاما" يسيدوه ليمر ملك مصر ص ندجا كي كي بلك امورا لكا باوشاه وقا كوكل وووايس آنے الكاركر تي ايل اے افرائیم میں تھے ہے کیول کروست برزار ہوجاؤں؟ اے امرائیل میں مجھے کیوکروک كردول؟ يش كيونكر تحييها دمه كي ما نتذكر دول اورضو يم كي ما نند بناؤل؟ ميراول مجديش 🕏 کھاتا ہے۔ میری شفقت موجزان ہے .....وہ مصرے برندہ کی طرح اور اسور کے ملک ے كيوتركى ما نندكا نيمة جو ي آكي كاوريس الحوا كے كھرول يس بساؤل كا خداو ترفر ما تا (١١٨٥٢١عد ١١١١م١١١)

یہال دیکھئے کہ 'وور ہوئے گئے'' قربانیاں گذرانیں'' بخور جلایا'' سب بھٹ کے مسلے بین جواس بات ہوئے کے مسلے بین جواس بات پردلیل کہ ان حالا کا فاعل بھی جمع ہے۔ اس لئے

ايباللَّا بكاراراتك عمراد فرزعان واولاواسراتيل "باورعارت حذف مضاف ر محول ب يعنى من في الى اولا وكومصر عطلب كيا اور كام من حدّ ف مضاف ك مظامر الم المراجي جيساك باب ووم كي فعل ووم يس ويل هم ك ويل يس كذرا إلى احمال كى تائيد بائيل كاس عربي ترجم مطبوع الداء عيجى موتى عجبكي عبارت إس طرح ي "إنّ اسرائيل مند كان طفلًا انا احبيته ومن مصر دعوت اولاده" إى طرح يهال بھی پہلی آیت میں ہینے کی چگہ بیٹے ل تح کالفظ تھائتی نے سبوااسکومفر دلکور یا پھراس کا اعتبار كرتے ہوئے ديگر متر جمين نے ہوئي پاپ ااكى آيت ميں تحريف كرتے ہوئے بھع كے سیفدکومفروے بدل دیا گرافسوں سے کہ آگی آیت نے اکی تحریف کا پروہ تار تار کرویا اور بات شدين كل (١) بهرصورت بي يشينكوني حضرت كالفيدا كرفق بين نيس بوعتى اوراس ت قطع تظر الزلفظ بينا مفرد بنا كر حضرت من القياد مرادليا جائة واللي آيات بين اس يفي کی نافر مانی بت بری اقوید ترف کا اور اسور کاال پر بادشاہ ہونے کا تذکرہ ہے ہے۔ بالتي مطرت مع القيط م تعلق كبال متصور موعلتي بن ؟ معود بالله العظيم بكرية فرقوعبد مستى الطيعة كرديكر يهوديول يرجى صادق فين آتى كيونكداس وقت يبوديش بت يري فيقى اور حضرت كالقيفة كزماند سينتكزون سال بل وووائين أعظر تقديعني رجوع وتويكر

# بيشينكوئي كالتيح مطلب

بلکہ معاملہ کی حقیقت ہیے ہے کہ حضرت سلیمان الطبیع کی وفات کے بعد فتنہ وفساد ہوا اور سلطنت ووحصول میں بٹ گئی ایک کا نام سلطنت یہوداہ ہوااور دوسر ٹی سلطنت اسرائیل

<sup>(</sup>١) كوكل وورى أب على قام ميغ في كيك وكرو ع إلى ظاهر بك الكامر في كلى الدي

مخمری مطعب اسرائیل کے بادشاہ ربعام کے عبد اول میں اسرائیل میں بت بریق رواج با گئی جیسا کرسلاطین اول باب ۱۱ ش فرکور ہے۔ اور الیاس القیم کے زماند یس جار سو پچائ لوگول نے بعل بت کی پیغیری کاعلم اشایا۔ بعل کی جوبعلیم ے بھی عبارت ہے يستش كى أورا يحف لتح قربانيال گذرانين اور بيه سلسله اسرائيلي سلطنت مين روز بروز تر ق یا تا سمیا۔ ای طرح سلطنب بیبوداہ میں اکثر سابطین سے زمانوں میں بیبی حال رہا۔ انہی قبائح كى وجه عضرت موسيقي (جنكي ولادت ١٨قبل من القيلايس ورابا وشاه كه دوريس موتى ميخض اولا يسليمان القيطامين يوان آدى بي جوسلطنت يبودا وكانخت تشين موا )از راہ وجی سلطنت اسرائیل کے برباد ہونے کی خبرویے تصاور دیگرانبیا ہرام علیہم السلام بھی ان دونوں سلطنوں کے برباد ہونے کی پیشینگاؤئی کرتے تھے چنانچہ حضرت ہوسیق کی پیشینگونی کے نوے سال بعد جب مز قیاہ باوشاہ سلطنت کیپوداہ کا چھٹا سال تھا تو اسور کے بادشاہ نے سلطنت اسمائیل کو بالکل برباد کردیا اور بنی اسرائیل کو قید کرے اسور لے گیا چنانج سلاطين دوم باب ١٨١٤ من سياتمام احوال مفصل فدكور جيل ١٦٥ طرح سلطنب اسرائیل کے برباد ہونے کے تقریباً ایک سوتینیس سال بعد بخت تصر بادشاہ بایل نے سلطنت يبوداه كوبيني تدوبالاكردياء بيت المقدس كووميان كرديا اوريبوداه كي اولا وكوقيد كرك بالل كے كيا چنا ني سلاطين دوم باب ٢٥ ش مقصل فدكور ب اس حادث كے بيش آئے كے بعد باق لوگ بخت تصر ك ور مصررواند بوك برچند كد حضرت برمياة ن حكم الهي كي ینا پراٹیس وہاں جانے ہے منع کیا مگران پر کچھاڑ نہ ہوااور حضرت رمیاہ کو بھی ساتھ لے ك جيها كديرمياه باب ٢٣ يل مذكور بالبذاءوي ك زير بحث آيات ين حضرت موسيق الله تعالی کے ان احسانات کو ذکر قربارہے ہیں جوزمانہ ماضی میں بنی اسرائیل پر ہوئے اور پھراس قوم کی ٹافر مائی کوظاہر فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب ہے وعدہ فرماتے ہیں کہ

اسکی رحمتِ واسعہ سے انگومصراور اسور سے رہائی ملے گی اور سے دوبارہ اپنے وطن آ کر آباد ''چو تکے بھراللہ تعالی نے بیدوعدہ ایفا بھی فرمایا۔

# چوهمی بشارت

جس وقت بیر و دلی نے بیت کم اورا کے گرد دلوائ کے تمام دو برس کے بیجوں کو آئی گول کروادیا تو اس بارے بین متی باب ۴ آیت کا بیس ہے" اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو برمیاہ نبی کی معرفت کئی گئی تھی کہ رامہ بیس آ واز سنائی دی رونا اور بڑا ماتم \_ راحل اپنے بیجوں کوروری ہے اور تیلی قبول نہیں کرتی اس لئے کے وقیس میں "اس آیت بیس اس پیشینگوئی کی طرف اشارہ ہے جو برمیاہ باب آیت 10 میں ہے۔

## پیشینگوئی کاسیج مطلب

تیری اولاد کواسیری کی زمین سے تیجراؤ نگا اور ایتقوب واپس آئے گا اور آرام وراحت ہے رب كا اوركوني ات ندؤراك كا" الخ اى طرح كامضمون آيت ١٥ اليكر آخر باب تك شكورب\_آ كرمياه باباس آيت ٨ ص ال طرح بي ويجوش شالى ملك عاكمو لاؤ نگا اور زیمن کی سرحدول ہے انگو تھے کرونگا اور ان میں اندھے اور لنگڑے اور حاملہ اور زنيدسب ہو تنظم انكى برى جماعت يبال داپس آئے كى .....اتومو! خداوتد كا كلام سنو اور ڈور کے جزیروں ٹیل محادی کرواور کیو کہ جس نے اسرائیل کوئٹر بتر کیا وہ جا ہے جع كركا اوراكل الى على الى كرية جيسى كذريا اين كاركى .... خداوند يول فرماتا بك رامسش ایک آواز سنانی دی۔ تو حداور زارز اررونار اعل اسٹے بچوں کوروروری ہے وہ اپ بجول کی بات تعلی ید رئیس ہوتی کیونکہ ووٹیس میں خداوند بول فرماتا ہے کہ اپنی زاری کی آ واز کوروگ اورائی آنکھول کوآنسوؤل سے باز رکھ کیونگ تیری محنت کیلئے اجر سے خداوند قرماتا ہاوروہ وشمن کے ملک سے والیس آئیں کے اور خداو ترفرما تا ہے تیری عاقبت کی بابت اميد سے كونكه تيرے بيج نيم ائي حدود ش داخل بو تكے انتهابي بشاخيص الايات الى آخر الباب

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے وحد وکی اس طرح صراحت ہے کہ بنی اسرائیل کے انگرے اندھے حاملہ اور زچہ تک قیدے رہائی یا میں کے اور اپنے وطن آکراس سرز مین کے مالکہ جو کر اطعیمیّان سے زندگی گڑاریں گے اور راحل کے اضطراب و بے چینی کو دیکے کر اس طرح وحد و فرماتے ہیں کہ تم ندکر تیری اولا ورشمن کے علاقے سے رہائی یا کراپنے وطن لوٹ آئے گی۔ اس چیشیئی وئی کی وضاحت میں جو بات ہم نے ذکر کی ہے وہی تحقیق الیقیٰ اور اس میں بیٹریٹ کی کا دوساحت میں جو بات ہم نے ذکر کی ہے وہی تحقیق الیقیٰ اور نص ہے بلکہ چوشن بھی برمیاہ کا باب سااور ۳۱ ویکھے گا وہ پورے واثو تی کیساتھ جان لے اور نس نے بلکہ چوشن بھی برمیاہ کی اور اندی باوشاہ کے زبانے کا واقعہ نیس ہو مکتا۔

فائده

راحیل کا پنی وفات کے پیئلڑوں سال بعد تمکین ہوئے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اِس جہاں میں جواجھے برے کام ہوتے میں تو ارداح کو بھی عالم برزخ میں اس پر کچھاطلاح حاصل ہوجاتی ہے۔ اِس طرح نہیں ہے جس طرح بعض وہری قتم کے سیحی کہتے ہیں کہ انسان کوموت کے بعد کو کی اوراک نہیں رہتا۔

## پاڻيوين بشارت

ہیرودلیں بادشاہ کی وفات کے بعد ایوسف مصرے واپس آگر کھیل کے نواع بیں ناصر وشہر میں جانبے اس بارے میں متی باب آ آیت ۲۳ میں ہے''اور ناصرہ نام ایک شہر میں جابسا تا کہ جونبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہوکہ وہ ناصری کہلائے گا''(۱)

 اس بیشینگونی کی حقیقت حال مقدمه کتاب میں فائدہ دوم کے امر دوم کے تحت پوری شرح و تفصیل کیساتھ گذر چکی۔

## چھٹی بشارت

جب معفرت کی الفظاہ الطری کے گھر آئے اور انکی ساس کوتپ کے بخارے شفا بخشی اسی طرح ان لوگوں کو چو بیار ہتے یاان میں ہدروج تھی اچھا کر دیا تو اس بارے میں تی باب ۸ آیت سے امیں اس طرح ہے 'فتا کہ جو یسعیاہ نبی کی معرفت کہا گیا تھاوہ پورا ہوکہ اس نے آ ب بھاری کمزوریاں لے لیس اور بیاریاں اٹھالیں''

اس آیت میں اس پیشینگوئی کی طرف اشارہ ہے جو یسعیاہ باب ۵۳ آیت ۳ میں اس پیشینگوئی کی طرف اشارہ ہے جو یسعیاہ باب ۵ آیت ۳ میں اس پیشینگوئی کا صرف شفا بخشتے میں حوالد دیے جی جبکہ دیگر جیسائی اس پیشینگوئی ہے اسکے مصلوب ہوئے کا حوالہ دیکرا ہے گنا ہوں کے گفارہ کا مسئلہ بھی ثابت کرتے جی انہوا اولاً اس باب کی متعلقہ آیات پوری طرح ذکر کی جاتی جیں تا کہ ان لوگوں کے دعوی کا حسن وقع نوری طرح نظام ہموجائے۔

"ووآوميول ش حقير ومردود مردقم ناك اورر في كا آشنا تقار اوك اس س كويا

(بیسرطاشیہ) فیشینگوئیاں جو کتا گیا آھے بارے شن جی ان بھی بیدہ بول نے دیدوودائٹ رق و بدل کردیا
ہے" (طلوع سیسیت س الارم طبوع سی اشامت خانہ بن طباعت اور ما ) باوری میصوف نے بات قو درست

لکھی مگریا تھا م کلھی۔ دراصل بیدہ بدوودائٹ رق و بدل کرنا صرف بیود یوں کا بی کام فیس بلا بیسائیوں نے بھی اس کار فیریش بڑھ پڑے کر صدایا ہے مشکل تو ریت گی یا تھے ہی کتاب "استشاہ" کے باب ۳۳ گی آبیت ایم متن کیا ہے؟

میں بائیل میں کلھا ہے" اور الا محوں قد سیوں بھی ہے آبائش میں تھا ہے" اور مرید قاویش میں آبائٹ کو باہوری بات ای بدل دی تاکہ شدرے بائس اور نہ بچائسری اور اکوشنوں میں کلھا ہے" وی بزار قد سیوں کے ساتھ آبائٹ کونکہ بیال مرور عالم حضرت کی دیا کے متعلق ایک بشارت کا تذکر و ہے اس کے انہوں نے اس آبات کی تا تھے۔

اردا سلوک کیا ہے۔ روپوش سے اسکی تحقیر کی گئی اور ہم نے اسکی پھو قدر نہ جاتی تو بھی اس نے ہماری مشقتیں ایضالیں اور ہمارے قبول کو ہرواشت کیا پر ہم نے اسے خدا کا مارا کو ٹا اور ستایا ہوا سمجھا طالا تک وہ قتاری خطا دُل کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدگر داری کے باعث پچلا گیا۔ ہماری میں سالا تی کیلیے اس پر سیاست ہوئی تا کہ اسکے مارکھانے ہے۔ ہم شفا پائیں ہم سبب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے ہم میں سے ہرائی اپنی راہ کو پھر اپر خداوند نے ہم سب کی بدگر واری اس کی مانند بھٹک گئے ہم میں سے ہرائی اپنی راہ کو پھر اپر خداوند نے ہم سب کی بدگر واری اس کے پر اسکے زمانہ کے اور کو اس میں سے کس پر لا دی ..... وہ ظلم کر کے اور فو تی رائی کرا ہے لے گئے پر اسکے زمانہ کے اور اس میں خطا دُس کے سبب کے بدائل کیا گئے ہواں کی خطا دُل کے سبب کی خواد کی کے بیان گئی ہواں گئی خواد کی کہا ور حداوند کی مرشی اسک ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی اپنی جان بی کا دوائے اس کے اسٹوری اور خداوند کی مرشی اسک ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی اپنی جان بی کا دوائے اس کے اس کے ایک کو دوائے کی گؤران کے میں سے کا دور استہاز کھی ہوائی کر دوائے کی گونکہ دو اگئی کی مرشی اسک ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی اپنی جان بی کا دوائے اس کی اسکوری کا کہا کہا کہا کہا کہ کہا تھی سندھ سے الا بنات (اسموری کو داستہاز کھی ہوائی کی گئی کی کہا دو اسکی خودا شائے گا 'استھی سندھ سے الا بنات (اسموری کو دائی ایک کی کر میں اسک ہو دائی گئی 'استھی سندھ سے الا بنات (اسموری کو دائی کا کھی کے گئی اسٹوری کی دوائی کی کہورائی خودا شائے گا 'استھی سندھ سے الا بنات (اسموری کو دائی کھی اسکاری کی مرشورائی خودا شائے گا 'استھی سندھ سے الا بنات (اسموری کو دائی کی کھی کا دوائی کو دائی کی کھی کر دوائی کی کھی کا دوائی کو دائی کو دائی کھی کی دوائی کی کھی کی دوائی کی کر کے کہا کو کھی کو دوائی کے کہا کہا گئی کو دوائی کو دائی کی کھی کو دائی کی کھی کی دوائی کی کھی کے کہا کو دوائی کے کہا کہ کو دوائی کی کھی کے کہا کو دوائی کی کھی کی کھی کھی کے کہا کی کھی کھی کے کہا کو دوائی کی کھی کی کو دوائی کے کہا کو دوائی کے کہا کو دوائی کی کھی کی کھی کے کہا کو دی کھی کی کو دوائی کی کھی کو دوائی کے کہا کو دی کھی کھی کے کہا کو دوائی کے کہا کو دوائی کے کہا کو دی کھی کو دوائی کے کہا کو دوائی کے کہا کو دی کھی کھی کھی کے کہا کو دی کھی کی کو دوائی کو کھی کو دوائی ک

کہاجاتا ہے کہ بین خدانقائی کا خطاب ہے جو حضرت بعیاہ ہوگا کہ 'جاری مشققین کا اپنا کلام ہے۔ اب پہلی صورت میں ان آبات کا کیا مطلب ہوگا کہ 'جاری مشققین افعالیں' ہارے فول کو پرواشت کیا' ہماری خطاؤال کے سب کھال کیا گیا' ہماری برکرداری کے باعث کیا گیا گیا' ہماری برکرداری کے باعث کیا گیا ہم سب جھیڑوں کی مائند بھٹک گئے ہمزائیک اپنی راہ کو پھراا نے کیونکہ یہ سب اموراللہ بچانہ وقعالی کے حق بین ممکن نہیں ہو سکتے اور دوسری صورت میں ' میراصادق خادم' کا کیا مطلب ہوگا؟ کیونکہ جناب سے انظام ہم جول کے عقیدہ کے مطابق ایک جمہول الکہ تعلق کی وجہ سے میں خدایں اور جم کے اعتبار سے تمام انہیاء و ملائکہ سے افضل بھی جی تو اب یہ جملا' میرا صادق خادم' کیا حقاد تا ہے۔ علاوہ ازیں ان معزات کے اعتباد

کے مطابق جب آ نینا ب الظافی مصلوب ہونے کے بعد تیسرے دوز زندہ ہوکر آسان پر پیلے
گاور پھر قرب قیاست میں زمین پر تشریف الا نمینے جیسا کہ سیجیوں اور مسلمانوں کا اتفاق
ہوتوں جملہ بھی استخدی میں درست نہیں بیشتا کہ' وہ زندوں کی زمین ہے کا من ڈالا گیا''
بلکہ اگر اس بیشیناوٹی کا مصداق حضرت بھی الظیلا کوقر اردیا جائے تو منا ب ہے
یونکہ انہوں نے انہائی سکنت کیساتھ جنگل میں زندگی گذاری آخر کا رظاما متقول ہوئے
اور مرجبہ شہادت پر فائز ہوئے کہ وہ اردا پی زمین پر آنا نہ ہوا انہذا الے حق میں یہ جملہ کہ' وہ
زندوں کی زمین سے کا ب ڈالا گیا بخولی صادق آتا ہے۔ اور اگر اس خرکو حضرت ذکر یا الظیلا

## ساتؤي بشارت

ان آیات میں اس پیشینگوئی کی طرف اشارہ جو یسعیاہ باب ۴۳ آیت اتا ۴۳ میں ندکور ہے لیکن متی نے اس پیشینگوئی کی آیت چہارم کو پورائیس لکھااوروہ بیہ ہے مواہ مائدہ ند

<sup>(</sup>۱) کیونکہ یہود ہوں نے اقو بول ہے وروی کیسا تھو مقدی اور قربا نگاو کے درمیان شبید کردیا تھا جیسا کے بیش باہے ۲۴ ڈیٹ ۳۵ میں سراحت ہے۔

ہونگا اور ہمت نہ ہارے گا جب تک کدھدالت کوزیٹن پر قائم ندکر لے بڑیرے اسکی شرایت کا شکار کریے گئا (۱)

غور قرمائے اک بدآیت صراحة ان آیات کے خلاف ہے جو بعیاہ باب۵ آیت ۳ ۴ ۵ ۸ ماش ندگورین جنکا ایمی حواله گذراا در تی اس باب ۴ کی آیات کو جناب سے اللہ متعلق ہونا لکھتے ہیں کیونکداس آیت میں صراحت ہے کہ وہ اس وقت تک عاجز ، دل فلت نبیس ہوگا اور ہمت نبیس بارے گاجب تک زمین پرعدالت قائم نہ کرلے اور جزائرا کی شریعت کا انظار کریں گے جبکہ پاب۵ کی آبات میں بیہ ہے کہ وہ مروقم ٹاک رنج كا آشنا معتوبت يافته اورظلم كے ساتھ متعتول بوااور خداوندا سكے كيلے جائے ير رائني تھا ہم اس برویوش رہاورائل کچے قدر شدجانی۔ ظاہرے کہ بدامور بجز وور ماعد کی ہے ہی اورول شکتنگی ہی کے آٹار جیں ایکے علاوہ اور کیا عاجزی ودل شکتنگی ہوگی ۔اور پہتو سجی کومعلوم ے كرآ نجاب القيم الدا كي موجى كروب استے خواص معتقدين كے سامنے جان دى جیہا کدرسولوں کے اعمال باب آیت ۱۵ میں صراحت ہے۔ اب یہ بات کہتے صادق آعتی ہے کہ" وہ ہمت نہارے گاجب تک که عدالت کوزیٹن پر قائم نہ کرلے" عاصل پیک متی کو جا بینے تھا کہ اِن دومتضاد پیشینگوئیوں میں ہے ایک کوحضرت سے الملیا کے حق میں نہ

<sup>(</sup>۱) قور فرمائے اپر چینینگونی کہاں تک حضرت کی الظاہد پر صادق آئی ہے؟ کیونکہ چینینگونی میں تو یہ کہا گیا ہے کہ

الا برے آئی شریعت کا انتظار کریں کے اور حضرت کی الظاہدائے ور لیعاتوشر بیت و پسے می متسوخ ہوئی گیرانگار

الا براے صاحب شریعت تو حضرت محد اللہ جی الگائے بیت جاروا تک عالم بھی گیل گی ہے ان تی سعد الت ہوئی

اور بزریوں کو انتظار کی زممت بائی شدری سریہ تجب کی بات سے ہے کہ تی نے محض اپنی طرف سے آیک شط کا

ادار اور کا انتظام می فیر تو میں ہرو سرد تھی گی " طالا تک مصورہ کی بات سے ہی کہ تی ہے جارہ بوجود میں

ہمار اور انتظام کی تعریب کی با جارہ کی حضرت میں گا اطالا تک استعماد کی بھائے در عدد وہنا سے اس پر محمی فور کر گھیے

کے فیر تو موں کا حضرت میں تا تھے اور انتظام کی بھی اور تو فیر تو موں کا ' کے '' تر اردیے جی (متحق میں میں انتظام کی میں دور تو فیر تو موں کا '' کے '' تر اردیے جی (متحق میں میں کا میں کہ کا کہ انتظام کی کے انتظام کی کھی مور کر گھیے

## آتھویں بشارت

ال آیت میں اس پیشینگوئی کی طرف اشارہ ہے جوز بور ۱۷ آیت امیں ہے گر تعجب ہے کدمتی اس پیشینگوئی کو معزت می القطاع پر کیے منطبق کرتے ہیں حالا کد معزت داؤ والطيوركا كام بصيفة متكلم واقع مواسا اورز بوركي وه آيات ال طرح بين : اے مرے لوگوا میری شریعت کوسنو میرے مند کی باقوں پر کان لگاؤیں حميل من كلام كرونكا اورفديم معم كبونكا جن كوجم في سنا اورجان اليا اور تهارے پاپ دادا کے ہم کو متایا اور جن کو ہم انکی اولاوے بوشیدہ خیل ر مجل کے بلک آئدہ ایشت کو بھی خداو تدکی تعریف اور اسکی قدرت اور ع عب جوائ نے کیے ما معظم الیولد الى نے ایقوب می ایک شباوت قائم کی اوراسرائیل میں شریعت مقرد کی جنگی بایت اس نے ہمارے باب دادا کوظم دیا که دواجی ادلا دکوا کی تعلیم دیں تا که آئنده پشت یعنی د وفرزند چو پیدا ہو نگے انگو جان لیں اوروہ بڑے ہوگرا چی اولا دکو کھا تھی کہ وہ خدا برآس رتھیں اور اسکے کامول کو بھول نہ جا کمیں بلکہ اسکے تھموں پرقمل حرين اوراسيخ باب دا داكی طرح سرکش اور یا فی تسل ته بنین ایسی تسل جس نے اپنادل درست نہ کیااورجیکی روح خدا کے هنورو قا دار تدری۔

(人はたこうべんション)

بيآيات صراحت كيماته بتاتي بين كدخود حضرت داؤد الليلائے ان واقعات كوسنا" معجما اور پيرانكوالسنت البيه" كے مطابق قرار ديكر روايت كيا ہے تا كدا كے بيان كردہ واقعات بعد ك لوكول كيلي اى طرح محفوظ ريس-اس ك بعده فيكر ١٩٣٠ تك كي آيات ين بني اسرائيل كي شرارت وسركشي انعامات البيه معجزات موسوية بني اسرائيل كوا في مركشي پرلائق ہونے والی آقات بیان فرمائی ہیں اسکے بعدار شاوفر ماتے ہیں '' تب خداو تد کو یا نیند ے جاگ اٹھااس زبروسٹ آوی کی طرح جوے کے سبب سے للکارتا ہواوراس نے اپنے عنالقوں کو مارکر بسیا کردیا۔اس فے انگو بھیشہ کیلئے رسوا کیااوراس نے بیسٹ کے خیمہ کوچھوڑ ويااورافرائيم كقبيله كونه چنا بكه يهوداو كالقبيلي ويناسي كووصون كوجس اسكوميت تقي ....ال نے اپنے بند واؤ وکو بھی چنا اور پھیٹر سالوں میں ہے اے لیا وہ اے بیجے والی جيرُوں كَا جِويانى سے بنالايا تاكدائكى قوم يعقوب اورائكى ميراث اسرائيل كى گلد بانى كر \_ ـ سواس في خلوص ول سائلي ياسباني كي اوراين مابر باتھون سائلي را بہمائي كراربا" (زير ١٤٨م يد ٢٥٠٥) أكرياق وبالكالحاظ كياجا ع في كدعا كوان آیت ہے کوئی مناسب ہی تیں جیدا کہ فیرجا نبدارصاحب انصاف سے فی تیس ہے۔

## نویں بشارت

جب حضرت میں الطبع نے اپنے دوشا گردوں کو گدخی اورا سکا پچدلا نے کو کہا پھراس یہ سوار ہوکر پروشلیم تشریف لے گئے اس بارے شراحتی باب ۴۱ آیت میں اس طرح ہے '' بیاس لئے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ صنون کی بٹی ہے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ علیم ہے اور گدھے پر سوار ہے بلکہ لا دو کے بیچ پر انہو حتا باب ۱۱ آیت ۱۲ میں ای بشارت کو اس طرح تکھتے ہیں 'جب یہوع کو گدھے کا بچہ ما اتو اس پر سوار ہوا جیسا کہ کھتا ہے کہا ہے متنون کی جی مت ڈرد کیے تیرا پادشاہ گلاھے کے بیچے پرسوار ہوا آتا ہے ''

ان آیات شن ای پیشینگونی کی طرف اشاره ہے جو یسعیاه باب ۲۲ آیت ال، ذکریاه باب ۹ آیت ۹ شن خدگور ہے مگریہ پیشینگونی صفرت میسی اللیلائے میں میں نہیں ہو سکتی کیونکہ یسعیاه باب ۲۲ کی آیات قویول ہیں۔

مستون کی خاطر میں چیپ ندر ہوزگا اور پر دھلیم کی خاطر میں دم نہ او تکا جب تک کہ اسكى صدالت توركى ما نندنه چيكاورا تكي تجات روشن چراغ كى طرح جلوه كرنه بو ...... ق آ کے کومتر و کہ نہ کہلائے گی اور تیرے ملک کا نام پیر بھی خراب نہ ہوگا بلکہ تو بیاری اور تیری سرز مین سها کن ابلاے کی کیونکہ خداوند تھ سے خوش ہے اور تیری زمین خاوند والی ہوگی .....ا براطلیم میں نے تیری دیوارول پر تکہبان مقرر کیے میں وہ دن رات مجھی خاموش نہ مو تك اے خداوند كاؤ كركرنے والوخاموش ندمو .... خداوند نے اپنے وائیتے ہاتھ اورا ہے توى بازوكي فتم كمانى بي كه يقيناس آك كوتيرا فله تيرب وشمنول ك كماف كوندووكا ادر به كانول كر بين تيري مع يس كلك توفي عنت كي نيس جينك .... و كيد خداوند في البتاي ز بین تک اعلان کردیا ہے دفتر سے ل ہے کہود کھی تیرانجات دینے والا آتا ہے د کھی اسکا اجر ا محد ساتھ اور اسکا کام اسک سامنے ہے اور وہ مقدی لوگ اور خداو تد کے خریدے ہوئے كبلائي كاورتو مطلويا يعني غير متروك شركهلائ كالأريعياه باب١٢ آيت ١٣٢١ ملخصاً) اورذكر بإدباب و آيت ٩٠٨ شي اس طرح بي "اور بين خالف فوج كے مقامل اين گھر کی جاروں طرف جیمدزن ہونگا تا کہ کوئی اس میں سے آمد ورفت نہ کار سکھا۔ چرکوئی عُالم الحَد درمیان سے ند گذر ریکا کیونک اب میں نے اپنی آنکھوں سے و کیولیا ہے۔ اے عيد صنع ن تونهايت شاد مان موا ، وخزير وهليم خوب لاكار كيونكد ديكي تيرا باوشاه تير ، پاس

آتا ہے وہ صادق ہے اور نجات اسکے ہاتھ میں ہے وہ علیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے اور میں افرائیم سے رقعہ اور پر وہلیم سے گھوڑے گاٹ ڈالونگا اور جنگی کمان تو ڑ ڈالی جائیگی اور وہ تو مول کوسلے کا مڑ وہ دیگا اور اسکی سلطنت سمندر تک اور دریا(۱) سالت سمندر تک اور دریا(۱) سالت سمندر تک اور دریا(۱) سالت ایک اور ایک طرف کا مؤدہ اللہ تعالی نے حضرت یسعیاہ کی معرفت سے انتہا یوز مین تک ہوگئ اور ای طرح کا وعدہ اللہ تعالی نے حضرت یسعیاہ کی معرفت کے وہلے کا رہے تی وہلیم مقدی شہرا نیا خوشنا لباس گئن لے کیونکہ آگر کوکوئی نامختون یا سے ملئیس ہوا اے بروطیعیم مقدی شہرا نیا خوشنا لباس گئن لے کیونکہ آگر کوکوئی نامختون یا ایک تھے میں کھی واقل نہ ہوگا ''

# بيربشارت حضرت عيسى ل يرمنطبق نبيل موتي

ان دونوں بی فیروں (۲) کے کلام سے معلوم ہوا کہ اس زمانے سے (۳) ہے جائے ہے۔ (۳) ہے جائے ہیں شہروں کی ہاتھ میں شہائے کیونکہ بہیٹر محفوظ رہائی فیریٹ کی فرمین بھی دیران نہ ہوا سکا غلہ دشمنوں کے ہاتھ میں شہائے کیونکہ اللہ تعالی نے اس بات پر تہم اٹھائی ہے خلالموں کا اس پر گذر نہ ہو فینز کرتے والوں کے ہاتھ میں نہ جائے بیت المقدی میں بخل کی ضرورت نہ رہے کوئی نامختوں ٹاپاک اسمیس داخل نہ ہوائی فیریٹ کی سلطنت عظیم ہو حالا نکہ صاف طاہر ہے کہ جناب کی ایسی کور وشلیم پر اللہ کہ کی تعداد میں بھر میں جب بہودا پی عمید تھے کے موقعہ پر بروشلیم میں بندرہ الکھ کی تعداد میں بھر سے تھے تو اس وقت ایک ٹاپاک ٹامختوں بت پرست بادشاہ قیصر کے فشکر اللہ کے کی تعداد میں بھر کے فشکر سے اس قدر تباہی مجائی کہ ایک سے مصنف (جنکا رسالہ دلائل اثبات رسالہ عیسی مستف کے اس قدر تباہی مجائی کہ ایک سے مصنف (جنکا رسالہ دلائل اثبات رسالہ عیسی مستف کے اس قدر تباہی مجائی کہ ایک مصنف (جنکا رسالہ دلائل اثبات رسالہ عیسی مستف کے اس قدر تباہی مجائی کہ ایک مصنف (جنکا رسالہ دلائل اثبات رسالہ عیسی مستف کے اس قدر تباہی مجائی کہ ایک مصنف کی مصنف کی اس کا معلوں کے اس قدر تباہی مجائی کہ ایک مصنف کی مصنف کی مصنف کی کھرکے کے اس قدر تباہی مجائی کہ ایک سے مصنف کے اس قدر تباہی مجائی کہ کی کوئی کوئی کا کھرکے کے اس قدر تباہی مجائی کہ کہر کے اس قدر تباہی مجائی کہر کے اس قدر تباہی مجائی کہر کی کھرکے کے اس قدر تباہی مجائی کہر کے کہر کے کہر کی کھرکے کی کھرکے کے کہر کر کے کہر کے کہر کا کھرکے کی کھرکے کی کھرکے کی کھرکے کی کھرکے کے کھرکے کی کھرکے کے کہر کی کی کہر کی کھرکے کی کھرکے کھرکے کی کھرکے کی کھرکے کی کھرکے کی کھرکے کی کھرکے کے کھرکے کوئی کھرکے کے کھرکے کی کھرکے کی کھرکے کی کھرکے کی کھرکے کی کھرکے کے کہر کی کھرکے کی کھرکے کی کھرکے کے کھرکے کر کے کہر کی کھرکے کی کھرکے کی کھرکے کی کھرکے کر کھرکے کی کھرکے کی کھرکے کے کھرکے کی کھرکے کر کھرکے کی کھرکے کی کھرکے کی کھرکے کی کھرکے کی کھرکے کر کے کھرکے کی 
<sup>(</sup>۱) بیتر جمد مطابق مثن ہے اردو ہائٹل جس مطلق دریا کی بجائے" دریائے فرات" ہے۔ جیکہ بحر بی رہا رہی واگر رہا می پائٹل مثن کے بالکل مطابق ہے اور فرات کا لفظ نہیں ہے۔

<sup>(</sup>٢) هفرت بسعياه اور حضرت زكر يالكيما السلام

<sup>(</sup>٣) يعنى اكر بيشينكونى كامصدال معرت كالطوالين أواكى آهدك بعديد سيا تف الابت اول-

مارات دالی او از یں جب جسزت کے الفیاد این گدھے پر سوار ہو کر ہر دھلیم پنچے اور نگاہ مبارک دالی او اس وقت زبان مبارک ہے جوارشا وقر مایا ہے جسی و کھیے'' جب زو یک آگر شہر کو دیکھا او اس پر دویا اور کہا کاش کہ توا ہے ای دن میں سلامتی کی ہا تیں جانتا اگر اب وہ تیری آتھوں ہے جہب گئی میں کیونکہ وہ دن تھے پڑآ کیں گئے کہ تیرے وشن تیرے گرو مور چہ باندہ کر تھے گھیر لیس کے اور ہر طرف ہے مثل کریٹے اور تیجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تھے میں میں زمین پر دے پہلیں کے اور تیجھ میں گئی پھر پر پھر باقی مذہبوریں گاس لئے کہ تو نے اس وقت کو نہ پیچانا جب تھے برنگاہ کی گئی' (اوقاب 10 مات 20 میں 10 میں

و کھنے! جناب سی الظالا صاف ارشاد فرمارے ہیں کہ تیرے وقع کی تھے مورچہ با تدھ کر گھیر لینگے ہر طرف سے تک کریں گئے تھے کو اور تیرے بچوں کوز مین پر دے ماریں گے۔ کسی پھر کو پھر پر قرارٹیس رہے گا کہاں حضرت سے اللہ کے بیاقوال (۱) اور کہاں وہ اقوال نہ کورہ (۶) حاصل ہے ہے کہ اس پیشینگوئی کا حضرت سے اللہ کے بی شین قرار دینا اجہاع ضدین تقیقی کا قرار کرنا ہے۔

پیشینگوئی کاحقیقی مصداق

ی تو ہے کہ این پیٹینگوئی کا مصداق خلیفہ برق امیر المومٹین سیدنا عمراہان خطاب عظمہ ہیں باوجوداس کے فارس وروم مصر وعرب ویکر جزائر وملک اسکور بہت خطاب عظم این اسلام کے فارس وروم مصر وعرب ویکر جزائر وملک اسکور بیت اور خطاب ملطانت کے امیر بھے عمرانتہائی فروتنی اور کمالات باطنی کیساتھ دن گذارے بیت المحتدی کی فتح کیلئے خودتھ یف لے گئے اس ایوم فتح سے لیکر آج تک اہل اسمام کے قبضہ میں ہے (۳) صرف پچرع صد کیلئے سلطان صلاح الدین ایوبی کے عبد میں سیجوں کا قبضہ بوا مگر اس کیساتھ دندہ مسکول کے بیتے ہیں پجرالمی اسلام کرامن کیساتھ دندہ مسکول کے بیتے ہیں پجرالمی اسلام کے باتھ آگیا فلا ہر ہے کہ مسیحیول کے اس چندروز واقتد ارکی حقیقت پچریجی فیس پجر سلطان کے باتھ آگیا فلا ہر ہے کہ مسیحی بھر سلطان بھر ساطان میں بوا شد کے باتھوں متر وک ہوا کوئی ٹامختون جمیس سیحی بھی شامل ہیں آج تک ایکن اسلام کے باتھوں متر وک ہوا کوئی ٹامختون جمیس سیحی بھی شامل ہیں آج تک ایکن وارد کیل واضل نہ ہو سکا کوئی نا پاک مثلاً مشرک و غیروا آسیس واضل نہیں ہوا سے قبلہ اول قرار و کیروا تعلیم کی جاتی ہے اس سے بیمی معلوم ہوا کہ خلیفہ عادل میدون اورائل اسلام جو بروظلیم پ

<sup>(1)</sup> جن عن عالى وير إدى كالأكر ي.

<sup>(</sup>٢) جن شي شواك وشاد ماني كاو كرب ي ين قلاوت راواز كواتا تلجا

<sup>(</sup>٣) مصنف کے دور میں ایسا ہی تھا ہیت المقدل سلمانوں کے ذیر افتیار تھا۔ آسوں ہے کہ آباد ہے لوبات میں یہ اقد مراد کہ دو یارہ میرد یوں کے قبضے میں ہے اور تصف صدی ہوئے کو ہے کہ امرائیل کے میرودی صلمانان اقسطین کیما تھا کی دخون کی دولی تھیل دہے ہیں فسالس اللہ المستندی تاہم میجیوں کے تصفی میں اب بھی تھا۔ جیں ہے۔

قبضہ کرنے والے ہیں وہ حقیقت میں پاک مختون اور قد ب حق کے حال ہیں ورنہ یہ کیے ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اسکو پارہ سوسال سے زائد عرصہ الل اسلام کے قبضہ بیس و میکرا پنے اس وعدہ کے خلاف کیا جسکوتم اٹھا کر مؤکد فر مایا تھا۔ اور جب سیحی سلاطین اس ملک کی فقح کیلئے متحدہ وکرمسلمانوں سے لڑے اور اپنے چالیس الا کھا فراو کوئل و جنگ کی نذر کر دیا تو اللہ تعالی نے کیوں انہیں کا میاب ند کیا اور اٹھی کوششوں کو کیوں بے سود بناویا۔

## پا دری فنڈ رکے اعتر اض کا جواب

رباياورى فندرصاحب كالفي كماب على الاشكال عن يركبنا كداكر إس فبركو حضرت عرد الله كان يل قراره ياجا كالواشكال بوتا بي كرجب هزت عرد الله الحاسك الحلي ملك ير قِندَ كَرَكِ مِ بِ كَتَا لِي كَرُويا تَوَالِي بِرِوْلِيمِ كُولِنَي خَوْقٌ عَاصل مِولًا؟ مِن كَبَتَا مِول كه بيه اشكال تواس صورت يس بحي باتى ربتا بجب اس شركا مصداق حضرت يسى القاع كوقرار ديا جائ كونكدا بهي آنجناب على كورو شليم يركوني اقتدار وسلطنت خاصل يمي ند بواتها ك الل يروطنيم في الكل جاري تقدادرسوج رب تفركد اكر فيخص اى طرح رباتوب لوگ اسکے معتقد ہوجا تھی کے روی آجا تیں مے اور ہم پر ہمارے ملک وقوم پرافتد ار پالیس محجيها كداوحناباب اامي صراحت نذكور بداى طرح قيصرى اطاعت يرجحي راضي نه تفتاتهم جبكا الكوانديشة قعاوه سب كي ظهور يذير يوكيا اورا نكواتميس كهال خوشي موعلق بك حيره لا كاستاون بزار جار سونوے باشندگان بروشلیم قتل جون ۔ سارے ملک پر قیصر کا قبضہ ہوجائے متاتوے ہزارلوگ تیدی بن کرفروخت ہوں گلی کو چوں اور صحراؤں کے مقتولین كى تغدادا سكے علاوہ جواور خود جناب كى الفيلاء سكے برباد ہونے كى خرويں - ظاہر ہے كمان تمام امور میں ان بے جارول كيلے خوشى وسرت كاكوئى ببلونيس ب\_اورا كرصرف ان

اوگوں کی صرت وخوشی مراد ہے جو صفرت سے القطاقة پر ایمان رکھتے ہیں آو وجو و فد کورہ بالا کی ایما پر چھٹرت سے القطاع کے حق میں آن بیٹے منطبق کیں ہوتی تا ہم خلیف ٹائی سیرہا عمر عظام بارے میں اورے میں اورے میں آن کیا تھے صادق آئی ہے کیونکہ سیدہا عمر آئی برائیمان الاسے مشال باشندوں کی خوشی اور صرت کا تھیک قرر جے ہیں جو سرور کا کات بھٹ پر ایمان الاسے مشال معفرت کھیا احبار چھٹھ تھے واور ان انوکوں کا عرب کے تا بع ہونا بھی قلب وجان کیلیے تھیں راحت ہے۔ وو سری طرف سیجی حضرات کو دیکھئے کہ قیصر کے تا بع و تکوم ہوئے جو ایک بت راحت ہے۔ وو سری طرف سیجی حضرات کو دیکھئے کہ قیصر کے تا بع و تکوم ہوئے جو ایک بت پر سے ٹاکھ کوئی انسانوں کا قاتل اور سیجی قوم کا از لی دیمن تھا۔ اس میں اُن کیلئے کوئی خوشی کی بات ہوگئی ہے۔

## وسوي بشارت

جس وقت يبوداه المعترت من الطبيعة كوكر قبار كراف والأالسية قعل بربنادم بوااور المجتاب المسيحة كوكر قبار كراف واليال المجتاب المسيحة كوكر قبار كراف واليال المجتاب المسيحة كوكر قبار كراف واليال المرحة بوئ بين على بين الحال ديا تو يبود في مشوره كياكد إلى رويي مساكم كميت برديسيول كوفن كرف كيلي خريد ليا جائ الى بارس بين حتى باب سا آيت و بين الن طرح قد كورب الى وقت وه بورا بواجوا جوير مياه في كي معرفت كها كيا تها كيا المراكل في المهرائي تقي ادبول في المراكل في المهرائي تقي اورا بحوا يعلى ديا جيها خداوند في تجميح ديا الا

ما آبل میں مقدمہ کتاب کے فائد واول میں معلوم ہو چکا کہ اس آول کی حضرت برمیاۃ کی طرف نبیت کرنا سراسر فلط ہے اور اکلی کتاب میں اس مبارت کا نام وفشان تک فیس ہے اس فائد و کے ذیل اس بشارت پر پوری محقیق گذر پکی ہے وہاں مراجعت کرلی جائے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## گيارجو ين بشارت

جب آنجناب القياد كوصلوب كرنے كے بعد آنچا كي باس مبادك كو قرعد وال كرتشيم كيا كيا آنواس بارے ميں متى باب ٢٥ آيت ٣٥ ميں ہے" تا كد جو نبى كى معرفت كہا كيا تھا وہ پورا ہوكہ انہوں نے ميرے كيڑے آئيں ميں بانٹ ليے اور ميرے كرتے پر قرعہ والا"(۱) اور بوحنا باب 1 آيت ٢٣ ميں اس طرح ہے" ہے اس لئے ہواكہ وہ فوشتہ پورا ہو جو كہتا ہے كہ انہوں نے ميرے كيڑے بائٹ ليے اور ميرى بوشاك پر قرعد والا"

یہاں'' توشیۃ'' ہے مراد حضرت داؤ والقیاہ کی کماب زیور ہے اور دراصل زیور ۲۲ آیت ۱۸ کی طرف اشارہ ہے لیکن زیود کی بیآ یات این طرح ہیں۔

<sup>(</sup>۱) پر داشند اردویا بھل استان مقدی اعلی بیرمهارت موجود قدی را بی یا بھل بھی موجود تین ہے کے مقتقہ لک اردویا بھل اسکام مقدی اعلی بین القوسین درج کی گئی ہے جیکہ فاری ادرا گھریزی پائیل بھی با اقوسین بطور شن اپنے عبارت موجود ہے۔

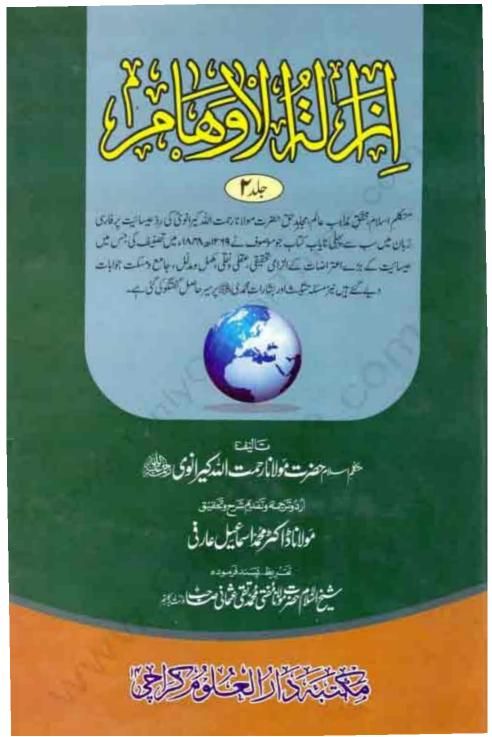

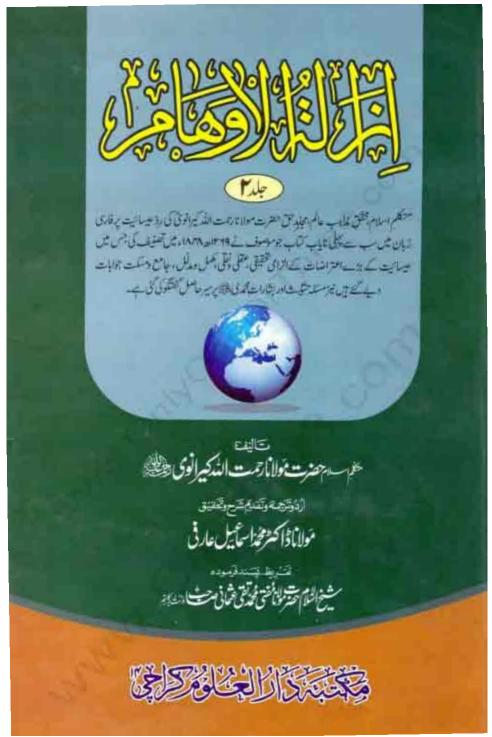

#### یا تیں ہے"

ان آیات میں بھی حضرت کی ایشارت کا کوئی اشارہ تک تبیل ہے بلکہ اللہ تعالی کا حضرت ایرا تیم اللہ بھا اللہ وعدہ کا بیان ہے کہ تجھے ایک بزی قوم مناؤ تگا تھے یہ کہت دونگا تھے مہارک کہنے والے مہارک ہونے اور تھے پر لعنت کرنے والے معاون ہوتے اور وی اللہ تعالی نے ہوتے اور وی ارش کے سب قبائل تمباری وجہ یہ کرکت پائی میں کے پھر اللہ تعالی نے ای طرح کر دکھایا کہ اتی اوال دیمی ہزاروں اوگوں کو رسالت و نبوت سلطنت وامارت کے مرات پر فائز کیا اور بہت کم ممالک ایے ہوتے ہواں اوگی اور بہت کم ممالک ایے ہوتے ہماں اوگی اولا و بیس کوئی امیر جہاں اوگی اولا و بیس کوئی امیر بہاں اوگی اولا و بیس کوئی امیر بہاں کا حاکم نہ ہوخدا تعالی نے ایکے مخالفوں کو پامال اور ایکے موافقوں کوخوشحال بنایا۔ پیدائش باب ۱۸ آیت ۱۸ بھی ای توجیت کی ہے یعنی حضرت ایرا تیم انظامی سے بنایا۔ پیدائش باب ۱۸ آیت ۱۸ بھی ای توجیت کی ہے یعنی حضرت ایرا تیم انظامی سے بنایا۔ پیدائش باب ۱۴ گی آیت کے عین موافق ہے۔

# تيرہویں بشارت

اوقا باب ۲۳ آیت ۲۷ اور ۲۳ ش ہے انتظار موی سے اور سب نبیوں سے شروع کے سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جنتی با تیں اسکے تن میں کھی ہوئی میں وہ انکو سمجھا ویں ...... پھر اس نے ان سے کہا مید میری وہ ہا تیں جو میں نے تم سے اس وقت کی تھیں جب تمہار سے ساتھ تھا کہ ضرور ہے کہ جنتی ہا تیں موکی کی توریت اور نبیوں کے محفوں اور زبور میں میری بابت کھی ہیں پوری ہوں''

يبال بھی سيحی علماء توريت کی ان جگہوں کونشان ز د کرتے ہيں جنگی طرف ان وو

آیات میں اشارہ ہے وہ یہ ہیں بیدائش باب آیت ۱۵ باب ۲۳ آیت ۱۸ باب ۲۳ آیت ۱۵ باب ۲۹ آیت ۴۰ گفتی باب ۲۱ آیت ۹۸ جہاں تک پیدائش باب ۳ آیت ۱۵ کا تعلق ہے وہ تو ابھی گذری ہیں اور پیزائش باب ۲۲ آیت ۱۸ باب ۲۷ آیت ۴۷ کامضمون بعید وہی ہے جو باب ۱۲ آیت ۳ کا ہے لہذا دونوں کی صورتحال آیک جیسی ہے (۱) جیسا کسا بھی معلوم ہوا۔

کنتی باب ۱۹ آیت ۱۹ کا مضمون ای طرح ہے کہ جب بی اسرائیل نے بحر قلام کا
داستہ لیا تو یائی اور روٹی کی شکایت کرتے ہوئے اللہ تعالی اور حضرت موی الفیلا پر زبان
طعن وراز کی۔ اس شرارت کے سب سے خدا تعالی نے بان پر جلانے والے سانپ ہیں چہا نچے اسرائیلیوں کی بڑی تعداد مرگئی۔ ٹیریہ ٹوگ حضرت موی الفیلا کے پاس تو بہ کرتے
ہوئے آئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ بارگا واللی ٹیل تماری شفاعت فر باسے کہ یہ بلا دفع
عود اس پر حضرت موی الفیلانے نے دعا وشفاعت کی اس بارے بیس اس طرح ذکر ہے مشتب
خداو تدنے موی سے کہا گرا کی جلانے والا سانپ بنا لے اور اے ایک بیس کو کا و ساور جو
سانپ کا ڈسا بروااس پر نظر کردیگا وہ جیتا ہے گا چٹا نچے موی نے جیش کا ایک سانپ بنوا کرا ہے
بلی پر لاکا و یا اور ایسا ہوا کہ جس جس سانپ کے ڈے بوٹ آدی نے اس پیشل کے سانپ
پر نگاہ کی وہ جیتا ہے گیا۔

خدارااانساف فرمائ كاس عبارت على البكرية رب العلاكا وكرب

#### چود ہویں بشارت

یے بشارت دراصل پانچ بشارات پرمشمل ہے جمکی تفصیل ہے ہے کہ سیجیوں کی برزگ ہستی اللہ کی ملائک پرفضیات برزگ ہستی اللہ کی ملائک پرفضیات

<sup>(</sup>۱) كەبئارىتەيسوكا كى ظرف اشاروتكى ئىش سې

کے موضوع پر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں 'اور فرشتوں ہے ای قدر برزرگ ہوگیا جس قدر اس نے کہا جس قدر اس نے کہا کی ہے کہا اس نے میراث میں ان ہے افغال نام پایا کیونکہ فرشتوں میں ہے اس نے کہا کی ہے کہا کہ تو جہ ہے ہیں ان ہے کہا اور چر ہے کہ شاا سکا پاپ ہو نگا اور وہ میرا بیٹا ہوگا؟ اور جب پہلو مجھے کو وئیا میں مجر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ ضدا کے سب فرشتے اسے بجدہ کریں اور جب پہلو مجھے کو وئیا میں مجر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ ضدا کے سب فرشتے اسے بجدہ کریں اس گر مینے کی بابت کہتا ہے کہ اس خدا تیرا تخت ابدا الآبا ور ہے گا اور تیری بادشان کا عصا رائی کا عصا ہے۔ تو نے راستہا ذی ہے جب اور ہدکاری سے عداوت رکھی ای سب سے ضدا بعنی تیرے ضدانے خوشی کے تیل ہے تیرے ساتھیوں کی بدنست تھے زیادہ کی کیا اور یہ کا اور میں اور تیرے ہاتھ کی کار مگری ہیں۔ وہ نیست بوشاک کی مائد پر انے ہوجا کیتھے۔ تو وہ نیس بیا ور کی طرح بدل جا کیتھے گو اور وہ ہو اکمیلے گو تو وہ ہو اکمیلے ۔ تو انہیں بیا ور کی طرح بدل جا کیتھے گو تو وہ ہو اور تیرے بران خوشی ہوا در تیرے بران خوشی ہوا در تیرے بران خوشی کی مائد کی طرح بران جا کیتھے گو تو وہ ہو تا کہ کی طرح بران جا کیتھے گو تو وہ ہو اور تیرے بران خوشی ہوا در تیرے بران

چونکہ سیجوں کے مقدی پولوں نے ان پانچ بشارات کواپے خط میں یکجاذ کر کیا ہے
ہم نے بھی افکی اجام کرتے ہوئے ان پانچ ل کو اکشے ذکر کیا ہے اور ہمارااراو وقعا کہ ان
پانچ بیشینگو ٹیوں کو ایک ہی جگہ ذکر کرئے تم کریں جگو پولوں نے جتاب می الفیاد کے
متعلق ذکر کیا ہے اور بشارات فحسد در حقیقت خاتم الخوار بین پولوی کے حوائی فحسے فوت
ہونے کی دلیل ہیں طوالت کے خوف ہے ہم یہاں پر کسی اور بشارت کی طرف تعرض نہیں
کرتے۔

جاننا چاہیے کہ یکی علماء کی وضاحت کے مطابق اس قول کہ ''تو میر ابیٹاہے'' سے زبور آیت کے کی طرف اشارہ ہے اور اس قول کہ ''ش اسکا باپ ہوڈگا اور وہ میر ابیٹا ہوگا'' سے سموئیل دوم کآیت ہما کی طرف اشارہ ہے اور اس قول کہ ''خدا کے سب فرشتے اسے حجدہ کریں' سے زبور 42 آیت کی طرف اشارہ ہے اور اس قول کہ' مگر بیٹے کی بات کہتا ہے کہ' سے زبور 40 کی آیات کی طرف اشارہ ہے اور اس قول سے کہ' اس خداوی تو نے ابتدا بیس زمین کی نیوڈ الی الخ'' سے زبور ۱۰ اکی طرف اشارہ ہے۔ اِن بشارات خسمیں سے ۱۳ اور ۱۷ کا حال باب دوم فصل سوم میں ولیل چہارم و پنجم کے ذیل میں خوب تفصیل سے گذر چکا ہے جس سے معلوم ہوگیا کہ اِن دو میں سے آیک بھی صفرت میں اللہ یہ کے قتل میں نہیں ہے۔

## بندرهوين بشارت

جس وقت حضرت واؤوال نے بیت المقدی کے بنانے کا اراد و کیا اور اسکا تذكره ماتن ني إلى كياتوالله تعالى في تاتن في يرجووي بيجي الكي تفسيل سوئيل دوم باب ٤ من ای طرح مذکورے میا اور میرے بندہ داؤدے کیہ خدادی جول فرماتا ہے کہ کیا تو مير عد بنے كيلي أيك كرينا ع كا؟ كيونك جب سے ميں بني اسرائيل كومسر سے اكال لايا آج كدن تك كي كرائ .....اورجب تير دن يور يهوجا كي كاورتوا يناب دادا کیساتھ سوجائیگا تو میں تیرے بعد تیزی کس کوجو تیرے صلب سے ہوگی کھڑا کر کے ایکی ا سلطنت کو قائم کرونگاوہی میرے نام کا ایک گھرینائے گا اور میں اسکی سلطنت کا تخت ہمیشہ کیلے قائم کرونگا اور میں اسکایاب ہونگا اور وہ میرا بیٹا ہوگا اگر وہ خطا کرے تو میں اے آدمیول کی التی اور بی آدم کے تازیانول سے تعبید کرونگا" (سمویل دوم باب، آیت ۱۳۴۲) یکی واقعد آواری اول باب سایس اس طرح ندگور ب میا کرمیرے بنده داؤد ے كہدكد خداوتر يول فرماتا ب كدنومير ، رہے كيلے گھر ند بنانا ...... اور جب تيرے دن پورے موجا میلے تا کہ تواہے باب دادا کیا تھ ل جانے کو جلا جائے تو میں تیرے بعد تیری

نسل کو تیرے بیٹول میں ہے بریا کرونگا اور انکی سلطنت کو قائم کرونگا وہ میرے لئے گھر يناع كااور من اسكا تخت بميت كيليخ قائم كرونكا ش اسكاباب مونكااوروه ميرابينا موكااور ش ا پی جُفظت ای رے نیل بناؤ لگا جے میں نے اس رے جو تھ سے پہلے تھا بنالی" (تواريخ أول بإب ١٤ آيت ١٥ الع ١١ ) اى تواريخ اول باب ٢٣ آيت ٢ تا ١٠ يس اس طرح بي مباس في الي عير اليمان كو بلايا وراح تاكيدكى كه خداو تداسراتيل ك خدا كيلية أيك كهربنائ -اورداؤد فاسية بيغ سليمان بكهارية خودمير - دل من ها كد خدا وندایئے خدا کے نام کیلئے ایک گھریناؤں لیکن خداوند کا کلام مجھے پہنچا کے تو نے بہت خور یزی کی ہاور برق بروی الزائیال الا اسم سواق میرے نام کیلئے گھر ند بنانا کولک او نے ز من يريمر برسامن بهت خون بهاياب و كي تخد الك بينا بيدا ، وكاوه مروسلي موكا اور ش اے جا رول طرف محسب وشمنوں ے امن بخشورگا کیونکہ سلیمان اسکانام بو گااور ش اسكامام مين اسرائيل كواهن وامان بخشوزگا وي ميرے نام كيك ايك كرينائے گا و ميرامينا موكا اور من اسكاباب مونكا اور من اسرائيل يراكل سلطنت كالتحت ابدتك قائم ركمونكا "أتنى -يُحرنواريخ اول باب ١٨٦ آيت ٢٥٠٣ من حضرت داؤ د الطبعة كے متعلق اس طرح مذكار ب " برخداوتد نے مجھ سے کہا کہ تو میرے نام کیلئے گھر نہیں بنانے یائے گا کیونکہ تو جنگی مرد ہے اور تو نے خون بہایا ہے .....اس نے میرے جے سلیمان کو پیند کیا تا کہ وہ اسرائیل پر خداوند کی سلطنت کے تخت پر بیٹھے اور اس نے جھے کہا کہ تیرا بیٹا سلیمان میرے گھر اور ميرى بارگا مول كو بنائ كاكونكمين في اے چن اليا يكدوه ميرابينا مواور من اسكاياب 187 839

پس اللہ تعالی کا ارشاد کے 'اسکا نام سلیمان ہوگا'' ای طرحضرت داؤ والقیف کا پیکھیا کہ اللہ نے جھے کہا کہ تیرا میٹا سلیمان میرے گھر بنائے گا الح اس بات پر دلیل بین ہے کہ ال سے مراد حضرت کے اللہ اقبالی جیس اور اس بات بیل کوئی شک نمیں کہ اللہ تعالی کے ارشاد کہ " جیری نسل جو جیری پشت سے لکھ گی اس بیل سے میرا بیٹا ہوگا" اس سے مراد حضرت سلیمان الفیلی جی بیال حضرت کی الفیلی کا ذکر بلکہ اشارہ تک نبیل ہے معلوم نبیل پولوس نے یہاں کیوں ٹھوکر کھالی؟ علادہ ارشاد اللی بیل جس شخص کو بیٹے ہے تعبیر کیا گیا ہے اسکے بارے بیل بنایا گیا ہے کہ دہ میرا گھرینا کے گا اور یہ تفیقت بلاشید اظہر من الشس ہے کہ بیت المقدل بنائے اور تغییر کرنے والے حضرت سلیمان الفیلی جی نہ کہ کوئی اور مطرف میں کہ تود حضرت سلیمان الفیلی جی ان خبر کا مصداتی اپنی ذات گرا کی کوئر ارد ہے جی جیسا کھر فرد میں کہ تود حضرت سلیمان الفیلی جی ان خبر کا مصداتی اپنی ذات گرا کی کوئر ارد ہے جی جیسا کے لور ارد کی دوم باب ۲ آیت ۲۵ اور المطابق اول باب ۵ آیت ۵ سے بخو کی فلام و وہ تا ہے۔

## سولهوين بشارت

ای بشارت کا حال بھی پندرہویں بشارت ہے کمٹین کیونگہ زبورے ہوگی آیات اس طرح ہیں:۔

> فداو ترسلطنت كرتاب زين شاد مان موب شار بزير عن توقي منا مي بادل اور تاركي استخدار اگروي بين مصدافت اور عدل استخت كى بنياد يس آگ استخدا كه آري بلق به اور جارون طرف استختالفوں كوسم كردين به اسكى بجليوں نے جہاں كو روش كرديا زيان نے ديكھا اور كانب كى خداوند كے حضور بهاؤموم كى طرح ليكھل كے يعنی سارى زين كانب كى خداوند كے حضور بهاؤموم كى طرح ليكھل كے يعنی سارى زين كے خداوند كے حضورة آسان اسكى صدافت ظاہر كرتا ب سب قومون نے اسكا جلال و كھا ہے۔ كودى مولى مورتوں كے سب يو جند والے جو بتوں پرفخ كرتے بين اورشرمنده اول اے معبود واسب اسكونيده كروا ب

خداوتداسنون نے سٹا اور خوش ہوئی اور بہوداہ کی بیٹیاں تیرے احکام سے شاومان ہوگیں کیونکدا سے خداوتدا تو تمام زمین پر بلند وبالا ہے تو سے معبودوں سے نہایت اعلیٰ سے النی آخر الزاور

بیآیات پیزر توحید باری تعالی میں دارد ہیں ان میں صفرت سے اللی کے متعاق کسی بشارت کا شائیہ بھی تیمیں ہے جہ جانکہ آیت ، میں مجودلہ صفرت سے الطبیع کولیا جائے بلکہ بائل کے جوفاری وہندی تراجم میرے پاس ہیں اُن میں توان آیات میں لفظ '' ملائکہ'' بھی شمیں ہے

## سر جویں بشارے (۱)

ز بور ۱۰ الی آیات شل دعفرت سی اللی کیلید کمی بیشارت کا ذکرتک فیمی ہے بلکہ اِن آیات میں صرف اید سب باری تعالی کر مین وآسان کی فنائیت کا ذکر ہے اور حضرت داؤد اللی اللہ ہجانہ وتعالی سے وحق کرتے ہوئے فرماتے ہیں'' بلکہ سب بیشاک کی مانند رائے ہوجا کینگے تواکولیاس کی مانند ہولے گالودوہ بدل جا کینٹے پر تو لاتبدیل ہے''

ناظرین تورفر مایے امتی ایوحنا پولوسی تجی معظرات کی تصریحات کے مطابق روح القدی ہے مطابق روح القدی ہے مطابق روح القدی ہے مستنیغی اور اسکے فیوضات سے سرشار ہیں۔ انگی ذکر کر دو بشارات میں القدی کی بجائے حال آپ نے جان لیا تو اس فرقے کے بعد کے پادری صاحبان جوروح القدی کی بجائے روح شراب کے فشہ سے سرشار دہتے ہیں الکی تحقیقات در بارة بشارات کیسی ہوگی انہی پر قیاس کر لیما جا ہیں۔

<sup>(1)</sup> يبال ازالة الاوبام كمثن ثال بشارت جود بم (١٨١) كا حوان ويا كيا ب جبكه بشارت وغد بم ( ٤٤) للكور خيل - ير بودوا ب تبذا بم في بشارت تبر عا كالموان قائم كرويا ب-

#### فائده

اگرچہ گذشتہ طور میں بٹارت سے اللہ اور کھی مقامات کی کمل تحقیق لکھ دی گئی ہے اس رسالہ کی تحریر کے وقت عہد نامہ جدید (اقبیل) کا ایک اردونسخد اس المالہ یا تحت مشن کلکتہ سے علی مورکر آیا ہے جس میں برطانوی وامریکی پاوری صاحبان نے بہت محت اشاکی ہا ورمتعدوامورکا التزام کیا ہے۔ ایک بید جدید کی آیت کا کوئی مضمون اگر جبد قدیم یا جدید میں کی اور متعدوامورکا التزام کیا ہے۔ ایک بید تعبد جدید کی آیت کا کوئی مضمون اگر جبد متعدد آیت وہا ہے کا حوالہ ویا ہے۔ دوسرا بید کہ بید میشتی کا بشارت و غیرہ پر مشمل کوئی مضمون عبد جدید میں آ جائے تو مقابلہ کر کے عہد میتنی کی اس متعلقہ آیت وہا ہے کا حوالہ ویا ہے۔ دوسرا بید کہ بید جدید میں آ جائے تو مقابلہ کر کے عہد میتنی کی اس متعلقہ آیت وہا ہے کا حوالہ ویا ہے۔ میس عبد میتنی کی گئی کتاب کا حوالہ موتو اپنے تقریری نوٹ پر عبر اید کہ جدید جدید کی آیت میں عبد میتنی کی گئی کتاب کا حوالہ موتو اپنے تقریر کی نوٹ پر اس متعلقہ آیت وہا ہے کا حوالہ ویا ہے۔ بیلتے ہمارے پائی موجود تھا اور ہم نے ان بشارات میتنی کی گئی کتاب کا حوالہ میتنی کی تو اس بشارات وہم نے ان بشارات میتنی کی گئی کتاب کا حوالہ وہا کوئی اشتہا ہی موجود تھی در مشتل جگوں کوئی اشتہا ہی تو تھی کے دیو جھیتی کر لے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) مصنف کی ال آخ ہے مراد بائل کا دوارد و ترجہ ہے جو " کتاب مقد تن" کے نام ہے یا کستان ہائل ہوسا تی نے شائع کیا ہے یہ یا تک پروٹسٹنٹ قرقے کے مطابق ہے تا ہم اسکے حواثی جسن طباحت اور دیگر خوجوں کی وجہ ہے تمام سکی قرقے اے مشتد قرار و بے ایس اور اس ہے برابر قائد وافعاتے ہیں بیڈ خواس پورے فیقی کام میں دارے ویش نظر رہا۔

# فصل سوم (ازباب موم)

ال ضل من معزت من الله كي بيان فرمود و پشينگويون كا تذكره ب-

## ىپلى پېشىنگونى

سوجان کیج کرمتی باب آیت ۱۱ اوقا باب ۱ آیت ۲۱ میں ہے" جب میرے سبب سے لوگ تم کولین طعن کرینے اور ستا کیلے اور ہر طرح کی ٹری یا تیس تبہاری نسبت ناحق

اليس كي توخم مبارك موك "جس وقت المجتاب الفيدا اليد عواريول كوتيلي كيك بى امرائیل کے شہروں میں سیجے تو انہیں یہ ہدایت وسیتے "ویجھو میں تم کو بھیجا ہوں گویا بھیٹروں کو بھیٹر بیاں کے تک میں ٹین سانیوں کی مانند ہوشیار اور کیوتروں کی مانند بھو لے بنو۔ مكرآ ونميول مے خبر داررہ و كيونك وهم كونندالتوں كے حوالدكريں كے اوراسية عبادت خانوں ين تم كوكور علاي محاورتم بير عب عاكمول اور بادشاب كرسام عاضر كيه جاؤ كت كما تك اور غير تومول كيك كواي مو ..... بهائي بعاتي تولَّل كيك حواله كريكا اور یے کو باب اور میٹے اپنے بال باب کے برخلاف کشرے ہوکرا تھومروا ڈالیس مے اور میرے ام ك باعث برداشت كريكاوى تجات یائے گا" (متی باب ۱ آیت ۳۱۶۲) یکی مضمون مرس باب ۱۳ آیت ۹ کوقاباب ۱۰ آیت او دونوں قبروں کو سیحی صفرات پیشینگوئی قراردیتے ہیں کیوکد آنجناب القیم نے اسے معتقدین کوٹل از وقوع خردے دی كالكوخالفين كي طرف يتحالف ينج كي ابرى باتي سنة كوليس كي الكي محكذيب كي جا يكل حکام وسلاطین کے سامنے ٹیش گیا جائے گا وشمنی میں کوڑے مارے جا کیکے حتی کہ قبل ہوئے۔ آ نجناب الليكا كارشاد كم مطابق اى طرح سب واقعات ظهوريذ ير موعيد

#### تجزيهِ مصنفٌ مجزيهِ مصنفٌ

یماں انکار واحمۃ اض کرنے والے کوحق ہے کہ یوں کیے کہ یمیاں کوئی پیشینگوئی خمیس ہے بیاتو رسم قدیم ہے کہ کفار و فجارا نمیا علیم السلام اورائے بیروکاروں کو ہرطرت کی تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر جھوٹ یا تدھتے ہیں اگل جنگ و بے عزتی ہے باز نمیس آتے اور نمی اسرائیل کی سرکشی تو و ہے بی ضرب المثل ہے کہ کتاب کاعلم رکھنے کے باوجود محض شرارت

ونفسانيت كى وجد ، زمان كي الفياح بهت قبل است انبياء كرام عليهم السلام كيساتهدا نتباكي ید موده حرکتول کے مرتکب موغ ۔ ای طرح آنجاب اللہ کے دور می حفرت زكريا الفاعة اور معفرت ميكي القيدة كوقش كيا خود آنجناب القيدة كي بهي توبين وتكذيب كرت تے اکثر وبیشتریم سازش کرتے رہے کہ انہیں کی طرح قل کیا جائے جیسا کہ چھ یا تیں آپ نے اس باب کی قصل اول میں جان بھی لیں۔ ماہر ہے کہ جب آپ القدہ اے شاگردول کوتبلیغ کیلئے روان فر ماتے تھے تو انہیں بنی اسرائیل و دکام وقت کی مخالفت کا خوب الداز وتفائيز أتجناب الطبط كى شريعت كاحكام ظاهره تمام شرائع سابقه بالخصوص شريعت موسوی کے بلسرخلاف تھے تو اس میں بیشینگوئی والی کوئی بات ہے؟ ہرمخص الی صورت حال مي اين اوراي معتقدين كم متعلق ال طرح كى باتي كيد مكتاب بلد آنجناب کے کلام اول شل بھی یہی بات نہ کور ہے" خوشی کرنا اور نہایت شاد مان ہوتا کیونگ آسان پر تبارااج بزاباس لي كداوكول في ان نيول كوجى جوتم ع يبلي تقاى طرح ستايا تھا''(متی باب، آیت، ۱۱) پھرمتی باب، ا آیت، ۲۸ میں ہے''شاگروائے استادے بوا میں ہوتااور نہ تو کرایے مالک ہے۔ ٹاگر دکیلئے یہ کافی ہے کدایے استاد کی ما تند اواور تو کر كيلتے بيك اپنے مالك كى ماند موجب انبوں نے گرے مالك كوبعلو بول كما أو اسك محرائے کے لوگوں کو کیوں نہ کہیں گے؟" یہ آیات سراحة ولیل میں که آنجناب القيادا این طالات سابقہ انبیاء علیم السلام کے احوال پر قیاس کرتے جونے ہی الیمی یا تی ارشاد فرماتے تھے۔

# دُوسرى پيشينگونی

متى باب، آيت ١٥ يى ب "جو فى نبول ع فردار ربوجوتهار عال

جھیڑوں کے جیس میں آتے ہیں مگر باطن میں بھاڑنے والے بھیڑیے ہیں انتجے بھول سے
تم اگو بچپان لوگ کیا جماڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیز لؤڑتے ہیں؟" جس
وقت شاگردوں نے آنجناب الطبق سے انگی آمداور دوز قیامت کی علامت کے متعلق بوچھا
تو وہ یہ جواب دیتے ہیں "بیوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبروارا کوئی تم کو گمراہ نہ
کردے کیونکہ بچیوں میرے نام ہے آئیں گے اور کمپینگ میں میے ہوں اور بہت سے
لوگوں کو گمراہ کریں گے اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے خبروارا گھیرانہ جانا! کیونکہ
ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ دگا کیونکہ تو م اور سلطنت پر
سلطنت پڑھائی کر کی اور جگہ جگہ کال پڑیں ہے اور بھونچال آئیوں گیا۔
سلطنت پڑھائی کر کی اور جگہ جگہ کال پڑیں ہے اور بھونچال آئیوں گیا۔
سلطنت پڑھائی کر کی اور جگہ جگہ کال پڑیں ہے اور بھونچال آئیوں گیا۔

## تج بيمصنف

ان دونوں خبروں میں پیشینگوئی والاکوئی مفہوم نہیں ہے کوئلہ جناب سے انظیادے پہلے بھی بینکر وں اوگوں نے نیوت کے دو ہے کیے اور پشیان ہوئے چنانچے مقدمہ کتاب اور اس بال فصل اول میں گذرا۔ ای وجہ نے آنہوں نے قرمایا ہے کہ ''الکے بچلوں سے تم انکو پہچان اوگئ وہ تھا ورخت ایجا اورخت ایجا اورخت ایجا کا لاتا ہے اور برایک ایجا ورخت ایجا کے بیان الاتا ہے اور براورخت برایک الیجا اور نیا اللہ وہ کہ ہے کہ جب کے بیان القدر شخصیت کی آلد کا انتظار ہوتو بہت سے جا بیان اوگ دعوی کی کرلیجے ہیں کہ وہ میں مول چنانچہ ماضی میں خلافت عباسیہ کے دور میں گئی لوگوں نے مہدی موعود ہونے کے دور میں گئی لوگوں نے مہدی موعود ہونے کے دور میں گئی لوگوں نے مہدی موعود ہونے کے دور میں گئی لوگوں نے مہدی موعود ہونے کے دور میں گئی لوگوں نے مہدی موعود ہونے کے دور میں گئی لوگوں نے مہدی موعود ہونے کے دور میں گئی لوگوں نے مہدی موعود ہونے کے بلکہ آخ تک بعض لوگ

اے مہدی موعود تھے ہیں۔ (۱) باقی جنگ کی خریں سننا، آیک سلطنت کا ووسری سلطنت پر مسلطنت کی محملہ کرنا ، بعض علاقوں میں قبط وزار لہ کا آنا یہ کون سے امور بعیدہ ہیں جنکو ہیں ہنگاوئی کہا جائے؟ بلکہ جب تک عالم قائم ہے تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے بلکہ فدکورہ باتوں کو تو کوئی بچے بھی کمی خاص زمان یا مکان کو متعین کے بغیر کہد سکتا ہے کہ میرے بعد تم جنگ کی خبریں سنو کے بعض جگہول پر زائر لے آئیں گے اور قبط پریں گے۔

# تيسري پيشينگوئي

ایک مرتبہ فقیموں اور فریسیوں نے مجموع وطلب کیا تو آنجناب القطاع کا جواب اس طرح ہے ''اس نے جواب دیکران سے کہا اس زبانیہ کے ہر ساور زبا کارلوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر بھاہ نبی کے نشان کے سواکوئی اور نشان انگونہ ویا جائے گا کیونکہ جیسے بوتاہ تین رات دن چھل کے چیت میں رہا و سے ہی ابن آ دم تمین رات دن زمین کے اندر رہے گا'' (متی باب ا آیت ۳۹) متی باب ۲۴ آیت کا میں ہے'' اور پر وظلیم جاتے ہوئے بسوع بارہ شاگر دول کو الگ لے کیا اور راہ میں ان سے کہا دیکھوہ ہم پر وظلیم کو جاتے ہی اور این آ دم سردار کا ہوں اور فقیموں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اسکے قبل کا تھم دیں گے''

تجزية مصنف

اِن پیشینگوئیوں میں تین دن رات زمین کے اندرد ہے گا بھی صراحت ہے حالا تک بالکل غلط ہے چنانچے مقدمہ کتاب میں قائدہ اوّل کے ذیل میں پوری تقصیل معلوم ہو چکی۔ (۱) مسئف نے اپنے زمانے کی حد تک مثالیں ذکر کی ہیں۔ اُکے بعد معلوم نہیں کتے لوگوں نے مہدی ہوئے کا ومل کی کیا۔ مرزالقام احمد قادیاتی نے جی اور دعاہ کی کیسا تھ ساتھ مہدی ہوئے کا دموی کررکھا تھا۔ لوگوں کا آئیک طبقہ کا کو تھے کرنا ہے اور آئی تاک انکامی وکارے۔ باتی اپنے گرفآر وغیرہ ہونے کی خبر دینا تو اس میں پیشینگوئی کا کوئی پیلونیس ہے کیونکہ اس باب کی فصل اوّل میں آپ معلوم کر پچلے ہیں کہ یہودی ایک اور سے سے اکلی گرفآدی قبل کے مشورے کررہے تھے آگل وَ ات گرامی کی تو بین اورائے تھے ا

# چوهمى پيشينگوئى

متی باب ۲۹ آیت ۲۰ ش ہے 'جب شام ہوئی تو دو بارہ شاگردوں کیساتھ کھانا کھانے میٹھا تھااور جب وہ کھار ہے تھے تو اس نے کہا میں تم سے کے کہتا ہوں کرتم میں سے
ایک مجھے بکڑ دائے گا دہ بہت ہی دلگیر ہوئے اور ہرایک اس سے کہنے لگا سے خداوند کیا میں
ہول ۱۶ اس نے جواب میں کہا جس نے میر سے ساتھ خلباق میں ہاتھ ڈالا ہے وہی مجھے
پکڑ دائے گا ۔۔۔۔۔ا سے بکڑ وائے والے میوداہ نے جواب میں کہا اس رق کیا میں ہوں؟
اس نے اس سے کہا تو نے خود کہد دیا'' بھی مضمون مرقس باب ۱۳ آیت سے او بوحتا باب ۱۳ آیت سے الا بوحتا باب ۱۳ آیت سے الا بھر کے الا بے دیا۔
آیت ۱۳ میں بھی فدکور ہے۔

## تجزييم مصنف

الکارکرنے والے کی تن ہے کہ کہاں ہیں کون کی پیشینگوئی ہے؟ کہ انکو بہوداہ کی وضع اور کیفیت سے اندازہ ہوگیا ہوگا کہ شخص دخا کر بگا وراہل فراست اکثر اس طرح کی باتیں قرائن وطلمات سے دریافت کر لیتے ہیں چنانچہ بابر بادشاہ نے شیرشاہ کوایام طفولیت میں دیکچ کر کہا تھا کہ بیالیا فتنہ ہے کہ اس سے بہت سے فقے اٹھیں گاورائے قید کرنے کا میں دیکچ کر کہا تھا کہ بیالیا فتنہ ہے کہ اس سے بہت سے فقے اٹھیں گاورائے قید کرنے کا حکم تک وے دیا چرام اوکی سفارش کے بعدا سکتے تم سے دہائی ملی حالا تکہ شیرشاہ این ونوں ایک بچے تھا اور کوئی ظاہری شروت وطاقت ندر کھتا تھا کہ جس سے تیموری سلطنت کے دوال کا گمان ہوسکتا ہے اور یہ بھی ممکن کہ جتا ہے تھا گھلانے کی خار تی ذریعہ سے جان لیا ہواور

پہلے ہے کوئی علم ندہو کیونکہ اسکویمی مقرب حوار ہوں میں واغل کررکھا تھا، مریضوں کوشفا
ویے ایدروحوں کو لکا لئے کی قدرت دے رکھی تھی اورروح القدی ہے جم مستفیض تھا جیسا
کیمتی باب المیں صراحت ہے۔ آنجا بالقیمائی ہے حوار ہوں کے متعلق فریاتے تھے جس
میں یہوواہ بھی شائل ہے ''جب این آ دم نئی پیدائش میں اپنے جال کے تحت پر بیٹے گا تو تم
جسی جو میرے بیٹھے ہو لئے بارہ بختوں پر بیٹھ کراسرائیل کے بارہ قبیلوں کا انصاف کرو گے ''
جسیا کہ متی باب 19 آ ہے 17 میں صراحت ہے ۔ اگر آنجناب القیمائی کو معلوم تھا تو پھر کیوں
ایسے بد بخت کو برگزیدہ روح القدی کا فیض یافتہ قرار دیتے اور کیوں بیوعدہ فریاتے کہ روز
قیامت کو وہ تحت پر بیٹھ کرئی اسرائیل کے فیش یافتہ قرار دیتے اور کیوں بیوعدہ فریاتے کہ روز
قیامت کو وہ تحت پر بیٹھ کرئی اسرائیل کے قبیلہ کا افساف کر بھا حالا تکہ اس وقت اسکا ٹھکا شاتو
جہنم ہوگا۔ اس تحریر سے فدکورہ پیشینگوئی جو حواد یوں کے متعلق بطور وعدہ تھی اسکا حال بھی
معلوم ہوگیا (ا)۔

# يانچويں پيشينگوئي

متى باب ٢٦ آيت ٢٦ مرض باب ١١٦ آيت ٢٢ ٢٠ ٢٠ ١٠ منى با ٢٠٠ ١٠ منى باب ٢١ آيت ١٠٠ منى باب ٢٠ ال وقت يهوع في الن كما تم سب إى رات ميرى بابت شوكر كھاؤ كى ...... بطرى في جواب منى الن كما كور شد كاؤ نظاليه و تا في الن كما كور شد كھاؤ نظاليه و تا في الن كما كار كار من تا يول كه الى رات مرغ كه با قل و بينا تو تين بار مير ال كار كر يكا "

میحی حضرات کہتے ہیں کہ بھلری کے متعلق حضرت سے الفیائے جس طرح فرمایا

<sup>(</sup>۱) كيفك آنجناب القفظ الناحواريول اورشا كردول كوقيامت كدن معادت وسيادت كي توشخري وسياري تي حالا تكمان شي اليساوك على بين جوا تجناب الله المستقل شي ملوث بين اوركوني تسمين الفاكر آيكا الكاركر شي بين

تفاای طرح ہوا۔ انکار کرنے والے کیلئے یہاں بھی بہت سے اعتراضات کی تخبائش ہے کیونکہ جناب سے انظیاں کواپنے حالات کا انداز وقعا کہ اس طرح کا سانپ آئے گا ای لئے اس مردود کے حق میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے ہر ذی شعور کواپنے قر جی ساتھی کے متعلق اس طرح کا انداز وہوتا ہے کہ آیاوو آستین کا سانپ تونییں۔

## أيكابم تقابل

یبال پر بینی کرآپ اسحاب تھ بین اسحاب سے الفیاد ایسی سواریوں پر انسلیت واو قیت کا بھی انداز و فرما تھے ہیں۔ کیونکہ جس نے تعور کی کہی صحب نبوی الحالی تو اپنے بان و مال کوآ قائے نامدار بھے پر فدا کرنے ہیں کی نہ چیوڑی۔ کفار کی طرف سے طرح طرح کی تکالیف کے باوجود خصوصا جرت سے پہلے کے چودہ سال تکی دور کے مظالم کے باوجود جرفنی کی زبان پر فغہ تو حیداور تر انہ صداقت رسالت کے سوا کچھ نہ تھا جبکہ ان دو حواریوں کا کروار ملاحظے فرمائے کہ ایک نے ایک کے ایک کے ایک کا سوا اس قدر جلال و مرتبت حاصل کرنے کے کیا (۱) اور دوسرے نے آنجناب الفیا کے طفیل اس قدر جلال و مرتبت حاصل کرنے کے باوجود ختی کہ اسکی بزرگی اور عظمیت شان مسجول میں مسلم ہے تین باد آنور وحتی کی ساتھ مؤکد کہ اسکی بررگی اور عظمیت شان مسجول میں مسلم ہے تین باد آنور کو بین وہم کیساتھ مؤکد کہ اس سے اپنے سوی میں تفاوت آنور کو بین میں میں میں میں تفاوت کیا۔ کیا دور کا نکات بھی صحب فیض انٹر اور سحبت میسوی میں تفاوت کیا۔ کیا دور کا نکات بھی صحبت فیض انٹر اور سحبت میسوی میں تفاوت کی جان کے ہیں۔

<sup>(</sup>١) حواله كيليم ملاحظه وكن إب ٢٦ آيت ١٩٣١٥

<sup>(</sup>٢) حوال كين لما مطاعة في إب ٢٦ آيت ١٩ ٢٠٤ ع

نو ک

جانناچاہیے کہ باب موم باب چہارم کیلئے مقدمہ وتمہید کی حیثیت رکھتا ہے۔ بدو ماغ قاری کو اے صرف و یکھنائی ٹیس چاہیے بلکہ پورے فور وخوض کیساتھ ملاحظ کرنا چاہیے تا کہ باب چہارم میں سیجیوں کی طرف جناب رسالت مآب ﷺ پر اعتر اضات اور آپ ﷺ کی چیشینگوئیوں پر تقیدات کے شعف کا اسکونوب اندازہ ہو سکے۔ وباللہ التوفیق



# باب چہارم

فصل الوّل: عارضروری فوائد فصل دوم: سیّدالعصومین هی پروس بزی اعتراضات کے جوابات فصل سوم: فصل سوم:

# باب چہارم

یہ باب ان اعتراضات کے ردیس ہے جو وہ خاتم الرسلین وسید النہین ﷺ کے متعلق کرتے ہیں اور اپنے لئے عقوبت اخروی کے فرخائز برمصارہے ہیں۔اس باب میں سرور کا کنات ﷺ کی رسالت پر عہد مثیق وجد یدے دلاک کا بھی بیان ہے یہ باب تمن فصول پرمشتل ہے۔(۱)

> فصل اوّل (ازباب چبارم) فصل اوّل چندان فوائد رِمشمّل ہے جواگلی فصل کیلئے بہت کاراً مدہیں۔

> > فائدهاقال

## ا ثبات نبوت كيليُّ بشارت ضروري نبيل

جاتنا جاہیئے کہ کی ٹی سابق کا آنے والے ٹی کے متعلق خرو بینا ضروری نہیں اور اس طرح کی خبر نہ ہونا آنے والے تیفیر کی عظمتِ شان میں ورانتی ثبین کیونکہ حضرت ابرا میم الظیم اور حضرت موی الظیم کی آ مدے متعلق کسی نبی سابق نے خبر ٹیمیں وی تھی اسکے

<sup>(</sup>۱) انسل اوّل میں جار ضروری او اندکا بیان ہے جو اگلی مباحث کیلئے تمبید کا ورجد رکھتے ہیں۔ انسل وہم میں سید العصو میں ہی روس بزے امتر اضات کا جواب ہے بخل صدائے بازگشت آئے بھی ہے وین اور مغربی ملتوں میں یائی جاتی ہے۔ فصل موم میں رسالے تھری ہی کے انہاے بر بائل سے بچیس بٹارات کا ایمان افروز بیان ہے۔

باوجود حضرت ابراتیم الفی ایک جلیل القدر وقیم سفه الکالقب ابوالانبیاء ب- ای طرح معضرت موی القید الله کی الله کی المارا یا عظیم ادرایس عظیم الثان وقیم می کدا محمقطق آیا ب

''اوراس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی موئی کی مانندجس سے خداوند نے روبرو یا تیں کیس نبیس اٹھا'' (استثناء باب ۴۳ آیت ۱۰) ان دونوں بزرگوں کی فضیات سب کے نزو گیک مسلم ہے۔ یہی حال حضرت یسعیا و حزتی ایل دانیال وغیر جم ملیہم السلام کا ہے کہ اگی توفیر اند عظمت میں شہبیں گرائی آمد سے پہلے کسی نے ایک آنے کی خبر منیس دی۔

#### فائده دوم

بشارت كيليخ مفضل اور بإلكل داضح موتاضر ورى تبين

اگرکوئی سابقہ وقیمرآئے والے ہی کے متعلق کوئی فیرادر پیشینگوئی کر بھی وے تواس میں آئے والے ہی کے جملہ عادات و شائل بیان نیس کرتا تا کہ خواص وعوام کوکوئی اشتیاہ باتی شدر ہے ادر علامت ندکورہ کی بناء پرسب لوگ اسکو پیچان لیس۔ بلک اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں وہی ہی جول جسکی نی سابق نے فیر دی ادروہ خود بھی استے ہم مصر یا بعد میں آئے والے نی کی چیشینگوئی کرے تو عوام کا تو کیا ذکر خواش بھی اسکو جلدی سے نیس پیچانے۔ مولانا عبدا تکیم سیالکوئی (۱) حاشیہ بیضادی میں تحریر فریاتے ہیں :۔

هماما فصل يحناج الي مزيد شرح وهو اله يجب ان يتصور

<sup>(</sup>۱) اٹکا جورا نام قاضی میراقلیم بن شمس الدین محمد بندی ، خالی سیالکوٹی ہے لا ہور کے تواح میں سیالکوٹ شہر میں پیدائش دانقال ہوا۔ مطلبہ در کے بادشاہ شاہ جیان کا زمانہ پایا۔ اپنی زیم کی تحصیلی علم میں فتا کی اور کی علوم پر میش بہا سمب تصفیف فرمائس میں بیشاموں پر اٹکا تفصل بعلی دھنے تی حاضیہ ہے۔ 1934ء میں وفات ہوئی۔

ان كل نبى اتى بلفظة معرضه واشارة مدرجة لا يعرفها الا الراسخون فى العلم وذالك لحكمة الهية وقد قال العلماء: ما انفك كتاب منزل من السماء من تضمن ذكر النبى صلى الله عليه وسلم لكن باشارات ولو كان منجلياً للعوام لما عوتب علماء هم فى كتمانه ثم ازداد ذالك غموضاً بشقله من لمان الي لسان من العبرى الى السرياني ومن السرياني الى العربي وقد ذكرت محصلة الفاظاً من التوراة والانجيل اذا اعتبرتها وجدتها دالة على صحة نبوته عليه السالام بتعريض هو عندالراسخين فى العلم جلى وعند العامة خفي " انتهى بلفظه (۱)

یہ مضمون کتب عہد چنتی وجدید کے ناظرین کیلے محتاج دلیل نہیں ہے لیکن مطحی نظر رکھنے والے لوگوں کیلئے اس سے افعاض کرنا بھی مناسب نہیں ہے قبدًا چند حوالے پیش خدمت ہیں۔

(۱) علامہ سیالکونی کی حربی مہارت کا ترجہ ہوں ہے 'جو چیز حربی وضاحت کی جی ناہ وہ ہے کہ ہے بات جانگا خرودی ہے کہ جربی نے تعریض واشارہ والے الفاظ استعال کے جی جن کو صرف دائے علم دکھے والے علاہ بھی سے جی ۔ اور اس جی کوئی نہ کوئی خدائی محکت ہے۔ حضرات علا ، کا ارشاء ہے کہ گوئی بھی جزل شدہ آسانی تھا۔ ایک تجین ہے جو حضور ہوں کے ذکر پر مشتمل نہ ہو کر یہ سب بھی اشارات کے طور پر ہے اور اگر جوام کیلئے صاف صاف اور کھلا ہوا ، وی تو بھران علا ، کو چھیانے پر حماب کرتے کی کوئی وجی تیں ، ویکن تھی۔ پھران ارشا وات میں حربے بہتر یکی اور وجیدگی کا بواسب ایک زبان سے دوسری زبان میں اسکا تعظم کرتا اور ترجہ کرتا ہے ، پہلے جرائی سے بر تور کریا تھی اور کی تریان میں ، میں نے تو رہت واقیل کے الفاظ کا جو خلاص ذکر کیا ہے جب آ ہے ال پر تور کریا تھے میں اور اسٹال ہے اسکا حضور ہوں کی نبوت کی صحت پر والات کرنا معلوم بوسکا ہے ، مجر تعریف اور اشار

بهلاحواله

یعیاہ باب ۱۳ پت میں ہے ''پارنے والے کی آواز آبیابان بیل خداوندگی راہ
ورست کرو محرامی ہمارے خدا کیلئے شاہراہ ہموار کرو۔ ہرایک نشیب او نچا کیا جائے اور
ہرایک بہاز اور نیلہ بست کیا جائے اور ہرایک ایڑھی چیز سیدھی اور ہرایک ٹاہموار جگہ ہموار
کی جائے'' متی اس بشارت کو حضرت بچیٰ بن ذکر یا الفیقین کے متعلق قرار دیتا ہے اور اپنے
صحیفہ متی باب ۱ آیت ۱ میں اس طرح کامتا ہے '' یہ وہی ہے جبکا ذکر یہ حیاہ نبی کی معرفت
یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آئی ہے کہ خداوندگی راہ تیار کرو۔ اسکے رائے
سیدھے بناؤ'' امتی ۔ اوقا بھی اپنے صحیفہ باب ۱ آیت ۱۲ میں ایکے متعلق بھی کچھ کلھتا ہے
ادر ایومنا اپنے محیفہ میں حضرت کی الفیقی کا ایک قول ہوتیہ خطاب ملاء یہوداس طرح کلھتا
ہے ''اس نے کہا میں جیسا یہ معیاہ نبی کے کہا تھا بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں
کوئم خداوندگی راہ کو سید حاکرو'' (یومنا با از ہوں)

## تجزبيه مصنف

ان تصریحات معلوم ہوتا ہے کہ پینچر حضرت کی القیاد کے متعلق ہے اور اور جا
کے مطابق خود حضرت کی القیاد بھی اپنی ذات کو اس فیر کا مصداق قر اردیتے ہیں۔ فور
فرمائے اس فیر میں حضرت کی القیاد کا صرف آیک وصف ' بیابان میں پکار نے والا ' بتایا
گیا ہے۔ اسکے علاوہ نہ کی اور وصف کا تذکرہ ہے نہ زمانہ بعث کا بیان ہے جبکہ حضرت کیا ہے اسکے علاوہ نہ کی اور وصف کا تذکرہ ہے نہ زمانہ بعث کا بیان ہے جبکہ حضرت کی ایسان کے جددوسرے انجیا مرام اور حضرت کی القیاد پر بھی یہ بات صاوق آتی ہے کیونکہ بیارہ حوار یوں پر بھی صاوق آتی ہے کیونکہ بیارہ حوار یوں پر بھی صاوق آتی ہے کیونکہ بیارہ حوار یوں پر بھی صاوق آتی ہے کیونکہ بیارہ حوار یوں کو احظ یکی چھتھا کہ ان تو ہے کرو آسان کی بادشائی

دوسراحواليه

حضرت می القاید کے متعلق صحب سابقہ الل جو پیشینگو ئیال موجود ہیں وہ جی الی نبیس کدا کے ذریعے صرف خواص عی آنجتاب القاعة کو بلاتر ودیجیان لیس چہ جائیکہ موام جیسا کہ باب سوم کی فسل دوم میں مفصل گذراای وجہ سے یہود آنجناب القاعة پرائیان نہیں لائے اور دوسرے میں کا انتظار کرتے رہے وہ کہتے ہیں کہ جائی تو شریعت موسوق کا بیرو کا رہوگا اور جیسی این مریم تو احکام موسوی کا اٹکار کرتا ہے بلکہ اس نے اکثر ایری احکام مثل انتظام میں و وغیر وختم کردیے ہیں۔ دوسری بات میہ ہے کہ جائی کی باوشاہ صاحب شان وشوکت انتظر والا موگا جبر عیسی ابن مریم او ایک مسکین آ دی ہے۔ تیسری بات سے کہ جا گئی علم ربانی ہے بہر ور موگا جبر عیسی ابن مریم جا الل وساحر ہے اور جادو کے زور سے چند تا نب وخوارق کو طاہر کرتا ہے۔ (السعباد بالله العظیم) بلکہ معترت یکی الظیمان نے بھی انگونیس پہچانا تھا کہ وہ شیخ موجود ہیں بھی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے شاگر دول کو معترت سے الظیما کے پاس سے معلوم کرتے بھیجا کہ آپ بی میں بیاریم کی اور کا انظار رکیس (متی باب اا آیت اتا تا کا) یہ مضمون بھی باقبل میں مقدومہ کراب میں فائد ودوم کے امر دوم کے تحت گذر چکا ہے۔

#### فائدهسوم

## ایل کتاب کوئے اورایلیاہ کےعلاوہ ایک اور نبی کا انتظارتھا

## تجزيه مصنف

اس سے صاف طاہر ہے کہ بہود جو کتب ساویہ ہے واقف تھے وہ حضرت پیجی القیمین کو نبی تو مانے تھے مگر انہیں مید معلوم نہ تھا کہ وہ تین انہیا ہ جنگی آمد پر انکوا عقاد ہے ال بیس

ے بیکون سے ہیں؟ کیونکہ جب مطرت مجی القبی نے اپنے سی والمیاه ہونے کا اٹارکیا تو ان لوگوں کا پہ کہنا کہ ' کیا تو وہ ٹی ہے''اور پہ کہنا کہ''اگر تو ندیج ہے ندایلیاہ ندوہ نجی تو پھر بیتسمہ کیوں دیتا ہے؟''صاف دلالت کرتا ہے کہ''وہ ٹی''ے مراد حضرت میج دایلیاہ کے علاوه کوئی اور بستی ہے بلکہ خود حضرت کی الظیم البرتبت پیغیم الرتبت پیغیم اس '' ٹی'' ہے جناب سي الله كا علاده كوني اور تغير مراو ليت بين - يجي وجدات كدائمول في تيرب سوال برندتو کوئی اعتراض کیا اور ندید کہا کہ وہ پیغیمرخود سے بی ہابذا بیسوال کیوں کرتے ہو؟ بلکہ اثبات میں فرمایا کہ میں وہ پیغیبر بھی نہیں ہول اور ٹیز جب حضرت سے اللے اپنے ميكل بثن تبليغ كي تو بعض لوك إيمان لا كرمعتقلة وتحت اوربعض متنكبر ومخالف مو تحت \_ پجران معتقد بن کا آپس میں اختلاف ہوگیا کہ یہ نبیوں میں نے کون سانمی ہے؟ اس بارے میں يوحنا حواري لكفتائية أورلوكول مين ساسكى بابت جيلي جينت كي كفتكو بوني العض يهت تے وہ نیک ہے اور بعض کہتے تھے نیس بلکہ وہ لوگوں کو گراہ کرتا ہے .... ہی جھیڑ میں سے بعض نے یہ یا تیں س کر کہا ہے تھا کہ اور وال نے کہا یہ سے جاور بعض نے کہا كيون؟ كياميح كليل ي آئ كالسير في الوكون بين الحكيب عافقاف ووالما أتح (بوحاليب عداية ١٢٠ ٢٠٠)

تجزيه معنف

یدعبارت صراحة ولالت کرتی ہے کہ یہوداس تیفیم کو حضرت سے الفیلی کے علاوہ کوئی اور شخصیت مجھتے تتے اور ہندی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۳ھ جو برطانوی وامریکی پادری صاحبان کی اشتہائی کوشش سے طبع ہوا جسکا تذکرہ ماقبل میں باب سوم کی فصل دوم کے آخر میں فائدہ کے قبل میں بھی ہوا ہے(۱) اس میں ان دونوں مقامات پر لفظ وہ تی اپر حاشید دیتے ہوئے استثناء باب ۱۸ کی آیات (۲) کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس ہے بھی صاف ظاہر ہوا کہ کیہود کے کبار علاء اور تھوڑی بہت بھی واقفیت رکھنے والے عوام اور حفزت کی الفیاد کے نزد یک استثناء باب ۱۸ میں جس نبی کی پیشینگوئی کی گئی ہے اسکا مصداق حفزت میں الفیاد کے علاوہ کوئی اور ہے اور انشاء الشد العزیز اس باب کی قصل سوم جس دلیل دوم کے ذیل میں آپ جان لیس کے اس جن اس بیشارت کا مصداق کون کی جستی ہے اور اس پر میجوں کے امر اس پر میجوں کے امر اس پر میجوں کے امر اس بر میجوں کے امر اس بر میجوں کے امر اس بر میجوں کے امر اس است مع جوابات بھی میں لیس گے۔

### فائده جبارم

## حضرت عيسلى اللطاخاتم الانبياء نديته

فائدہ سوم میں مسطور تحقیق ہے معلوم ہوگیا کہ سیجیوں کا یہ کہنا کہ حضرت کی اللہ ہوگا خاتم انتہین جیں ایکے بعد کسی نبی کا انتظار نہیں ہے یہ دعوی بالکل باطل، نا قابل النقات اور فیر مسموع ہے کیونکہ دوہ ستی جنگے بارے میں بشارت دی گئی ہے وہ حضرت کے اللہ کے سوا جیں۔علماء میبود کے نزد کیا ال شخصیت کا حضرت کے اللہ اس میں نہ تھا۔ پھر

<sup>(</sup>۱) يرموجود وارد و با بكل اى ب جوال كاب مقدل "ك نام ب جيب رى ب استطاطراف مى تحقيق حواشى موجود جي قد كوره بالاحتام يرحب بيان معنف بكي حاشيد والديمي موجود ب

<sup>(</sup>۲) اشتناه پاب۸۱ کی آیت کا ۲۲۴ میں وہ بشارت مذکور ہے جبکا صعداق صفرت محدظ میں جیسا کہ مصطفہ نے بشارات کی بحث میں اسکونفسیل ہے لکھیا ہے۔

اس يرجى القاق بكر صرت كالعلا ع يبليكونى الى بشارت كا معداق دين ال ظاہرے کہ ووذات جناب سے القاف کے بعدم جوث ہوگی ۔ علاووازیں اگر بالقرض حضرت من الله ين خاتم أنعين بي توسيحول كاحواريول محمتعلق في بون كا عقاد بالكل فلط تفہرتا ہے۔ اس سے بھی قطع نظر سیجوں کا بدحال ہے کہ انگو حضرت کے الفاق کے بعد حوار پول کے علاوہ ویگراوگوں کے بھی ٹبی ہونے کا اعتراف کے بغیرکوئی جارہ کارٹیس جیسا ك عبد جديد ب معلوم موتاب أغابوس يا الكابه نا مي بزرگ انطا كيه ك نبي عقد الكے علاوہ کئی نبیوں کا ذکر ملتا ہے چینا نچے لکھا ہے''انہی دنوں میں چند نبی پروشلیم سے انطا کیہ میں آئے ان میں سے ایک نے جانام آگیس تھا لکڑ ہے دو کردون کی جایت سے فاہر کیا کہ تمام ونیاش بوا کال بڑے گا اور میکلودلین کے عبد میں واقع ہوا" (رسولول کے اعمال باب اا آیت ۲۸/۲۵) عربی ایکل می ایول ب "وقعی تلك الایام نول البیاد من يروشليم الى التطاكية فقام واحدمتهم اسمه آغابوس فأتباهم بالروح "النخ اي طرح رسولول كا المال باب الآيت واش بي الورجب بهم وبال بهت روزر بي واكبس نام أيك تي میوویدے آیاال قے جارے یاس آگر بولوں کا کر بندلیا اورائے ہاتھ یاؤں یا عدد کرکہا روح القدس بول قرماتا ہے کہ جس محض کا بیر تمریند ہے اسکو بیودی مروضیم میں ای طرح باندهیں کاورغیرقوموں کے ہاتھ ٹال حوالہ کرینگا محربی ہائیل میں اس طرح ہے "ولسا اقمنا هناك اياماً فاتخذ من اليهودية نبيي اسمه أغابوس فلحل الينا واخذ منطقة بولس واوثق بها رجلي نفسه ويديه وقال هكذا يقول الروح القدس "الخ

البذاب چندانبیاء کرام جن میں عابوں یا آگا۔ بی بھی شامل ہے جس نے قبط پڑنے اور پولوس کی بروطلیم کے بعد گرفتاری کی خبر دی ہے ان سب کی نبوت کا اعتراف ضرور کی ہے۔

## منيحيول كابك اوراستدلال كاجواب

اوروہ جو سیحی حضرات متی باب کآیت ۱۵ سے اپنے وقویٰ (۱) پر استدلال کرتے یں دو بہت ہی مصحکہ خیز ہے کونکہ متعلقہ آیت اس طرع ہے ' حجو نے نبیول سے خبر دار رہو جوتبهارے پائن جھیزل کے جھیں ٹی آتے ہیں گر باطن میں بھاڑتے والے بھیزے ہیں'' ملاحظ فرمائے ای آیت میں تو صرف اتنی می بات ہے کہ جھوٹے نبیوں سے خبرداررمو\_بية فيس فرمايا كدير ، بعد جو بھي ئي آئے اس فيرداررموه وجونا موگا-تی بان اگر دوسری صورت ہوتی تب تو استدلال سیح ہوتا نگر ظاہر ہے کہ اِن دونوں باتوں میں زیتن وآسان کا فرق ہےاور دونوں یا توں کوائیکے قرار دینافلطی ہے بلکہ''حجو لے'' کی قيدلة كرات ع احراد كرنامقصود بيعنى جمول شيول عن ورك يي فيول عادر آنجناب الطبط ك كلام كاخشاء يب كرمير ، بعد نبي آئيل كلان ش بعض سے مو تك جیسے آغابوں تی انظا کید وقیرہ جنکا ذکر رسولوں کے اعمال باب اا اا میں ہے ای طرح حصرت محمد المان عبد الله ١٤٤ ـ اور يعض جيو في بو تلكي جي شمعون سرى جيكا ذكر اس طرح آيا ہے"اس سے پہلے شمعون نام ایک شخص اس شہر میں جادوگری کرتا تھااور سامریہ کے لوگوں کو جیران رکھتا اور پہ کہتا تھا کہ ٹس بھی کوئی برا اُٹھنس ہوں اور چھوٹے سے بڑے تک سب اسکی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے تھے کہ سے تفل خدا کی وہ فقریت ہے جے بوی کہتے ہیں' (رسواول كاعمال ٨٦يد٩) إى طرح" بريسوع سيمس يبودي" ناى ايك جيونا في تقا جيكا ذكر إلى طرح آيا بإ اوراس تمام نابويس موت موس يأس تك ينج وبال أنيس ایک میرودی جادوگراور جونانی برایوع نام ملا" (رسولول کے اعمال باب ۱۳ آیت ۲) ای

<sup>(</sup>١) يعنى يداوى كرصرت كالقلاك بعدكوني أي تين ب

طرح میمامه میں مسلمہ کذاب میمن میں مسلمہ کی متلوحہ نبوت کی مدعیہ ہجائ ٹامی خورت القبیلہ طی میں طلحہ عادہ میں ابوالطیب صنعا وہاں اسود فرد الخمار وقیرہ بھوٹے مدمیان نبوت گذرے ہیں۔ ابی وجہ سے حضرت سے انقلیلہ جبوٹے کی علامات اس طرح ارشاد فرماتے ہیں ''انکے کھلوں سے تم انکو پہچان لوگ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر تو ٹرٹ ہیں انکے کھلوں سے تم انکو پہچان لوگ ' (متی باب ہے آیت ۱۴ '' اس انو ٹرٹ ہیں انکے کھلوں سے تم انکو پہچان لوگ ' (متی باب ہے آیت ۱۲ '' ۱۲) معادت میں معادق ہوگا۔

# فصل دوم (ازباب چهارم)

یفسل ان مطاعن واعتر اضات کے ردمیں ہے جو دوا پنے زعم میں خیر الور کی ﷺ پر کرتے ہیں۔

قار کین کرام!ار شدد کے الله تعالی اتی بات آ آ پکومعلوم ہی ہے کہ ذماند قدیم

ہے چلا آرہا ہے کہ خافین اپنے زعم کے مطابق حضرات انبیا علیم السلام پرطعن واعتراض

گرتے آئے بیں اور اکو تکالیف پینچانے ہے بھی بازندآ ہے۔ عہد جدید کے مطابق یہودی
علاء حضرت میں الفیاہ کو فریب کا المکار کافر گراہ دیوانہ سامری اور ساحر وغیرہ تک کہہ
ویتے تھے بھی خال الائے تھے بھی چرو مبارک پر تھو کتے تھے بھی طمانچے مارتے تھے اس
طرح کی اور بھی تکالیف اکو چیل آئی جیسا کہ باب سوم کی فصل اول میں پہرتم تو ہوئے آپ
و کھے بچکے میں بلک آئ تک کون کی وہ برائی ہے جگی انبت وہ حضرت سے الفیاہ کی طرف فیس
کرتے اور کونسا الزام ہے جو وہ اس نی برحق کوئیں دیے۔ ابتدا آج اگر سیحی حضرات اپنے
کرتے اور کونسا الزام ہے جو وہ اس نی برحق کوئیں دیے۔ ابتدا آج اگر سیحی حضرات اپنے
برے بھا تیوں ( یہود ) کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ می راہ اختیار کرتے ہیں (۱) تو یہا کے
قدیم اسلاف ویز دگان کا طریقہ دیا ہے اس میں کوئی تجب ٹیس گرنا تھا ہیے

مقدمہ کتاب میں فائدہ اول کے تحت ای مقصد کی خاطر ہم نے عبد منتیق وجدید سے چندروایات بطور الزام فقل کی تھیں تا کہ ناظرین غور قربالیں اگر انبیاء کرام میسیم السلام پر

<sup>(1)</sup> اور تمم المرسلين الله يرب ووده اعتراضات بكت إلى -

ایمان ندر کے والے لوگ ان مهارات کولیکر خود حضرات انبیا میلیم السلام پر اور بائیل پر تقلید

کریں تو چھوٹے (میمی حضرات) اور بڑے بھائیوں (یبود) کوسکوت و شامت کے

سمندر میں غرق ہونے کے سواکوئی چارہ کارندہ وگا۔ بائیل میں انبیاء کرام میلیم السلام پر جو

الزلمات عائد کے گئے ہیں ایج مقابلے میں ان اعتراضات کی کوئی حیثیت اور حقیقت ہی

نبیں جو سیحوں کی طرف سے خیر البشر چیکٹ پر کے جاتے ہیں۔ بہر حال کیا کہا جا سکتا ہے

تاہم قرآن کریم کا یہ حکمت و ہوایت سے لبریز ارشاد خداو تدی ہمارے دلوں کو ڈھاری

بندھانے کیلئے کائی ہے و سب علم الساندین ظلموا ای منقلب بنقلبون (۱)لہذا ای پر
اطمینان کرتے ہوئے ہم ایکے بودہ جموٹے اعتراضات کے ابطال اور ردگی طرف

متوجہ ہوتے جی ۔ و باللہ التوفیق و ھو حسبی و تعبد اللہ کیال۔

پہلااعتراض

اگر حضرت محمد الله تجی اوت تو یقینا انکا و کر گذشته آسانی کتابول میں درج ہوتا حالا تک کسی جگدا تکا تذکر و نہیں ملتا۔

#### جواب

دونوں باتیں ہی غلط ہیں۔ پہلی اس لئے کد کسی سابق نبی کا آئے و لے نبی کے متعلق خبر ویٹا ضروری نبیں ہے جیسا کہ اس باب کی فصل اول میں فائد کا اول کے تحت معلوم ہو گیا اسکے باوجود بھر اللہ بیجانہ بائبل میں آنخضرت اللہ کے مقام معلوم ہو گیا اسکے باوجود بھر اللہ بیجانہ بائبل میں آنخضرت اللہ کے مقام کی ایک چنائیں ہیں۔ چنانچہ اور پیشینگو ئیال موجود ہیں کداور کسی ایک پینجبر کے متعلق الرق ربشارات نبیں ہیں۔ چنانچہ

<sup>(</sup>١)" غَالْمُ عَمْريب جان ليس ك كدكون ي جداوت كرجاء " ين" (الشعراء آيت ١٣٤٠)

اس باب کی فصل موم میں مفصلاً آئے گا۔ دوسری بات بیہ ب کد معترض کا بیر کہنا کہ کی جگدا لگا تذکر و نہیں ملتا اسکے قلب و نظر کی عدم بصارت و بصیرت پر دلالت کرتا ہے۔

## دوسرااعتراض: تعدّ دِارُواج

(۱) سی علاما کم ویشتر عیدانی فدرب کی توبیال گذاہے ہوئے لیسے رہیے ہیں کرمیسیت و بن فطرت ہے کہنا ۔

یہ وصدت از دوائ کی تعلیم ویتا ہے اور طلاق کی مما آمت گرتا ہے آس طرح رشتوں میں پائیمار مجب استوار ہوتی ہے۔ جہاں تک وصدت از دوائ میسی مرف آبا ہوی رکھنے کا تعلق ہے تو آگی بٹیاد پائیل باغیری ایسی بلکہ یہ تو سیسا بجول کے بہت بعد کے دوائوں سے میسا بجول کے بہت بعد کے دوائوں سے میسل بجول کے بہت بعد اور واقع کے جوالوں سے میسل بھوٹ کے بیٹری ورث بائیل تو تعد واز واقع کے جوالوں سے میسل بھوٹ کی بیٹری پڑ کی ہے مشاق حضرت ابراہ بم القائد کی تحق ہو بال سارہ کا جرب اور تطورہ تھی (جید آئیل باب اقتص (بید آئیل باب ۱۳ آبات ۱۳ باب ۱۳ آبات ۱۲ کی دوج بال استورہ اور کوئی فورت تھیں (خروج باب اقتص (بید آئیل باب ۱۳ آبات ۱۲ کی دوج بال استورہ اور کوئی فورت تھیں (خروج باب ۱۳ آبات ۱۲ کی باب ۱۳ آبات ۱۲ کی باب ۱۳ آبات القائدائی القا

#### كے حوالے مقدمہ كتاب بين فائد واول كے تحت گذر يكے ہيں۔

(بقیاحاشیہ) ای طرح بندومت کے ذبی اڑیج ٹن می متعدد یو یول کی اجازت موجود ہے اور بندوراجاؤل قرائ ا جازت سے بحر پورفا کدہ مجی اٹھایا ہے۔ مصریوں یا بلیول پارسیوں میں بھی تعدد از واج کے صوف یاسے جاتے ہیں۔ بلک و نیا کی کسی قرع محل شاہب کے پاک فوطنتوں میں تعد وروجات کے خلاف اشارہ تك نبيل \_اسلام فضيعي شرائذ كرما تو محدود تعدواز دارج كي عرف اجازت ويتاسيه فرض يالازم قرارتيس ويتا-اگر کی فخص کی بیوی یا تھے ہو یا کئی وائی مرض میں جٹنا ہوتو اس صورت میں دوسری بیوی کی مشرورے کا کول تھند فخص الكاركرسكا بدونيا كتام سعائرون عن توران في كودان في العداد مردون سازياد وب-اكر" أيك جوى" كاسول ير عمل كياجا التوكتي بي اورتي الم والتي الي الي التي الورت كالعدل روي القواق كم ما قد شادي شروم و كي ووي بنا بہترے یا سے توگوں کے باتھوں میں تعلوماً فینا بہترے؟ علاوہ ازین قرآن جیر واحد آسانی کیا ہے جس على بالقاظام وجود بين كرم ف ايك شادى كروفدان حدة والأ تعدلوا فؤاحدة والسداد ايت ٢٠ " المراكر ارجو ك ان ش انهاف د كريكو كريو ايك عي فلاح كرايمكي دومري ندي كماب ش صوف ايك يولي برقاعت كرنے كا تكم موجود وكال بائل على الدواج والال (شادي) كے حقق الو كان والات فيس وي كان الم منظم كان "طان " ك معلق الك ادشاد الى طرح د كورب " الدين في سي كتا ول ك يوكون الي الدين كورام كارى ك سوانسی اور سب سے چھوڑ و نے اور دولزی ہے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے اور جوکوئی چھوڑ کی ہولگ ہے بیاہ کر لے وہ مى ز ناكرتا ئے الاستى باب 19 آسته 4) كتنا كى يجيده خاكى مسأل وائن آ جا كين كيسى اى د توارزين صورت حال کیوں نہ ہوجائے میونی کو چھوڑ انہیں جا سکتا۔ اگر ایسا کیا تو انتظے بعد جس مورت ہے بھی شادی کی شاتھی از نا ود کا بلد مطلقہ مورث سے اگر کوئی دومرافض شادی کر لے فوود جی زنا کا مرتکب ہے تی کہ اگر کی تحق نے انگیل ے اس علم کوئیں بیٹ ڈالے ہوئے یو کی کو ہلا ہو چھوڑ و یا تب بھی یہ مظلومہ کسی اورے نکاریا فیمن کرسکتی وریہ خود مجى ذات موكى اوراس سے شاوى كر كے مدروى كرنے وال مجى زائى موكان وريافت طلب بات بے كدا كركى گھی کی بوی زنا کاارتاب نے کرے گر فیرم و کے ساتھ میر وسیاحت پر ماتی ہوڈ نشیا آخلقات رکھتی ہوا جوری کرنے کی عادی و پڑتے پر معاطلات کی مالک ہو خاوند کی تہلی ہوئی کے بچوں سے خت صدر کھتی اوا شوہر کے معز زرشتوں ک تو دین کرتی ہوا آئے دن خواہ کو اوٹز الی جھڑے کی عادی ہو وغیر و وغیر و اور برطرح کی فہمائش واصلاح کے باوجود كهانه مائل موقو الكي صورت على كمياتكم بيد آيالك يوى كواي كرون كاطوق بناكر جيث كيلنا وي وعدكي كو منسیت وعذاب بنائے رکھے یا تودی کوچھوڑ دے اور دوسری فورت ہے شاوی کر کے زیا کرے یا میلی یوی کوچھوڑ ه عدوس كات شادى نذكر عدوم بعنى قوامش كالتكيين كيلية "كرل فرينذز" احوظ في (إيساما شيا كل عنوير)"

#### جواب

## اغيياء عليهم السلام اورتعد وازواج

اس طرح کے اعتراضات خالص بددیانتی کا شمرہ بیں کیونکہ ایک سے زائد بیوی سے تکاح کرنا نبوٹ کے منانی تیس ہے۔

## (۱) حضرت ابراہیم ﷺ اور تعدیداز واج

کیا انہیں معلوم نہیں کد حضرت اہراہیم القیادی تین یویاں تھیں ایک سمارہ دوسری

ہاجرہ جن سے انکاح کے وقت حضرت اہراہیم القیادی عمراً می بری ہے بھی ذائد تھی تیسری
قطورہ جس سے انہوں تے بہت بوصابے میں انکاح کیا۔ ان متیوں انکاحوں کی تفصیل
عیدائش باب الآیت ۲۹ باب ۱۲ آیت ۳ باب ۲۵ آیت الیں بالتر تیب فدکورہ۔

## (٢) حضرت يعقوب المعلااور تعديدازواج

 ہوئے اور اپنے سر لابان کی چودہ سال خدمت کرکے سے بیوی حاصل کی۔ دوسری الیاہ بنت لابان ان دونوں کے نکاح کی تفصیل بیدائش باب ۲۹ میں فذکور ہے جسکا حوالہ مقدمہ کتاب میں فائدہ اول کے ذیل میں گذرا۔ تیسری راحیل کی باعرضی بلباہ تھی چوتھی الیاہ کی بائد می زلف۔ ان دونوں کے نکاح کی تفصیل بیدائش باب سمیں فذکور ہے۔

## (۳) حضرت موی ایداور تعد داز داج

حضرت موی الظیرات نبوت سے بل مریان کے کائان پتر و(۱) کی ہی صفورہ سے

تکان کیا جس سے دو بینے تولدہ وے ایک کا نام جیر سوم اور دوسر الایعا فرتھا چنا نچے آگی تفصیل

تروی میں فرکور ہے (۱) اور گفتی باب ۱۱ آیت ایس اس طرح فرک نے بیاہ ایرا اور موی نے ایک کوئی عورت سے بیاہ کرلیا سواس کوئی تورت کے مب سے جے موی نے بیاہ لیا تھا مربم اور وان اسکی برگوئی کرنے گے وہ کہنے گے کہ کیا خداوند نے فقط موی ابنی سے بی موری کی بین؟

کیا اس نے ہم ہے بھی یا تین جین کیس؟ ظاہر ہے کہ رہے گئی عورت (۲) صفورہ کے طلاوہ تھی کی بین؟

کیونکہ مفورہ کے نکان کو تو بچاس سال سے ذائد عرصہ گذر چکا تھا اور بینکان تو نبوت سے کیونکہ مفورہ کے دائل وقت بارون ومر ہم کی ثبوت کا کیا فرک؟ اور ان دونوں کے اس تول کی کہاں گھائش ہے کہ اس وقت بارون ومر ہم کی ثبوت کا کیا فرک؟ اور ان دونوں کے اس تول کی کہاں گھائش ہے کہ 'کیا اس فیت بارون ومر ہم کی ثبوت کا کیا فرک؟ اور ان دونوں کے اس تول کی کہاں گھائش ہے کہ 'کیا اس فیت بارون ومر ہم کی ثبوت کا کیا فرک دھنرت موی القیرانی کی مصف صاحب مفارش سے بیات ملی بیرس آنفیل اس باب بیں فرکور ہے ۔ ایک میسی مصف صاحب صفارش سے بیات ملی بیرس آنوں اس باب بیس فرکور ہے ۔ ایک میسی مصف صاحب سفارش سے بیات ملی بیرس آنفیل اس باب بیس فرکور ہے ۔ ایک میسی مصف صاحب سفارش سے بیات ملی بیرس آنفیل اس باب بیس فرکور ہے ۔ ایک میسی مصف صاحب سفارش سے بیات ملی بیرس آنوں اس باب بیس فرکور ہے ۔ ایک میسی مصف صاحب سفارش سے بیات ملی بیرس آنوں باب بیس فرکور ہے ۔ ایک میسی مصف صاحب

<sup>(</sup>١) يه حفرت شعيب الفائلة إلى مقدم كتاب الى تِلْصِلْ أوت كذراب.

<sup>(</sup>٢) فرون بابع آيت ۱۱ ما آيت ۲۲

<sup>(</sup>٣) كُنُّ أَسْ علاقَ كانام ب جهار جراحة ويا يا جشد كرية إن يمال يُحون لَ عَلى بَنَي كَي ( يبدأ ثُنُّ باب آيت ١٢)

"ولائل نبوت حقد" نے اپنے رسالہ کے حصدوم ش لکھا ہے کد حضرت موی الظیاف کی صرف ایک کوشی حورت بیوی تھی انہوں نے اسکے علاوہ کوئی دوسرا تکاح نبیس کیا ہے سب انگی بے خبری کی یا تیں ہیں۔

## (۴) جدعون نبي اور تعدر دازواج

جد مون نام كے ايك بزرگ إيل جنگي نبوت وقضيات قضاة باب ٢٠٤ ميل مذكور الميان الميان علي بهت مي شاديال كيس چنانچدا نظم بارے ميل آتا ہے" اور جد مون كے ستر ميلے متھ جواس اى كے صلب سے بيدا او سے كيونك اسكى بہت ى بيويال تھيں" (قضاة باب ٨ بين ٢٠)

#### (۵) حضرت داؤ د الليز اور تعد دِاز واج

حضرت واؤراللي المرائيل ك الرائيل ك

الله بصاكيش عصا برخزو(١)

اليرى كرز جائے خودنى توائد برخاست

## (٢) حضرت سليمان الفيدة اور تعدد إزواج

حضرت سلیمان القیاد کے حوالے سے سلاطین اول باب ااہل ہے کہ انہوں نے شاہر مرکی بیٹی کے علاوہ مختلف بادشاہوں کے خاندان کی سات سوعور توں سے اور تین سو باندیوں سے نکاح کیا چروہ انکاول کے کئیں اپنے معبودان باطلہ کی طرف انکو ماکل کرایا حتی کے سلیمان القاید نے صیدانیوں کی دیو کا عستارات اور عمونیوں کے بت ملکوم کی پرستش کی۔

<sup>(</sup>١) وويورٌ هاجوا في اجك عصا كي مدوك الغرضي الحدكمان على المصالا

جو یا تیں خدا کو ناپتد تھیں اٹکا ارتکاب کیا، بت خانے بنائے۔ بیسب عبارات مع فوائد مقدمہ کتاب کے فائدہ اول کے ذیل میں گذر چکی ہیں۔

## (ع) يبويدع كاجن اورتعد دِاز واج

الغرض عہد نتیق کوہ کیسے ایسی اور بھی بہت مثالیس ل سکتی ہیں نگر طوالت کے ڈرے ای پراکشفا کرتا ہوں۔

## ایک سے زائد مورت سے نکاخ کی اجازت

دوسری جانب اس پہلو پر نظر کرنا ضروری ہے کیا حیاریا ہے ۱۸ استثناء باب ۲۲ میں دعترت موی الظافات نظام بات وغیرہ کے احکام بلوی سخت ناکید کے ساتھ ارشاد فرمائے ایس گرایک ہے تاکید کے ساتھ ارشاد فرمائے ایس گرایک ہے زائد ہوی ہے تکارح کا حرام ہونا کہیں ذکر نیس فرمایا بلکہ جس وقت مدیو نیوں ہے جنگ کے دوران مورتیں گرفتار ہو کرآ کیں ان میں ہے شادی شدہ مورتوں کو محضرت موی الظیمائے کے تقم پرفل کردیا گیا اور تیس ہزار کنواری لاکیوں کے بارے میں حقم ہوا کہ انہیں اپنے لیے زندہ رکھ وجیسا کتی باب ۳۱ آیت کا ۱۵۰ میں ہے ''اور جنتی عورتیں مردکا کے ارب میں عربی مردکا

مندد کھے پچکی ہیں انکونل کرڈ الولیکن ان اُڑ کیوں کو جومردے دانف نہیں اور اچھوٹی نہیں اسے کتے زعم و رکھو ...... اور تقوی انسانی میں ہے بتیس بڑار اسی عورتیں جومردے ناواقف ہیں اور اچھوتی تھیں۔اشٹناء باب ام آیت وامیں ہے" جب تو اپنے دشنول سے جنگ کرنے کو نگلے اور خداو تد تیرا خدا انگو تیرے ہاتھ میں کردے اور تو انکو اسپر کرلائے اور ان اسيروال ميل كسى خوبصورت عورت كود كيوكرتواس يرفريفية بوجائ ادراسكوبياه ليناجا باتونو اے این گھر لے آناور و واپنا سرمنڈ وائے اور اپنے ناخن ترشوائے اور اپنی اسپری کالباس ا تارکر تیرے گھر میں رہاورا یک مجید تک اپنے مال باپ کیلئے ماتم کرے ایکے بعد تواسکے یاس جا کراسکاشو ہر ہوتا اور وہ تیری ہوی ہے ......اگر کسی مرد کی وہ ہویاں ہوں اورالیک محبوبدا ورويسري فيرمحبوبه بهوا ورمحبوبه اورغير محبوبه وانول سيائز كي بهول اور يبلوشا بيناغير محبوب ہوتوجب دواہے بیٹول کواپے مال کا دارٹ کرے قدہ محبوبہ کے بیٹے کو فیرمجوبہ کے میٹے پر جونی الحقیقت بہاوشا ہے فوقیت دے کر پہلوٹھا نے مبکدوہ فیرمجو یہ کے ینے کواپنے سب مال کا دونا حصد دے کراہے پہلوشا مانے کیونکہ دوا کی قوت کی ابتداء ہے (استنامهاب ۱۱ ایت ۱۲ تا ۱۲ ۱۵ تا ۱۷ استنامها اور پہلو تھے کاحق ای کاے

نذکورہ بالاعبارت بیں آیت اسان ساف معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فخض خواہ تی ا ہو یا غیر نی اسکے گھر میں پہلے ہے ہوی ہو یا نہ ہواگر اسکائسی مال غیمت میں آئے والی عورت پر دل آجائے تو اسکو ہوی بنانا جائز ہے بہاں تعداد کا خواہ الیک یا دویا زائد کوئی ذکر نہیں ہے۔اس آیت کے مطابق اسرائیلی کیلئے بے شار مورتوں کا رکھنا درست ہے۔ ای طرح اگلا جملہ "اگر کسی مردکی دو ہویاں ہوں" اٹنے ہمارے دموی پرصری ہے چھے بیان کی حاجت ہی نہیں۔ایک میچی فاضل نے اپنی کتاب" دلائل نبوت حقد" کے حصد دوم بیش لکھا ہے کہ شرائع سابقہ کے موافق انجیل مقدس کی روے کی شخص کا ایک ہوی کے زمانہ حیات تک دوسری ہے شادی کرنا درست نہیں گرا نکا ارشادا نتبائی تعیب فیز ہے بلکہ صرت فلطی ہے انکافرض ہے کہ توریت یا انجیل بین ہے تھی جگہ ہے تھم ٹابت کرے دکھا کیں۔

بجريه مصنف

ين كبتا مون كمسيحي حضرات كوجابية كد فدكوره بالاشخصيات كوني مدمانين بلكدان سب كوشهوت كا بجاري الدكاري كاحريص كهيل \_ نبوت كي شرط" يا كيز كي " باوروه ان سب حضرات می مفقود ہے کیونک حضرت ابراجیم الظیا نے تین نکال کیے جن میں دوسرا تکا ح ای سال ے زائد عرض موا اور تیسرا تکاح انتہائی بیراندسالی ش موا۔ ای طرح یقتوب القیلانے جار شادیاں کیں راجل کے عشق کی وجے اسے سرکی چودوسال قدمت کی حضرت موی الظاملات ووشاد بال کیس که ایک شادی بر تو حضرت بارون ومرتم علیمالسلام کو بھی اعتراض ہوا۔ جدعوان نے بھی ابت شادیاں کیس۔حضرت داؤ داللہ نے بھی کثرت سے نکاح کیے، روایات مشہورہ کے مطابق اتلی بیویوں کی تعداد نوے سے متجاوز بيجن من يعلى بعض بيويان اوربعش بإغريال تيس بالضوص شؤميت الى شاك يات کے وقت تو وہ بہت ہی بوڑھے تھے اور یاد کی بیوی سے زنا وعشق کی ہیرے بے طارے اور یا و کو بھی قبل کرایا۔ حضرت سلیمان اللہ اے ایک ہزار ہویاں رکھیں۔ جو ل کی برستش كى ديت خالے بنائے۔ إى طرح يريد بير ع كوجى فيكوكار ير رك فيس ما تنا جا بين مريد برآ ل پیکہ بت برخی کرنااور بت خائے بناٹا میاتو بالا تفاق نہ صرف کید کمینافی نبوت ہے بلکہ ایمان كونقاض كيمى خلاف ب- عالاتك يبويدع كى عظمت وفضيات اور باقى تمام بزركول كى نوت كا ذكر عبد سيق من صراحت كيماته موجود ب، موازند يجيدًا حضرت ليقوب العَيْدَ كَاعْشُقِ لِرَانا معنوق يه الكاح كي خاطر يوده سال محنة اللهان كني بيولون كا

ہوتا واور القفظ کی بہت می ہو یوں کا ہوتا سلیمان القط کی بہت می ہو یوں کا ہوتا بت پر تق کرنا بت خانے بناتا ہیسب امور زیادہ قابل اعتراض میں یا حضرت محمد الله کی او از دائی طیبات کا ہوتا قابل اعتراض ہے۔ (۱)

## ايك ركيك تاويل

ایک میجی فاضل صاحب اپی کتاب او اداکل نبوت حقد اکے صد سوم میں فرماتے ہیں ان حضرت داؤد وسلیمان طبیما السلام تو شاید بادشاہ ہونے کی وجہ سے بیرسب کا م کر بیٹے گر گری قر دشاہ نہ تھے ان اشاء اللہ کیا خوب نیا نکتہ اور قابل تما شاامر ہے کہ کو کہ بیتہ جو اعذر گرناہ از کناہ ان کا پہلو لیے ہوئے ہے معزے ابراہیم وایتقو بطیما السلام کے تن میں پھر مجمی جاری تیمیں ہو سکتی سوال ہیں ہے کہ اگر نبوت کیلیے ای طرح کی یا کیزگی شرط ہاور ایک سے زائد ہوں کا ہونا منافی نبوت ہے توسلطنت ویادشاہت کے ہوئے نہ ہونے کا کیا تعلق جہاں نبوت کی شرط مفقو دہوئے کا کیا تعلق جہاں نبوت کی شرط مفقو دہوئے کا کیا تعلق کا جہاں نبوت کی شرط مفقو دہوئے کا کھا جا کا گراہ اس نبوت کی شرط ہا کا کا کہا تعلق کا جہاں نبوت کی شرط مفقو دہوئے کا کیا تعلق کا جہاں نبوت کی شرط مفقو دہوئے کا کھا جا کے گار ا

باب اول کی فصل اول میں اعتراض اول کے جواب کے ذیل میں مثال ہفتم کے تحت گذر چکا ہے کہ اشتراء باب ۲۸ میں صراحت ہے کہ عورت کو کئی بھی عیب کی بنا پر طلاق

<sup>(</sup>۱) جَبِدِ حَفَرت کِدِ الْآَوْا مَنْهُ وَمُورَقُ لِ عَنْ اَنْجَابُ كَرَاجِت كَالْقَلِي مَثْرَقَ ، معاشر تی اور بیای حکمتوں کی منا پر تفا۔ جارے لئے ایک مختصر حاشیہ میں آئی تلخیص وشوار ہے۔ تا جم اس موضوع پر عرفی اردوو فیر و میں مستقل کیا جم مشر عام پر آنچکی میں قاص طور پر بیٹن کھر ملی العبابو ٹی پر وفیسرام القرکی ہو تعدد کی کھر مدکا مقالہ '' شہبات وابساطیس حول تعدید روحات الرسول کافلا '' قامل رہے ہے۔

<sup>(</sup>۲) میچی فاضل کا جماب بالکل فیر معقول ہے کیونکہ جھڑے سلیمان الفیالا کی بادشاہت کیساتھ ساتھ اٹکا ٹی اور؟ سیجیوں کے زو کیک مفیدہ ہے۔ بائل میں کتاب امثال کا محیفہ حفزت سلیمان الفیالا کی طرف منسوب ہے۔ بائمل میں متعدد مقامات پر بیاتھ تک موجود ہے کہ حفزت سلیمان الفیالا پر دقی نازل ہوتی تھی۔ یہاں پر مزید کیک فائدہ کے مبات کیلئے علاجھ ہوا آیا کل سے قرآن تک "جساس ۱۳۳۷

وبنا ُ طلاق نامدا کے ہاتھ میں تھادینا ای طرح مطلقہ عورت ہے کی دوسر بے تحض کا نکاح کرنا جائز ہے۔حضرت کے ایک ایک کاعتراف کرتے ہیں کہ داقعی پین کم حضرت موی الفيائية وياليكن اب يس اس طرح نيس كبتا-(١) چونكد ان حضرات كونزويك ايك ے زائد تکارے کے عدم جواز اور طلاق کی ممانعت پریمی ولیل ہے کہ حضرت آدم القباد نے اليانيين كياتوان لوكول كوجابية كهجهال جهال اليك عة ذائد تكاح كاذكر بياجس باب مس طلاق کے جواز کا ذکر ہے ان مقامات کوتر یف کرنے والوں کی کوشش کا شاخسانہ قرار ویں یا کہیں کے حضرت موی اللی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ایے احکامات این امتيول كيليخ اختراع كرك فدائع ياك كي طرف فلداطور يرمنسوب كردي تعود بالله من امتسال طبذا الحوافيات إن وانتورول كى عقول كصفات كوتعسب كى باومرصرفي إى طرح تتر بتركرديا بي كفرمات بي كدايك عاد الدفاح كرمنا ياكسي عذر كى بناير طلاق وينا بالكل ناجائز اور فشاء ورضاء خداوتري كے خلاف بے حالاتك حضرت ايرائيم الفيا كے ساته الله تعالى في خوب رضاء ورحت كامعامله فرمايا ان عاوراكي اولا و عطرح طرح کے وعدے فرمائے۔ ای طرح حضرت ایقوب ﷺ کیساتھ معاملہ کیا اور بھی بھی ان دو نبوں پر جو ابوالانبیاء تھے تین یا جار تکاح کرنے پر کوئی گرفت میں قرمائی صرت موی الليلا كالموس ذكر بالقلاك زمانة تك جوتقر يباجوده موسال كاطوس عرصه باس دوران بني اسرائيل مين سينتكرون انبياء كرام عليهم السلام مبعوث\_

ہوئے اوراللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہزار ہا پرائیوں کی نشائد ہی کی مگر کسی ایک نبی کی معرفت بھی ان امور کا ناجائز اور ناپند بیرہ ہونا ظاہر نبیس فرمایا حالا تکدایک سے زائد نکاح کرنا ،طلاق دیناان لوگوں میں رائج تھا۔ چونکہ ان جزوی مسائل میں شنخ قدیم سے جلاآ رہا

<sup>(</sup>۱) متى پاب114 يت ۱۰۵۳

ہالہذا شریعت بیسوی میں چارا دکام کے علاوہ شریعتِ موسوی کے باتی تمام ادکام ظاہری کا شخ کرکے فراغت ورخصتِ کلی حاصل ہوگئی ہے۔ ان میں بیدود حکم بھی واخل ہیں جبکہ شریعتِ موسوی کی طرح بید دونوں امر جائز ہیں اور اس میں کوئی تباحث نہیں ہے جبکہ تبار کی کا حقہ تحقیق باب اول فصل اول اعتراض اول کے جواب کے ذیل میں گذر چکی۔ ویل میں گذر چکی۔

اب ہم اس دلیل کو بالکلیس و کرکر کے کہتے ہیں کداگر ایک مورت سے زائد تکاح کرنا یا کسی عورت کو طلاق دینا مطلقہ عورت کو دوسر فیض سے نکاح کرنا نا جائز اور عنداللہ ناپہند ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضرت لیعقوب وابراہیم علیما السلام کو چار اور تین نکا حول پر ضرور بالضرور کیے فریاتے اور حضرت موگی الظیمی کے ذریعے ان احکام کا جواز ند کھیاتے ۔ اس طرح حضرت موی الطبیح کے بعد چودہ سوسالہ طویل و دوس ہزاروں انجیاج بنی اسرائیل میں سے حضرت موی الطبیح کے بعد چودہ سوسالہ طویل و دوس ہزاروں انجیاج بنی اسرائیل میں سے معلوم ہوا کہ دیسب امور جائز اور عنداللہ روای جوانگونا جائز کہتا ہے نامی کہتا ہے۔ اب اگر سے حضرات کہیں کہ حضرت محد بھی (۱) نبی برحق نہیں تو گذشتہ سطور کو اپنے شبہ کا بچواب سے حضرات کہیں کہ حضرت محد بھی از ان نہی برحق نہیں تو گذشتہ سطور کو اپنے شبہ کا بچواب

حضرت عيسلى الفيهاكا تكاح ندكرنا

حضرت میسلی الفیجادکا تکاح ند کرنا زُهد کی وجد نیش تھا بلکہ بھارا خیال ہیہ ہے کہ انفاقی طور پر انگوا کئی تو بت نیس آئی کیونکہ صرف تینتیس سال کی عمرتھی کہ دوآ سان پراٹھا لیے

<sup>(</sup>١) متعدد الاحول كي وجد الإكراكي "تاوف كي الايد

<sup>(</sup>٢) تدكوره بالدانيا وكرام كدفاع عن جوبكده كين كدوى الارى طرف عاب جواب موكا

گئے اور رفع آسانی سے بل بعداز نبوت کے زمانہ میں یہودیوں کی ایڈ ارسا ٹیول کی وجہ ہے ا تكاوورا نتبالي على كرماته كذرا بلكه حضرت كالفيدى كى ذات كرا مى كا الكاركرف والاتو کہا سکتا ہے(۱) کدا تکا تکاح ند کرنا نہ تھو کی وزھد برمحول ہے اور نہ ہی ہے تو جید کرنا درست بالكالقاق فين مواكيوكارلوقاباب مآيت ٣٣ من عن كونك يوحنا يتمدوي والاند تورونی کھا تا ہوا آیات سے پیتا ہوا اور تم کہتے ہوکہ اس میں بدرون بائین آ وم کھا تا پیتا آیا اورتم كت وكدو يحموكها واورشرابي آوي محصول لين والول اوركناه كارول كايار ...... بيركسي قر کی نے اس ہے درخواست کی کہ جیرے ساتھ کھانا کھا ایس وہ اس فریکی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھاتو و کھھوا یک بدچلن عورت جواس شیر کی تھی یہ جان کر کہ وہ اس فرنسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹا ہے سنگ مرمر کے عطروان بین عطرالائی اوراسکے یاؤں کے یاس روتی جوئی بیچے کری جو کرائے یاؤل آنوؤل ے بھونے کی اورائے سرے بالول ساتھ یو ٹھا اور اسکے باؤل بہت جو ہے اور ان پر عطر ڈالا اسکی دعوت کرنے والا فرنسی بید و کھے کر ا ہے جی میں کہنے لگا کہ اگر پیچنس نی ہوتا تو جانبا کہ جوا ہے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی مورت ب كونك بدچلن بيوع في جواب ين ال يكها تمحون محص تحد بالوكباب اس نے کہااے استاد کہد ..... تونے ایجو کو بوسہ شدویا مگراس نے جب سے میں آیا ہول میرے یاؤں چومنانہ چھوڑا ......ای لیے میں تجھ ہے کہتا ہوں کیا سکے گناہ جو بہت تھے معاق ہوئے کیونکداس نے بہت محبت کی .....اوراس مورت سے کہا تیرے گناہ معاف

<sup>(</sup>۱) انظی ساری انتظوا یک و بریداور مقلر نبوت فیش کے تقط نظر سے ہے ورشاتل اسلام کا مسلک وی ہے جسکو مصنف نے اولاً ذکر کیا ہے کہ حضرت بھی اللہ کا کوشاوی کرنے کا انقاق نیس اوا بلکہ ذقیرہ حدیث کے مطابق حضرت میسی الفیطا پی آمد تائی کے بعد جہال اور بہت ہے کا م سرانجام دیکھ وہال نکاح بھی فرما کیکھ اور آ کی اولا وہی دوگی تفصیل کیلئے ملاحظ اوا طلبات قیامت اور زول کی اسؤلفہ والا نامقتی تھے فیلے صاحب اصطور کیا ہے۔ وارا اطوم کرا ہی ا

ہوے اس پر وہ جو اسکے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے تی بیں کہتے گئے کہ بیکون ہے جو
گناہ بھی معاف کرتا ہے؟''اختی ملخصاً لوقاباب ۸ آیت ایش ہے'' وہ مناوی کرتا اور فداک
بادشاہ کی خوشخبری سناتا ہوا شیرشہرا در گاؤں گاؤں پھرنے لگا اور وہ بارہ اسکے ساتھ تھے اور
بعض عور تیں جنہوں نے بڑی روحوں اور بیاروں سے شفا پائی تھی ...... اور بہتیری اور عور تی
بھی تھیں جو اپنے مال ہے انکی خدمت کرتی تھیں'' (ابھی ملخصاً) اور یوحنا باب ا آیت ۵
ش ہے''اور بیوع مرتفاا وراسکی بھن اور لعزرے عبت رکھتا تھا''

ان آیات میں صراحت کیا تھ تو معلوم ہوتا ہے کہ فریسی آنجتاب اللياد كو كھاؤ ہو شراب كارسيا بجيمة تنے وہ مورت الحج ياؤن چوش تنى عطر ملتى تنى آنجناب الليہ كى تشريف آوری کے دفت عورت نے یاؤں چومنابس نہ کیے جتی کہ قرایس وغیرہ پیمنظرو کیوکر بداعتقاد ہو گئے اور آ جناب اللہ نے ایسا کرنے پر اس مورت کے تمام گناہ پخش دے۔ بہت ی عورتیں ایکے ساتھ کیرتی تفیس اپنے مال ہے انکی خدمت کرتی تفیس اور آ بخاب مرتفااور آئل بهن كود وست ركعتے تھے محبت كرتے تھے۔اب حضرت مے اللہ كل تخصيت كا الكاراور اعتراض كرف والاكبرسكات كرج فكرآب ايك فويصورت جوان تق اس وج عورتم ان يرمفتون وعاشق ووكنس الحكاآك يجي كلومن قليل اينه مال الحكاف فدمت كرفيكين اوربعض مورتون سوتو آجناب كامحبت كرنا ياية تحقيق كوكافي يخاب لبغاشراب لوشی کے تقاضا سے ان عورتوں سے اپنی دوسری ضرورت بھی پوری کر لینے تھے انہیں نکاح کرنے کی کیا جاجت بھی؟ چنانچہ ہندوؤں کے بڑاروں سادھوگنگا وجمٹا کے کنارے کے پاس کنارہ کش ہوکر ای "طریقہ" کو اپناتے ہوئے تکاح کی ضرورت سے بے اور بے میں۔(معوذ بالله العظیم) اس برجلن عورت کے قصر میں آیک اور بات الائق ساعت ہے كدان ورت في جس فذر حطرت كل الظيلاك ياؤل جوسية أنو بهاسة التابي انهول محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نے اسکے جملہ گناہ معاف کردئے۔ سیمان اللہ استی علماء کا عدد رجہ تعصب دیکھئے کہ ایک طرف اگر کسی صدیث نبوی ﷺ میں بیر مضمون ال جائے کہ خدائے پاک اگر جا ہیں تو گئیگار کے گناہ کو معاف فرمادیں۔ وغیرہ تو فورا زبان طعن دراز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قریبی انصاف نبیس جبکہ دوسری طرف حضرت میں اللہ کا حشر عورت کے گناہ کو اسکے محبت آمیز افعال فہ کورہ عطر لگانا چومنا النسو بہانا وغیرہ کے بدلہ میں معاف کردیں تو بالکل عدل دانصاف کے عین مطابق ہے۔

#### \_ ئىزىن نفاوت راواز كيا تا بكجا

اس اقعد دازوان کے مسلم کان کون کی زبان درازی ہے جوانہوں نے خیرالبشر سیدالور کی ﷺ کے متعلق ٹیس کی اور آئ تک کررہے ہیں اگر چدول کڑھتا ہے اور چاہتا ہے کدان تمام اعتراضات گوفل کر کے بالحکس الزامی جواب دوں مگر خوف طوالت مالع ہے اس گئے سب با تھی چیوڑ کر صرف ایک طعن گوفل کرنے پراکتفا کرتا ہوں جے آیک ہے متولف نے اپنی کتاب ''دلاکل اثبات رسالت کی '' مثل کھا ہے اور برخم خووایک آبیت قرآئی ہے استدلال بھی کیا ہے۔

## ايك سيحى مصنف كأكستا خاند كلام

موصوف اپنے رسالہ کے آخر میں لکھتے ہیں''اگر محمد جیسا کو کی شخص اس زمانے میں ہوتا تو کوئی آ دی اسے اپنے قریب سینکنے کا موقعہ بھی ندویتا۔ کیا محد نمیں جانتے تھے کہ تجرد وعدم از دواج ایک اعلی خوبی ہے۔ دوسری جانب وہ یجی کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن یں لکھتا ہے(۱) کہ وہ سردار ہوگا، عورت کے قریب نہ جائے گا نبی ہوگا اور نیکو کاروں میں ے ہوگا۔ (۲) خودا نکا کہنا ہے کہ یکی ان بالوں سے پاک اور بزرگ تھا۔ تقیقت میں مجد کو سیکی ہے کیا مناسبت ہے؟

على كبتا مول كداحبار باب ١٠ آيت ٨ عين عن اورخداوند في مارون ع كها كدة يا تیرے بیٹے ہے پاشراب لیا کر مجھی فیمداجھا ٹا کے اندر داخل مندہونا تا کہتم مرمنہ جاؤیہ تہارے لئےنسل درنسل جمیشۃ تک ایک قانون رہے گا'' قضاۃ ہاب۳ا میں ہے''اوروانیوں ك كحراف من صرعه كاليك فخض فقاجه كانام منوحه قلام كي يوى بالجح تقى سواسك كوئي بجدنه بوا اور خدا دند کے فرشتہ نے اس عورت کو دکھا لی دے کراس ہے کہا دیکے تو بانجھ ہے اور تیرے يجنين ہوتا پر تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا .....ا کے سر پر بھی استر و نہ پھرے اس لئے کہ وہ اٹر کا پیٹ بل سے خدا کا نذیر ہوگا .....خداوند کے فرشتہ نے منوحہ سے کہاان سب چروں سے جنکاؤ کریٹن نے اس مورے سے کیا یہ پر بیز کرے دوائی کوئی چرجوتا ک سے پیدا ہوتی ہے نہ کھا کے اور مے یا نشہ کی چڑ ہے اور نہ کوئی نایا ک چڑ کھا کے اور جو پھھ ش ئے اے تھم دیا ہے اے مائے'' (قضاۃ باب۱۲ آیت، تاکا ۱۴٬۱۲) جب حطرت وكرياله و بدرايدوى معزت يكي الفيان عام ك يفي ك بشارت وى كى تو الى مدن كرت موع اس طرح ذكر ب" كونكدوه فداوند ك صفور عن بزرك موكا اور بركز ند ے ندکوئی اور شراب منے گا' (لوقا باب آیت ۱۵) مرقس باب آیت ۱۸ ش حفرت سي القيرة عن اور اوجواب كرت موسة إلى طرح معقول عيدًا اور او حناك شاكر داور

<sup>(</sup>۱) مسيول كاخيال بي كرقر آن كريم حضرت محد على كا كام ب جو كر كرهدا كى طرف منسوب كرديا كياب حقيقت عمل انبول في قود عى تكفيا ب معود بالله العطيم

<sup>(</sup>٢) يدمورة آل مران كي آيت ٣٩ كي طرف اشاره بي جس جس حفرت يكي الله يح متفلق يمي مضمون وكرجوا

فریکی روزہ سے بھے انہوں نے آگراس سے کہا کیا سب ہے کہ یوجنا کے شاگر و اور
قریسیوں کے شاگر وتو روزہ رکھتے ہیں لیکن جیرے شاگر دروزہ نہیں رکھتے ؟ بیوع نے ان
سے کہا کیا براتی جب تک ولہا انکے ساتھ ہے روزہ رکھ کتے ہیں؟ جس وقت تک ولہا انکے
ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے مگر وہ دن آئمینگے کہ ولہا ان سے جدا کیا جائیگا اس وقت وہ
روزہ رکھیں کے انتی بعبارت مرقس لوقا باب آیت ۳۲ میں بیم مضمون ان الفاظ میں آیا
ہے "اور انہوں نے اس سے کہا کہ بوجنا کے شاگر واکٹر روزہ رکھتے اور دعا کیں کیا کرتے
ہیں اور ای طرح فرایسیوں کے بھی مگر خیر ہے شاگر واکٹر روزہ رکھتے اور دعا کیں کیا کرتے
ہیں اور ای طرح فرایسیوں کے بھی مگر خیر ہے شاگر وکھاتے ہیتے ہیں" التے ہی مضمون متی
باب 19 آیت ۱۲ میں بھی آیا ہے۔

ر بيت تقر جبكه حضرت من الله بهت ي مورتول كرساتيد كلو من تقروه اينا مال الكوكللاتي ' تھیں' فاحشہ مورت ایکے قدم چومتی ہے تخوروہ مرتفاومر ٹیم ہے بحبت کرتے ہیں دوسروں کو بھی یتے کیلیے شراب عطا فرماتے ہیں چانچہ قانائی گلیل میں شادی کی ایک تقریب میں آ بختاب الظيرة اور الحكيمة اكردول كو جب مرعوكيا حميار شراب كم يرحى تو اكل والدوني سفارش کی تب انہوں نے پھر کے چھ منظ جن میں دورو تین تین من کی تھا کش تھی یانی ہے جروا کراہے یا س منگوا ہے اور اکلوشراب بنادیا اور لوگوں کواس کے بینے کی اجازت دی جیسا ك يوحنا باب دوم يل مفصل فدكور ب- اى طرح عيد تصح جوا تجناب الم آخرى ويدانات مونى الحكم وقعديرات بثاكردول كوشراب كم جام يين كيلي عطافرمات اور ارشاوفر مایا کے آج کے بعدیس اللوری شراب فیلی پیول گایبال تک کدخدا کی بادشاہی ين الله كرتاز وشراب يون (١) بلكه يطريقة آج تك عشاء رباني كي شكل من رائح يه ك یا دری صاحبان روئی وشراب لاتے ہیں اور بولوس بھی تھیجے شفر ماتے ہیں کداس قدرشراب لی لینی جائے کے مدہوش شرکوے چنانچہ متحس کے نام پہلے قط باب ۱۵ بیت ۲۳ میں فرماتے ہیں" آئندہ کو صرف یانی ہی نہ پیا کر بلکہ اپنے معدہ اورا کثر کزور سنے کی ہجیرے ذرای ہے بھی کام میں لایا کر''باب اول کی اُصل اول میں احتراض اول سے جواب میں آب معلوم كريك جي كريولوس موصوف في اين فطوط من تمام چيزون كى اباحت عامد كا فتوى ديت موسي لكساب كـ" من جانا مول اورخداوند يبنوع من يقين ركها تا مول كـكوئي چز بذات خود وامنیس بلک جواے وام جھتا ہاس کیلے وام ہے "مزید لکھے ہیں" یا کول كيلية سب چيزيں ياك ٻين محركناه آلود ه اور بيايمان لوگوں كيليئة بچيزي يا كتبين"

<sup>(</sup>۱) پیشمون اوقایا ۴۴ آیت ۱۸ میل ندگور ہے۔

#### الزامي جواب

اگر يد جارا اعتقاد مين ب كرحفرت كل الفياد مفرت محي الفيان عاورا كي حواری استے حوار یوں سے افضل بیں جین ہم اس سیحی مصنف کوجس فے اپنی کتاب" والائل ا ثبات رسالے اس این ویانت وحیاد ولول کا جناز ہ نکال دیاہے محض الزامی جواب کے طور يراى تقرير كانكس كرت بوت كبترين كدكيا حفرت مج الفيدا اورائح حواري كماب احبارا قضاة كا دكام ب واقف نه ينتح كه اتناى جان ليت كه شراب اس قدر پليدونا يأك چيز ہے کہ اللہ تعالی نے حصرت ہارون الفی آورا کی اولا وجومقدس خدمات بجالاتے ہیں ان پر پیل کیلے حرام کردی اور فرشتے کے ذریعے متو کوئی ہوی کوشراب نوشی ہے منع کیا تا کہ مولود طاہر پراسکا اڑنہ بڑے بلکہ اپنی انجیل میں صرت بجی انظامان کی تعریف کرتے ہوئے خود لکھا ہے کہ وہ شراب نہیں ہیں گائیز یسعیاء شراب کی ندمت فرماتے ہیں اور لکھنے والے الہام رحمانی کے طور پر باب ۵ ۲۸ میں میں اسکو درج کرتے ہیں۔ کیا حضرت سے القایم وحواري حصرات كومعلوم نيس تفاكر باضت ومجابده اورروزه ركهنا ايك اعلى محولي بي جبيها كه حضرت مین الله اورا کے حواری اس بر عن کرتے تھے؟ انہوں نے کیوں اپنی زعر کی کے ون اس طرح بدرياضت گذارو ي اور بميش كمات يين يرح يص رب؟ كما حفرت سي الفيه كواتنا خيال بحي نبيل تها كدنا عرم خواتين بالضوص فاحشة مورت سے اجتناب ضروري ہے نامحرم فورتول ہے محبت نہيں كرنى جاہئے ۔

الغرض معفرت من الشاہ كائے اعتراف ے تابت ہوگيا كہ معفرت مجي الشاہ كوان پراورائے مواريوں كوشا گروان من الشاہ پر فضيات حاصل ہے۔ حقیقت میں صفرت من الشاہ اورائے شاگردوں كومعفرت مجي الشاہ اورائے شاگردوں سے كيا مناسبت ہے؟

## تيسرااعتراض حضرت زينب سي نكاح

تیمرااعتراش بیب کدایک دن صفرت محد الله یک کام سے اپنی متبی کے ایک بینے نید کے گھر کے وہاں آئی بیوی نیب پرائی نظر پڑی تواس کے حسن پر قریقة ہوگا اور اسکی محبت الے دل بیس گھر کر گئی۔ پیغام بھیجا تو زینب اور الے بھائی مجداللہ اس پر دنجیدہ بوٹ اور اسکی محبت الے دل بیس گھر کر گئی۔ پیغام بھیجا تو زینب اور الے بھائی مجداللہ اس پر دنجیدہ بوٹ اور تھر ہے تھا بیت نازل کر ڈالی اور ساک ان لمومن ولامومنة اذاقصی الله ور سوله امر ان بکون لهم الحیرة من امر هم ومن بعص الله ور سوله امر ان بکون لهم الحیرة من امر هم ومن بعص الله ور سوله فقل صل صلالا مینا" (الاحزاب آیت ۳۱) اور کی موثان مردیامومنہ فورت کو گھوائش نیس جباللہ اور اسکے ربول کئی کام کام کام میں اگریاں کام بیس کوئی اختیار دیا ور جو کہ اللہ اور اسکار ربول کئی کام کام کی ایس نے کاوہ صرت کی گرائی میں پڑا۔ کوئی اختیار دیا ور بند کر دیا اب بیمنٹ باقی تھا کہ گیس ایسا نہ ہوکہ زید ناراض ہوجائے اس طرح بند کر دیا اب بیمنٹ باقی تھا کہ گیس ایسا نہ ہوکہ زید ناراض ہوجائے اس طرح بند کر دیا اب بیمنٹ باقی تھا کہ گیس ایسا نہ ہوکہ زید ناراض ہوجائے اللہ تعالی فرما دیا کہ بیس مجور بول ۔ اس بارے بیس اللہ تعالی نے جھے بہی تھم

واذا تقول للذى العم الله عليه انعمت عليه امسك عليك و وخات واتق الله و تخفى في نفسك ماالله مبديه و تخشى الساس والله احق ان تحساه فللماقضى ويدمنها وطرأ و وحدكها الحرالاحراب أيت ٣٧) اورياد كروجب آب الشخص عقر مارب تقيم براند ترجي افعام كيا كه اچ پائل اين يوى كوريخ د اور فداك و رادر آب چهارب تقايك يرز كوشكوالله تولى فام كرف والا خدا ورا سادر آب چهارب تقايك يرز كوشكوالله تولى فام كرف والا عادر آب لوكول سائد يشكر ترخ كوشكوالله تولى فام كرف والا عادر آب لوكول سائد يشكر ترخ عاور ورا ورا ترادر آب لوكول سائد يشكر ترخ عاور ورا ورا ترادر آب لوكول سائد يشكر ترادر والا ترادر آب لوكول سائد يشكر ترادر والا ترادر آب لوكول سائد يشكر ترادر ورا ترادر آب لوكول سائد يشكر ترادر ترادر الوكول سائد يشكر ترادر ترادر ترادر آب لوكول سائد يشكر ترادر تر

(الاحزاب آبت ٣٨)

سزاوار ب چرجب زید کاال سے بی جر گیا توجم فے اسکوآپ کے اکا ح می دیدیا۔

اس آیت کوسنانے سے زید بھی راضی ہو گیالیکن دوسرے اوگ بدستورور طرہ جرت میں متنے اوراعتر اض اضار متنے تو ان کامنہ بند کرنے کیلئے دوسری آیت نازل کردی: مساکسانی عملسی السبسی مسن جرج طیعا غرض اللہ لہ ....الخ

نی پر کھیمضا نقہ بیں اس بات میں جواللہ تعالی نے اسکے واسطے مقرر کر دی۔

اعتراض کی یقر برتو بغیر کی بیشی کے وی ہے جواس ہے ہودہ اعتراض کو کرتے

ہوے صاحب '' جحقیق دین جی'' نے کی لیکن آیک دوبرے مصنف صاحب'' رواللغو'' نے

اولا یکھا کرزید نے زین بھی کو طلاق دیدی چرمزیدزبان طعن دراز کرتے ہوں کلستا ہے کہ

اس فعل کی بنا پڑھر بھا اور زینب ووٹوں واجب الشل تھ(۱) کیونکہ احبار باب ۲۰ آیت ۱۲

میں ہے'' جب بھی کوئی محفی ایسے بیٹے کی ہوئی ہے ہمستر ہوتو ضرور تی کے جا کیں کہ اسکے

اس فعل سے نہ جب کی کوئی محفی ایسے بیٹے کی ہوئی ہے ہمستر ہوتو ضرور تی کے جا کیں کہ اسکے

اس فعل سے نہ جب کی کوئی محفی ایسے بیٹے کی ہوئی گردن پر ہوگا''(۲) نیز متی باب ۱۹ آئے ہے ۹

میں ہے کہ جومطاقہ مورت سے نکاح کرے دون نا کرتا ہے۔ (۳) اس محفی کی اور بھی زبان

<sup>(</sup>۱) جرت گایات ہے کدا کیے فض اپنے مثق ہے کی دوی جو تقیقا ابنی میں اولی اس بعد از طلاق اکا ان کر لے کو واجب النحل ظہرے مگر دوسری جانب ایک فض اپنی فیق بنی سے براو ماست زنا کرے تو ایک راستیازی میں کو کی فرق فیآئے سلانہ ادا فیسے فینے ہیں "

<sup>(</sup>۲) میرتر بمد مطالق متن ہے۔ موادا تا کے ویش نظر نسخہ بائل میں کہی عبارت ہوگی موجودہ تمام کیے مختلف ہیں عبارت کا خاصا تغیر ہے تاہم نفس مدگی ایک بی ہے۔

<sup>(</sup>۳) سی شرب کے مطابق اگر کو کی فیس مورے کوڑنا کے طاوہ کی سیب سے طابا آل دیتا ہے وہ فود بھی اور شاولی کرکے زنا کرتا ہے اور اس مطاقہ کورت سے نکاری کرنے والد بھی زنا کرتا ہے۔ معزے زیڈ نے زید ہے اور نا کے علاوہ و دسرے میں سے طابق وی کھی اس ویو سے نیسکی مؤلف الزام عائد کر دیا ہے۔

ورازی اور فضول بکواس ہے اسکاؤ کر کرنا ضیاح وقت ہے بہر حال صاحب تحقیق وین حق کے اعبر اض کا خلاصہ بیہ ہے کہ ان آیات ہے خدا ہے باقی کی نا پاکی لازم آ ہے گی۔

#### جواب

دراصل پر اعتراض شرکین عرب کا ہے اٹکا خیال پر تھا کہ حقیق بینے اور حبیق بینے

کا تھم آیک ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے آنخضرت ﷺ پر زبان طعن وراز کی اور پر
وانشورلوگ جوالل کتاب ہے گھرتے ہیں انہیاء کرام کے طالات جوسلم آسانی کتابول
میں درج ہیں انہیں ملاحظہ کے بغیراس اعتراض کو بڑا بھاری الزام قرار دیے ہیں حضرت
میں انہیں کا ارشاد کتنا ہیا ہے '' تو کیوں اپنے بھائی گی آ کھے کے شکے کود کھتا ہاورا پی آ کھی
سے صبیر پر نورنیوں کرتا'' (متی باب کا بت ۴) طالا کا النا دھزات کو یہ معلوم نہیں یہ
اعتراض جو در حقیقت اعتراض ہی نہیں گئی شفق علیہ انہیاء کرام علیم السلام پراس سے
اعتراض جو در حقیقت اعتراض ہی نہیں گئی شفق علیہ انہیاء کرام علیم السلام پراس سے
بہت بڑوں کرعا کہ ہوتا ہے۔ چونکہ اس اعتراض کی بنیاد اپنے تمہر کے انہیاء کے حقیقی طالا
سے سے العلی اور چھم بوشی کی دجہ سے بابد اکھمل جواب سے قبل چند ضروری امور کا لکھنا

# مبلی بات: واقعه کا سیح خلاصه

حضرت زین یہ کے واقعہ کاسی خلاصہ رہے کہ جب آنخضرت ﷺ نے اپنے آزادکردہ غلام جھنی میٹے زید کیلئے حضرت زین کو پیغام بھیجالو انہوں نے اپنی تیزی اور سخت مزاجی کی وجہ ہے جس سے تکبرو بردائی کا گمان ہور ہاتھا آپ ﷺ ہے مرض کیا بارسول اللہ جس زید گونییں چاہتی کیونکہ وہ غلام رہ کرآ زاد ہوئے ہیں۔ای طرح الحے بھائی محبداللہ نے بھی اس پیغام کوقبول نہ کیا گھراس آ بہت و ساتھاں لسموسن ولا مومنة ....الے کے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نزول کے بعد زینے اوران کے بھائی راضی ہوگے اور بدتکا م ہوگیا مرتبث چونکد عالی نسب بھی جسکی وجہ سے وہ طبعاز پڑ کو کمتر خیال کرتی تھیں۔اس لئے ایکے درمیان ناموافقت راق بيال تك كد معرت زيد في كل بارارادة طلاق كيا تكرآ مخضرت الماضع فرمات رب چنا ني قران جيدي ميضمون صريحاً آياب-ارشاد خداوندي بوادان فول لللدى العم الله عليه والعب عليه ... الم مرورة بالكائع كي ردك مات بالآخرانبول نے طلاق دیدی۔ جب الے ایام عدت گزر کے تو آخضرت ﷺ نے انگواسینے لے پیام الاح بھیا۔ جب حضرت المنب نے یہ پیام سالو دورکعت فماز تشکر برھ کر كها: الدالله تير ارمول الله في في ذكاح كاييفام ديا بها كريش الحيط الآن مول تو يحص انگی زوجیت میں دیدے۔انکی دعاشرف قبولیت یا گئی اور بیآیت نازل ہوگئی فیلسسا قصبی زيدم معياوطرا روجنكها ....الخ اى طرح طرت فيدب ازواج مطبرات من شال ہوگئیں۔اس وضاحت معلوم بوا كه اولا آنخضرت اللا في بيغام تكان اسے حيثي زید کیلیے بھیجا تھا۔ نکاح کے بعد جب فدکورہ اسباب کیجیہ سے اُن میں موافقت نہ ہوئی توزيرٌ طلاق دينا جا ج تصاوراً پ الم منع فرماتے ہيں بالآخر طلاق بوگی اورتقر يا تمن ماہ كى عدت اورى مونے كے بعد آپ الله في تكال كا پيغام بيجا-

## دوسرى بات: اختلاف شراكع

یے وئی ضروری نہیں ہے کہ ہر شرق تھم اس زمانہ کے لوگوں تی عادت و ند ہب کے میں مطابق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نیا افراع میں مطابق ہوتے ہیں، مطابق ہوتے ہیں، خدائے قادر مطاق کی رضا کے مطابق ہوتے ہیں مگر چوتکہ وہ کام معالدین کے غیرب وعادت کے خلاف ہوتے ہیں لہذا انکی نگاہ میں یہ امور موجب طعن اور ہا حث غیرب وعادت کے خلاف ہوتے ہیں لہذا انکی نگاہ میں یہ امور موجب طعن اور ہا حث اعتراض رہے ہیں بلکہ بھی بھی تو انہیاء کے سے چیرد کارا درعقا ، بھی بشری تقاضہ یاعادت

طبعیہ یا عدم تامل کیوجہ سے ورطہ و چیزت میں کھوجاتے ہیں۔ یا بہل میں اسکی بہت میں مثالیں موجود ہیں۔ یاب سوم کی فصل اول میں اٹھی خاصی تفصیل اس یارے میں موجود ہے جس کا بی جائے و کچھ سکتا ہے تاہم قار مین کی مزید سمولت کیلئے چند مثالیس و کرکی جاتی ہیں اگر کسی جگہ کوئی مثال کر رہ جائے تو محسوس نہ فرما کیں۔

(۱) حضرت سمارة توریت کی صراحت کے مطابق بلاشبر حضرت ابراتیم القطافی علا تی بهن تھیں اور وہ آنجنا ب القلطائی یوی بھی تھیں جیسا کہ پیدائش باب ۲۰ آیت ۱۳ میں ہے(۱) ظاہر ہے کہ اس سے رسول کے زمانے بیس بنی آ دم کی کثیر اور بیشار تعداد موجودتی لہذا بھائی بہن کے درمیان ثکاح کی وہ ضرورت قطعاً شقی جوابتدائی دوریش آ دم القائل کے زمائے بیس تھی جبکی دجہ سے بہن بھائی کا نکاح جائز رہا(۲)

(۱) حضرت يعقوب القليم في راجيل اورائياه عن قربايا حالاتك بيدولون المحقق بمنين تحيين جنائي بهن علاقت كرنايا جمع حقيق بمنين تحيين جنائي بهن عن التحقيق بمن جنائي بهن عن التحقيق كرنايا جمع بين التحقيق كرنا ند عرف بيركم الرباع بمن وموى وجيسوى ومحمدى عليم السلام بمن حرام ب بلك محوى اوران جيسالوگول كسواد نيا كرتمام شاهب بين بهن سے تكام انتهائي في فعل تسور موتا به اورا حبار باب ۱۸ آيت ۱۸ مباب ۱۴ آيت كاش بر بهن ال حرام احتمام كرنا ورام بنايا كيا به دارام الله المرح احتمام باب ۲۵ و يمنول كو ايك تكام بين جمع كرنا حرام بنايا كيا بهدارام الكي طرح احتماء باب ۲۷ و و يمنول كو ايك تكام بين جمع كرنا حرام بنايا كيا بهدارام الكي خرح احتماء باب ۲۷

<sup>(</sup>١) چا في كلما بالور في الحقيقة وويرى برنامي بي كلاكدووير باب كي بيل باكر چايرى ال كي بيني تال

<sup>(</sup>٢) الحكم إدجود البول في الى علاقى يكن ساق تكاح كرايا-

<sup>(</sup>٣) خواوهي بوياعلاني يأخطيا-

<sup>(</sup> ٣) احباریاب ۱۸ آیت ۹ شرای طربات "قواچی کمن کے بدن کوچاہے دو تیرے پاپ کی جی ہوچاہے تیر ک مال کی اور خواود و گھریٹ پیدا تو کی ہوخو اداور کئیں ہے پردوند کرنا" آیت ۱۹ بیس ہے" تواچی سال ہے بیاو کر کے اے اپنی بیوی کی سوکن نہ بیان کہ دو مرک کے بیٹیے تی اسکے بدل کوچی ہے پردو کرئے"

آیت ۴۴ میں بین سے نکاح کرنے والے پراحت کا ذکر ہے۔ بیسب حوالے ہاب اول کی فصل اول میں گذر بھی چکے میں۔ائ طرح ہندوستان کے شرکیین پر ہمن وغیرہ کے ہال تو آگی قباحت سب سے بڑھ کر ہے اور تاج بیان نہیں ہے۔

(۳) حضرت ہارون ومریم علیماالسلام کو حضرت موی الطبیع کا بارگاو الی مقام عزت ومنزلت کا خوب علم تفاات کے باوجودانہوں نے حضرت موی الطبیع کا ایک عبثی عورت سے نکاح کرنے کی وجہ سے اعتراض کیا۔ اگر چہ بیاعتراض بشری نقاضہ باعدم تامل کی وجہ سے تفاجیما کر گنتی باب الآیت ایس تفصیل ہے اورائ فصل میں اعتراض ووم کے جواب میں بھی اسکاحوالہ گذراہے۔

(٣) اوقا باب ١٥ آيت المي حطرت كي الفياد پر يبود كا ايك اعتراض اس طرح ذكر بوائب" اور فريك اور فقيه بربيز اكر كيفي كيك كربية دى كنفيكارون سے ملتا اور الحكے ساتھ كھانا كھاتا ہے''

(۵) متی باب ۱۱ آیت ایش ایک اوراعتراض ذکر ہوا ہے ۱۳ س وقت ایہو تا سبت

ک دن کھیتوں میں ہوکر گیا اورا سے شاگر دوں کو بھوک گی اور ووہالیس تو از قر کر کھانے گئے

فریسیوں نے ویکے کر اس ہے کہا کہ ویکے تیرے شاگر دوہ کام کرتے ہیں جوسبت کے دن کرنا

روانہیں ۱۴ ای طرح جب حضرت سے اللیا کے ایک شخص کے شل ہاتھ کو درست کیا تو

یبود بول نے تنقید کرتے ہوئے اعتراض کیا کہ ہفتہ کے دن اس طرح کے کام جا کر نہیں

ہیں۔ اس اعتراض کا سبب ہے تھا کہ تو ریت میں اوم سبت کی محافظت کا تھم ہمیشہ کیلئے ہے

اسکی خلاف ورزی کرنے والے کی سزا سنگسار ہے ای وجہ سے حضرت موی اللیا کہ دور

میں حکم الی کے مطابق ایک اسرائیلی کو اس وجہ سے سنگسار کیا گیا کہ دوہ ہفتہ کے دن لکڑیاں

جمع کررہاتھا جیسا کہ تعظیم سبت کے متعلق توریت کے احکام کا ذکر مقدمہ کتاب میں فائدہ سوم کے قحت ہو چکا ہے۔ ناظرین وہاں مراجعت فرمائیں۔

(۱) متی باب ۹ آیت ۳ میں ہے کہ جب حضرت سے اللہ ان آیک مقاوج آدی ہے فرمایا '' بیٹا خاطر جمع رکھ تیرے گناہ معاف ہوئے'' تو یہود یوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ پیشن فاطر جمع رکھ تیرے گناہ معاف ہوئے اس ۲ آیت ۲۵ میں ہے کہ جب حضرت ہوئے کہا کہ پیشن فور گئاہے۔ ای طرح متی باب ۲۱ آیت ۲۵ میں ہے کہ جب حضرت مسیح اللی ایک کا ہنوں کے سامنے آخر زمانہ میں اپنے تزول کی پیشن فور کی کی تو ایک سروار کا این نے یہ کہدکرا ہے گئے ہے۔ بھاڑے کہاں نے کفر رکا ہے اب ہم کو گواہوں کی کیا جاجت رہی گائی ہے۔ رہی گائی ہے۔ رہی کا ایس میں ایک میں بیٹرے کیا ہے۔ دس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے دسمید کئے۔

# تيرىبات: كُرِّ احكام

تمام انبیاء کرام بنیم السلام کی شریعتوں بیں ہر جدید شریعت کے ذریعے قدیم شریعت کے جزوی ادکام کا شخ ہوتا رہا ہے بلکہ پولوس بزرگوار کی شہادت کے تو معلوم ہوتا ہے کہ اور جب کہانت برل گئی او شریعت کا بھی بدلنا مروز کے اس طرح کرنا منروز کے وہ لکھتے ہیں 'اور جب کہانت برل گئی او شریعت کا بھی بدلنا منروز ہے' (عبرانیوں کے نام محط باب کی آیت ۱۱) ادکام کے اس بزوی اختاا ف اور گئی ہے کی گمراہ بدبخت آدی کے سواکوئی بیٹیں کہتا ہے کہ بعد ش آنے والا نبی جبونا ہے اور بیا تھم خداوندی نبیس یا بیافتر او ہے۔ ورشا کشرانی بیاجیم السلام کی نبوت کا سلسلہ درہم برہم ہوگررہ جائے گا بالخصوص شریعت ہوں کا کہنا ہی کیا جس میں حواد یوں کے اجتہاد کی برکت ہوگررہ جائے گا بالخصوص شریعت کے تمام ادکام خلاجرہ سے چھٹی حاصل کر لی گئی ہے چنا نبیا ہا ہوا کی قصل اول میں اعتراض اول کے جواب میں مزید جان لیس کے اور یہ جسی معلوم ہوجائے باب اول کی قصل اول میں اعتراض جہارم کے جواب میں مزید جان لیس کے اور یہ جسی معلوم ہوجائے الشداس فصل میں اعتراض جہارم کے جواب میں مزید جان لیس کے اور یہ جسی معلوم ہوجائے الشداس فصل میں اعتراض جہارم کے جواب میں مزید جان لیس کے اور یہ جسی معلوم ہوجائے الشداس فصل میں اعتراض جہارم کے جواب میں مزید جان لیس کے اور یہ جسی معلوم ہوجائے الشداس فصل میں اعتراض جہارم کے جواب میں مزید جان لیس کے اور یہ جسی معلوم ہوجائے

گا کہ ان چار یں ہے تین ہے بھی ان سچے سچی جائشینوں نے ظلامی حاصل کر لی ہے اور برائے نام صرف ایک علم ہاتی رکھا ہے ورند پچھ بھی سچائی ہاتی ندرہتی۔

## چونظی بات: انبیاء اور بشری تقاضے

چونکہ خطرات انبیاء کرام ملیم السلام انسان تھے تو یقینا وہ لواز م بشریب یہ می میز ا نہیں ہو سکتے چنانچہ سی جھٹرات اگرچہ بیدوٹوئی رکھتے ہیں کہ حضرت سی الفیاد اور ذات خداوندی میں اتحاد ہے۔ اسکے باوچود وہ بھی احتراف کرتے ہیں کہ آنجناب الفیاد کھانا کھاتے تھے، شراب چیتے تھے، بول ویراز کرتے تھے، کمگین وتزین ہوتے تھے، بارگاوالی میں وست بدعا ہوتے تھے، اپنی ذات سے علم کائل، فقردت مطلقہ اور بحض دیگر چیز وں کی فقی کرتے تھے، تکالیف اٹھا کر مصلوب ہوئے اور جان دی و فیر و وغیر و جیسا کہ باب دوم کی فسل اول ہی تفصیل کیساتھ گذر چکا۔

ممی عورت کی طرف اضطرارا قلبی میلان ہوجانا ایک بشری تقاضا ہے اور امر اضطراری میں وہ معذور ہوتے میں لیکن انبیاء کرام علیم السلام کی عصمت الل اسلام کے نزدیک مسلم ہے اور اللہ تعالیٰ کی تو فیق کیساتھ وہ زنا اور ایسے تمام امور جوا کی شریعت میں حرام ہوتے ہیں ان سے بازر ہے ہیں جبکہ الل کمآب کے نزدیک تو انبیاء کرام علیم السلام کی عصمت بھی ٹابت تیں جیسا کہ مقدمہ کمآب میں گذرار مزیدا کی بات کی وضاحت کیلئے ہم چندم ٹالیس پر وقام کرتے ہیں۔

(۱) پیرائش باب۲۳ آیت ۲۷ میں ہے" اور اشحاق ربقہ کو اپنی مان سارہ کے ڈیے سے میں کے گیا تب اس نے ربقہ سے بیاہ کرلیا اور اس سے مجت کی اور اشحاق نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد تنلی پائی" (۲) بیدائش باب ۲۹ آیت ۱۸ ش به واقعه مذکور به که حضرت لعقوب القیادی و خدا کا" پهلوشا" محقه و ایک فوق بالقیادی خدا کا" پهلوشا" محقه و و ایک فوق بدن خواصورت عورت را حیل پر فریفته مو گئے اسکے فکات کے لا کی میں اپنے سسر کی چود و سال خدمت بجالائے۔

(٣) جھڑت واؤوالظاف کا أورياه کی يوی بت سيخ ے عشق کرنا حضرت سليمان الظاف کا ديگر فورتوں ہے يہاں تک محبت ميں کھوجانا کدائلی وجہ ہے بت پرئی وبت سازی تک کر بيٹے۔ يہ سبيا امورائل کتاب کے نزد يک بہت مشہور إلى مقدمہ کتاب کے فائدہ اول ميں اور ای فصل ميں المحتراض دوم کے جواب ميں عبد ملتیق کے حوالوں کي اتحدان با توں کی وضاحت ہو چی ہے۔ يہ جاروں برزگ حسب ونسب کے اعتبارے کھاتھان با توں کی وضاحت ہو چی ہے۔ يہ جاروں برزگ حسب ونسب کے اعتبارے محضرت ميں القياد کے آباء واجداد ميں واض بيں۔ نيز حضرت يعتقوب، واؤو، سليمان ميليم السلام کيليم خطاب اللي ميں ' پہلو شے'' اور بھی'' جین' کا افتظ آبا ہے جیسا کہ باب دوم کی فصل دوم میں دلیل ووم کے جواب کے تحت تفصیل سے گذرا۔ این اعتبار سے برحضرات مصل دوم میں دلیل ووم کے جواب کے تحت تفصیل سے گذرا۔ این اعتبار سے برحضرات الکادوگنا جسے بہا کی وراشت سے دھرت کے القاف کے بوٹ بھائی قرار پاتے ہیں اور حسب تھم تو ریت باپ کی وراشت سے دھرت کے القاف کے بوٹ بھائی قرار پاتے ہیں اور حسب تھم تو ریت باپ کی وراشت سے الکادوگنا جسے بنتا ہے۔

## اعتراض كأجواب

ان تمبیدات کے بعد اصل اعتراض کا جواب سینے اِحقیقت بیہ ہے کہ صاحب استیقا اِحقیقت بیہ ہے کہ صاحب استیقا دین تق ا استحقیق دین تق ''نے دید دودانستاطور پراس قصہ کو غلط بیان کیا ہے یا انہوں نے غلط سا ہے اور غلط بنی کی بنا پرا عتر اض جر خیاد بیسے کہ حضرت کے بھی نے حضرت ان بھی کے جبکہ دوہ زیدگی نروجیت بیس تھی بیٹام نکاح بھیج دیا اور چاہا کہ اکی یوی گوکی طرح ایٹ نکاح بیس کے زینب اورائے بھائی نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ زیر گا غم کرنااورلوگوں کا تقید کرنا تو یقینی امر ہی تھااس لئے زیڈاور دیگرلوگوں کا مند بند کرنے کیلئے آیات کی تراش خراش ہوئی اس طرح ایک اور بیوی حاصل ہوگئی۔ نفاہر ہے کہ جب میہ نباد میں پاکس ہے حقیقت ہے تو اس پرمئی اعتراض بھی سراسر شلط ہے سیحان اللہ اان لوگوں کی علمی ویانت کا حال و کیسے کہ یا تو خلط سلط من لیتے ہیں اور اعتراض کرڈ التے ہیں یا جان او جو کرا چی طرف سے کہانی بنا کراعتراض کردیتے ہیں۔

## صاحب"رة اللغو"كارد

باقی صاحب "رو الغو" کی بات تو اور بھی سراسر انوب کیونکداحبار باب ۲۰ آیت ۱۲ بین جو هم آیاب و سلی اور حقیق بیشے کے بارے میں ہا اور طاہر ہے کہ زیر محضرت مجر الله کی بیشے شدھے چنا نچ قر آن مجید میں بھی ای بارے میں آیا ہے "ساک ان سحمالہ ابا احدِ من ر جالکم ولکی رسول الله و خالم النبيين ... اللم اسمطلب بيہ کر مجر الله مردول میں ہے کہ کا باپ نیس کہ ایک اور پسر صلی کے ورمیان کوئی حرمب مصاحرت ہو۔

### أيك اورشبه كاجواب

اور کی جگہ قرابت کا کوئی افظ آجانے سے حقیقی قرابت ٹابت نہیں ہوتی ورنہ حضرت اسحاق تقلیلائے نے جمار کے باشندوں کے سامنے اپنی بیوی ریفنہ کو بھن کہا تھا جیسا کہ بیدائش باب ۲۶ آیت ۲ ، کے جس صراحت ہے۔ اس طرح تو لازم آیا کہ ربلندا کی حقیقی بھن تھی اور اسکے باوجودوہ ان سے مباشرت کرتے تھے۔ اگر توریت کے اس حکم کوعام قرار دیا جائے کہ خواصلی بیٹا ہویا محقیٰ تب بھی کہا جائے گا کہ محتمٰی کے حوالے سے شریعتِ محمدی والے میں میتخم منسوخ ہوگیااور بھی امرسوم میں آپ معلوم کر چکے ہیں کیا دکام جزئیکا ننخ مختلف شرائع میں قابل اعتراض نہیں ہے۔

اس طرح استفاء باب ۱۳ آیت این صاف افظوں بین آیا ہے کہ مرد کیلئے اپنی ہوی

کوطلاق دینا جائز ہے اور مطلقہ تورت کا اسکے گھرے دھست ہوکر دوسرے مرد ہے نکال

کرنا درست ہے۔ بیطلاق وینا حضرت سے اللی کے مان تک جائز تھا گھرا کئی شریعت میں

منسوخ ہوگیا۔ خود حضرت سے اللی ہے جواز اور شخ کا اعتراف متی باب ۱۹۰۵ میں

منقول ہے۔ مقدمہ کتاب کے فاکد وہ ماور باب اول کی فصل اول میں اعتراض اول کے

جواب میں گذر بھی چکا ہے۔ حاصل یہ کہ شریعت موسوی میں اسکے جواز کے باوجود شریعت محمد کی

عیسوی میں عدم جواز کا ہونا حضرت سے اللی پر موجب طعی تیں۔ ای طرح شریعت محمد کی

ھی میں جواز کے باوجود شریعت میسوں میں اسکا جائز نہ ہونا کوئی موجب اشکال نہیں جیسا

کر تیسری بات میں گذرہ ابھی ہے۔ اس طرح واضح ہو کیا کہ دونوں ناقد بینا کا اعتراض بالکل

اگرانکا پرائم اس وجہ ہے کہ ایسا کرنا الل عرب کی عادت کے خلاف تھا تو اس ہے جا کہ ایسا کرنا الل عرب کی عادت کے خلاف تھا تو اس ہے جی زیادہ مستحکہ خیز ہے کیونکہ آسانی شریعتوں کا باطل فرقوں کے خلاف ہونا بالخسوس مشرکیین وجبال کی عادت کے برنکس ہونا اللہ ویانت کے نزویک کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے جیسا کہ دوسری بات میں معلوم ہوگیا۔ ویکھنے اعلاقی بھی سے فکار گرنا سرف الل تراب ہی نہیں بلکہ عرب وہتد کے مشرکیین کے نزویک بھی انتہائی شنج اور جی تھا ہے تو اس اس احتبار ہے تو حضرت ابراہیم اللہ ایس ایس میں نہوں کہ جاتا ہوئی کہ انتہائی شخص کیا اس احتبار ہے کہ حضرت اور کی مسلم کوئی تھا تھا حضرت زیب پرول کیوں آگیا؟ میں کہتا ہول کہ انتہاء کرام ملیم السلام کا تقاضاء بشریت ہے اضطرارا کسی کی طرف مائل ہو جانا موجب محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا شکال نہیں جیسا کہ چوتھی بات میں معلوم ہو چکا۔ (۱) ہاں البته ان سے زنا کا صاور ہونا یا الصبى عورت ے امور خ مدمثلاً بوس و كنار كا ارتكاب كرنا يا ان با تول كاعزم بالجزم وغيره قابل اعتراض باورمصب نبوت كےخلاف ب\_مرالحمد الله إن باتوں ميں ايك بات بھی نمیں ہوئی بلکہ آپ پھٹو حضرت زید کوطلاق تک دیے ہے مح فرماتے رہے۔ بال ا تکےا ہے طور پرطلاق دینے کے بعد پھرعدت کے فتم ہونے کے بعد پیغام نکاح دیا اور اس ش كوئى قباحت نيس بـ (٢) دوسرى طرف حضرت داؤد وسليمان عليها السلام كود كيهيئ كـ الل كتاب كنزويك وهيرس كام كركزرك في كدزنا وب حق اوريت فات بنائي تك بات بيني كي \_ بحران لوكول كويه بحي سوى ليما جاسية كديد حضرات جو حضرت كالطيعة کے بردے بھائی اور فرزندان خدا تھے کوئی زنا میں مبتلا ہوا تو کوئی عورتوں کی محبت میں بہاں تك كرفار مواكدا كے كينے يربت يري تك يكي كيا كركوني الزام كى بات نيس تو ووسرى جانب اگر حصرت محد الله جوعبدالله این عبدالله جن انکااضطراری طور بر سی عورت کی طرف میلان ہوجائے چرکوئی زنایا دوائی زنا کی توہت بھی شرآئے تو ان پر کیوں اعتراض کرتے (r)9UT

<sup>(</sup>۱) معنظ في يوبات على سيل التسليم اوربدال عن والمحال في طور يركن به ورندان الوكول كابيركنا كرهنزت كد الشكائدة بي رول مجميلاً الدووي مال او كان يالكل بدهيقت اورفالص بين دوري ب عساندا و ها تكم ان كندم صادفين "

<sup>(1)</sup> فکدالیک اعتبارے موہب عمین ہے تصیل کیلئے ماہ نظاموا ایا تیل ہے قرآن تک اسی سم ایس میں ہے ہے۔ (۳) جیکہ معفرت مجمد الطاقا حضرت زیائی کے تاان کرناا کیک شرقی حکت اور ویٹی ضرورت کی رہیہ سے تعاوہ میں کہ انہا ہیں ہم السلام کا بیدو کلیف رہا ہے کہ وواسیٹے زمانے کی مرقبہ خلاف شرق عادات ورموم کو بدلتے ہیں اور ہر لحاظ سے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔

### يإدرى فنذر كاجواب

پادری فنڈرصاحب کی تقریرے معلوم ہوتا ہے کدا کے زویک یہاں اعتراض اس
وجہ ہے کہ حضرت محمد بھی نے کہا کہ بھے فدائے زینب سے نکال کرنے کا تھم ویا ہے
کیونکہ وہ اپنی مراسلت کے آخری فطیم لگھتے ہیں ' مجھاس وجہ سے اشکال ہے کہ انہوں
نے اپنے گناہ کا اقرار ٹیکن کیا الٹا یہ کہا کہ خدائے بھے ان برے کا موں کی اجازت دی ہے
اور یہ بات کسی نجی نے نیمن کی کیونکہ یہ تو ممکن جی نین کہ خدا تھا گئی عبارت اول ہے ''محمد
کرنے کا تھم وے' میزان الحق میں اس اعتراض کو تھتے ہوئے اتکی عبارت اول ہے ''محمد
نے دعویٰ کیا کہ کونکہ اتحوا کی شخص کی دوی ہے جب ہوگئی ہے خدائے اس عورت
کو جائز ترویا حالانکہ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ انڈ تھائی خودائے احکام ہے دو گردائی کی

ا جازت دے اور دومرے کی بیوی عشق کرنے کو جائز کے "

میں کہتا ہوں کہ سیجیوں کے اس گرو ہے کوئی ہو چھے کہ تمہار ہے ہاں کیا دلیل ہے

گرفتہ بڑے تکاح کی اجازت ایک فعلی بدئی اجازت ہے اور کہاں ہے اس نے یہ بات

مجھے ٹی کہ ایبا کرنے ہے جام خداو تھ ٹی ہے روگردائی لازم آئی ہے؟ کیونکہ زید گوطلاق دینے

ہر بار منع کرنے کے باوجود جب زیڈ نے آخر کا رطلاق دے بی دی اور ایام عدت بھی

گذر کے جیسا کہ فصوص قرآئی ہے بید دنوں امر خابت ہیں تواب یہ کہتا کیے بھی ہے کہ زین بٹ دومرے شخص کی جوئی تھی اور یہاں کون سے حکم خداو ندی کی مخالفت لازم آگئی کہ اس معترض کی بات درست ہو سکے؟ اورا گروہ پر افقد اس وجہ ہے کرتا ہے کہا ذروے انجیل زن مطلقہ سے نکال کرنا درست نہیں ہے لہذا انکا نکاح کرنا تجاوز از حکم خداو ندی ہے تو جس کہتا ہوں کہ الروہ نے تو ریت ایسا کرنا جائز ہے۔ ابندا تمام اہل کتاب کے نزد یک اسکو حکم خداو ندی کی خالف ہونے کی وجہ ہے خداو ندی کی خالف ہونے کی وجہ ہے خداو ندی کی خالف ہونے کی وجہ ہے معداوندی کی خالف ہونے کی وجہ ہے موجہ طعن نہیں ہے۔ بردی احکام کا شخ

### أيك اورشبه كاجواب

 مو گیااوراس نے آگئی پہلیوں میں ہے ایک کو نکال لیااورا کئی جگہ گوشت جُردیااور فنداو تدخدا

اس پہلی ہے جواس نے آدم میں ہے نکالی تھی ایک عورت بنا کراہے آدم کے پاس لایا"

(چیدائش باب آیت ۱۵،۸۱۵) سموٹیل دوم باب ۱۱ آیت کے میں ہے" تب ٹاتن نے داؤد ہے کہا کہ وہ شخص تو وہ ہے خداوند اسرائیل کا خدایوں فرما تا ہے کہ میں نے تجھے سے

داؤد ہے کہا کہ وہ شخص تو وہ ہی ہے خداوند اسرائیل کا خدایوں فرما تا ہے کہ میں نے تجھے سے

کرکے اسرائیل کا باوشاہ بنایا اور ٹیل نے تجھے ساؤل کے ہاتھ ہے چیز ایا اور ٹیل نے تیرے آتا کا گھر تجھے دیا اور ٹیل نے تیرے آتا کی ہویاں تیری کو دیش کردیں "لوقا باب آتیہ سے

میں ہے" فرشتے نے اس سے کہا اے مریم! خوف ندکر کیونکہ خدا کی طرف ہے تھے پر فضل

میں ہے" فرشتے نے اس سے کہا اے مریم! خوف ندکر کیونکہ خدا کی طرف ہے تھے پر فضل

میا ہے اور دکھے تو حالمہ ہوگی اور تیز سے بیلا ہوگا''

ملاحظة فرماية! إن آيات يس كنني قولي كيما تحدواض موتا ب كدالله تعالى في خود حضرت آدم الفيا كيلت اللي ووى بيداكى اوران دولون كومقدس مبك جنت ش مخمرايا حفرت داؤر العظام راسينا حمانات كالذكر وكرتي وي فرمات إلى كديس في تيرب آ قاكى يويان تيرى آغوش ين ديدي -اى طرح حضرت مريم عليباالسلام كو با واسطه مرد من روح القدى كے ذريع حالم كرديا جىكى وجدے يبود بي بيرود اور تمام بودين لوك جومعزت من القي كونيس مائة الل مصوم يربلاباب تولد كالفيود كي وجد جمي زنالگاتے ہیں اور آج تک ایسائی کہتے ہیں۔ اب ہر بودین الحدآ دی کہدسکتا ہے کر حضرت ابرائیم اللہ نے مانتی بین سے تکار کیا مطرت احاق اللہ نے ربقدانی بیوی کو بین كبنے ك باوجود مباشرت ركى وحفرت يعقوب الفيدة في راحيل العفق مين جتا موكر چود د سال مشقت الحائي، دو بهنول كوايك نكاح بين جمع كيا جوشر يعت موسوى قطعا حرام ب، داؤ دوسلیمان علیجاالسلام نے جیسا کہ قص مشہور ہیں کیا کیا جیس کیا؟ای طرح دوسرے انبياء كرام عليهم السلام بحى\_معلوم ہوا كه سيسب لوگ انتبائي شيوت يرست اور بدكار تھے

(نعوذ بالله العظيم) إى طرح حضرت والقيا الناكارون اورمحصول ليت والول كيساتحد کھانا کھاتے تھے بٹراب ہے تھے چرکیار ہیز گارہوئے؟ بلکھا تکے شاگر دبھی دوسروں کے مملوكه كهيت ے مالك كى اجازت كے بغير توشے كھاتے اور او مسب كى بھى تعظيم ندكرتے تھے۔ حفزت کے القیم بھی یوم سبت کا لحاظ نذکرنے کی وجہ سے ازروئے توریت فاحق اور ظّارك متحقّ مجيده ورياضت كانام نيس خوادشات نفساني كويسندكرت بوي محض کھانے بینے اور شراب نوشی میں گلےرہے روز وہمی شرکتے تھے۔اس طرح تو غداتعالی کی قدوست کے بی محل منافی ہے کہ حضرت آدم القید کے بارے میں یون قربا کیں کہ آدم کا اكيلار بهنا احصافيين مين اسك لئ كوفي الن ومحبت كرنے والا مدوكار بناتا بول اور يمي مناب نیل کدواؤدا الا استانی افغاتول کا الذاکرد کرتے ہوئے بیقرما کی کدیل نے تہارے آتا کی بیویاں تہاری گودیں وے دیں پھریوسی نامناسب اور خلاف عادت ہے کدایک دوشیزو کے پاس فرشتہ بھی کراہے حاملہ بنا کمیں اوراہے رسوا کریں؟ پھر یہ کیے موسكما ب ك شاكردان من الله فيركى ملك بين ناجائز تصرف كرس خدا تعالى الكواور حضرت من الليفة كوان طالات كے جائے كے باوجود برگذیدہ بنا كي ؟ لبذا ان نبيول ميں ے هينة كوئى بھى نى نبيس تقااورتوريت وغيره بين جواكى نبوت كا تذكرہ بيا كے اقوال كى خداتعالی کی طرف نسبت ہے بیرسب غلط ہیں (معود بااللہ من امثال هذء المحرافات)

میحیوں کی ایک تاویل کا جواب

بعض نادان میحیول نے بیمال میہ ہودہ عذر پیش کیا ہے کہ غذا تعالی کو حضرت آدم القیلی کے حوالے سے ان چیز ول کی ضرورت تھی (۱) جبکہ حضرت محمد ﷺ کے حوالے

<sup>(</sup>ر) معنى أسل كى افرائش كاستدفقان ك حفرت والليباالسام كويدا كرك يوى بالد

ے اس طرح کی ضرورت نہیں ہے۔ بیاقو سراسر ہے کا راور لغوبات ہے کیونکہ اگر ایک چیز قد وسیتِ باری تعالیٰ کے منافی ہے تو اسکا صدوراز لا وابداً سب کیلئے بکساں طور پر پر محال اور فہنچ ہے۔ چر حضرت آ دم الطبیع کے متعلق تو بیر کیک تا ویل کر کی گئی باقی حضرات مے متعلق اسکی بھی کوئی گئجائش نہیں ہے۔ یہاں پر ہم اس سبحی لاٹ یا وری کیلئے مزید چند مثالیس حوالہ قلم کرتے ہیں۔

(۱) حضرت حزق الی گویڈر بعد وقی حکم الی ای طرح ملتا ہے ''اور تو تھ کے پھکلے
کھاٹا اور تو انکی آنکھوں کے سائٹ انسان کی نجاست سے انگو پکاٹا ...... تب میں نے کہا کہ
بائے خداو تدخدا او کچے میری جان بھی تا پاکٹیس ہوئی اور اپنی جوائی سے اب تک کوئی مردار
چیز جو آپ ہی مرجائے یا کی جانور سے بھاڑی جائے میں نے ہرگز نہیں کھائی اور حرام
گوشت میر سے مند میں بھی ٹیمیں گیا''
کوشت میر سے مند میں بھی ٹیمیں گیا''
کوشت میر سے مند میں بھی ٹیمیں گیا''

(۲) الله تعالی کا ایک علم اس طرح سنایا گیا ہے'' اے آدم زادتو ایک تیز تکوار لے اور تجام کے استر ہ کی طرح اس سے اپناسر اور اپنی واڑھی منڈ ااور تر از و لے اور پالوں کو تول کرا کے حصے بتا''

(٣) مطرت ہوسیق کواللہ تعالی کا ایک عظم اس طرح دیا گیا ہے " جب خداو کا نے ا شروع میں ہوسیق کی معرفت کلام کیا تو اسکوفرمایا کہ جا ایک بدکار یوی اور بدکاری کی اولاد ایخ لئے لئے لئے ا

دوسری عبکہ اس طرح ارشاد ہے 'خداوند نے مجھے فر مایا جالاس مورت سے جواپے یار کی بیار ک اور بدکار ہے محبت رکھ جس طرح کہ خداوند بنی اسرائیل سے جو غیر معبودوں پر نگاہ کرتے ہیں اور کشش کے کلیے جاہے ہیں محبت رکھتا ہے'' ( یوسی باب آیت ۱ )

بجزيه مصنف

ان آیات ہے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت حزتی اللّ ہے فرماتے ہیں کہ بن امرائیل کے سامنے انسان کے فضلہ ہے کھانا یکا کر کھالے۔ اس پر وہ پیٹیمبر غمز وہ ہوئے كرآخر وصحصا المطرح كاظم كول وياجار باب؟ حالاتكديش توايام طفوليت سي ماياك چز کے قریب نہیں گیا۔ انہی پی پیمبر کو تھم ہوا کہ اپنی داؤھی استرہ ہے موتڈ دو ڈالو۔ ای طرح ہوسیقے کو تھم ہوا کہ فاحشہ وزنا کارمورت ہے محبت رکھ جس طرح کہ خدا تعالیٰ بنی اسرائیل کے بت برست اورشراب نوشی می مست لوگول سے مجت رکھتا ہے طالانکدا حبار پاب۵ آیت ۲ بلن ہے"اگر کوئی فخص کسی نایاک چیز کو چھو لے خواہ وہ نایاک جانوریا نایاک چو پائے یا نایاک دیکتے والے جاندار کی اوش ہوتو جا ہے اے معلوم بھی نہ ہوکہ وہ نایاک ہوگیا ہے تو بھی وہ بحرم تغییرے گایا اگر ووانسان کی ان تجاستوں میں ہے جن ہے وہ نیس ہوجاتا ہے کسی نجاست کو چھولے اور اے معلوم نہ ہوتو وہ اس وقت مجرم تفہرے گا جب اے معلوم ہوجائگا'' دیکھتے!اس آیت میں صراحت ہے کہ اگر کوئی فخص بے خبری وغفات کے عالم میں سمی نایاک چیز یاانسانی نجاست کوچیو لے تو یاخبر ہوتے ہی گناہ گار ہوگا۔ جانتے ہو جھتے ہاتھ لگانے کا تو ذکر بی کیا۔ احبار باب ١٩ آیت ٢٤ يس بي " تم اين اسن مر سے گوشوں كا بال كاث كر كول شدينا نا اور ندتو اين وازهى كے كونوں كو يكاڑنا" (١) كا بمن سر داروں كوا حكام ویتے ہوئے ارشاد ہے" وہ ندایج سرانگی خاطر ﷺ ہے گھٹوائیں اور ندایتی داڑھی کے کوئے منڈوا کیں اور شاہے کوزخی کریں ......وہ کی فاحشہ یا نایاک مورث ہے بیاہ شکریں اور ندال اورت سے بیاہ کریں جے اسکے شوہر نے طلاق دی ہو کیونکہ کا بن اپنے خدا کیلئے

<sup>(</sup>۱) کے مصابق کی است کے ایاں کی انہ کی مطابق کی انہ کی مطابق کی انہ کی مطابق کی انہاں کی مطابق کی انہاں کی مطاب محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقدس ہے .....جو بیوہ ہو یا مطلقہ یا نا پاک عورت یا فاحشہ ہوان ہے وہ بیاہ ندکرے بلکہ وہ اپنی بی قوم کی کنواری کو بیاہ گے" (احبار باب ۴ آیت ۱۴،۷،۵)

ان آیات میں کتی صراحت کیماتھ فرمایا گیا ہے کہ سب بنی اسرائیل کیلئے داڑھی کے و نے ترشوانا جا توفیل ۔ ای طرح کا بنول کیلئے بھی ایسا کرنا اور فاحشہ یا ناپا کہ یا مطلقہ عورت سے نکاح کرنا درسے نہیں ۔ پس اگر یا دری صاحب اپنے زعم فاسد کے مطابق کہتے ہیں کہ حضرت حزقی ایل جوالیہ کا بمن اور پیفیمر تھا کو فضلہ انسانی سے کچے ہوئے کھا نا کی اجازت و بنا، داڑھی منڈ دانے کا تھم و بنا، ای طرح ہو بیغ کو زنا کار برکار کورت سے نکاح کی اجازت و بنا، داڑھی منڈ دانے کا تھم و بنا، ای طرح ہو بیغ کو زنا کار برکار کورت سے نکاح کی اجازت و بنا، داڑھی منڈ دانے کو کہنا میڈ تمام امور افعال برجیں، تو ریت کے احکام مصرحہ سے تجاوز ہے ای طرح اللہ تعالی کا بت پرتی، شراب نوش او گول سے محبت کرنا آگی فقد وسیب موسوق قرار دیتے ہیں اور صفرت کی گا حضرت زینٹ سے بعد از باری تعالی کے بین موافق قرار دیتے ہیں اور صفرت کی گا حضرت زینٹ سے بعد از طلاق وعدت نکاح کرنا قد وسیب باری تعالی کے منافی ہے تو ارباب دائش ویکش کے بال طلاق وعدت نکاح کرنا قد وسیب باری تعالی کے منافی ہے تو ارباب دائش ویکش کے بال

## ايك ميحي مؤلف كى تر ديد

ایک سی فاضل نے بھی اپنے رسالہ اولائل اثبات رسالہ کی ایک سیکھ مادا کہ انہا ہے کہ ایک سیکھ مادا کہ انہا ہے کہ فاضل نے بھی اپنے رسالہ اولائل اثبات رسالہ ہوئے کہا کہ اے طلاق و کیر میرے والے کردو۔ دیکھ واسورة الامزاب کی اس آیت میں فیلسا فضی زیاد منها وطراً .... البح میں کہنا ہوں کہ اس کی فہم نے جومطلب کثید کیا ہے کہ اور کہ اس کی فہم اور کہا طلاق دے کر میرے ہر دکروا کا بیت کا کون سالفظ اس مفہوم کو بنا تا ہے یا کون کا قشیر

یاسیرت وتاریخ کی کتاب میں ایسالکھا ہے؟ اللہ اللہ اید پاوری صاحبان بھی کتنے ہے حیااور بدویانت ہیں کدونیا کی چندروز وحقیر منفعت کی خاطر اس طرح جموث بائد ھے ہیں لیکن چھوڑا ساخور کرلیا جائے تو ان لوگوں کی افتر او بندی کوئی زیادہ تجب فیز نہیں رہتی کیونکہ یہوہ جتاب میں القیمی پرجھوٹے گواہ چیش کرتے تھے بھی کہتے تھے کہ پیشن گفر بکتا ہے ای اطرح اور بھی گنتا خانہ کھات زبان پرلاتے رہتے تھا گریہ لوگ ا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسا کریں قوچنداں قابل تعب نہیں ۔

## اعتراض جہارم

چوتھااعتراض بیہ کہ ایک روز تھر ہے اپنی باندی ہے ہم بستر ہوئے۔اس پر انگی ایک زامبہ نے طامت کی اس پر انہوں نے متم کھالی کدآ محدواس باندی کے قریب ندآ ؤ ڈگا لیکن پھر ندرہ سکھاور بہآبیت تازل کروی:۔

باليها النهى ليم تحرم ساحل الله لك تبتغى مرضات الرواجك والله عضور الترجيم قد فرض الله لكم تحلة الممالكم والله مولكم الخ (التحريم آيت ٢٠١)

المالكم والله مولكم الغ (التحريم آيت ٢٠١)

ال تغير آپ ال يخ كوكول حرام كرت إلى جكو الله تعالى في تمهار الله تعالى في تعديل الله تعالى في تعديل الله تعالى على تعديل الله تعالى على تعديل الله تعالى على عداور في المريان عيد تعقق الله في تعديل الله تعمول كا فاروم مقرد كيا فدا بخش والامريان عيد تعقق الله في تعديل الله تعمول كا فاروم مقرد كيا الله عدائى تعمارا كارساز يد

صاحب و بحقیق دین حق ' نے بھی اس اعتراض کو پھھای طرح بی لکھا ہے۔ بہاں پر الکا صرف اثنا بی اعتراض ہے کہ اس آیت سے لازم آتا ہے کہ خود خدا تعالی ناپا کی ونا پارسائی کے بائی ہیں۔صاحب میزان الحق نے لکھا ہے کہ پیمال بھی وہی اعتراض ہے کہ اس آیت سے لازم آتا ہے کہ خداتھالی نے خودا پنے احکام سے روگر دانی یافعل بدکرنے کی اجازت دی۔

#### جواب

## واقعدكي تتحيح وضاحت

كى محج روايت سے بينابت كيل كدرسول الله الله الله الله الله الله الله ہو کتب تقیر وسرین اس قصے کو قل کرتے ہوئے اتنا ہی بیان ہے کدرسول الله الله ا حضرت هامدالے قرمایا کہ میں نے ماریگوا ہے او پرخوام کرلیا ہے۔ عرف شرع میں قتم کی ب نسبت ويمين " كمفهوم بن عموم ب- ساحب جلالين اس جكه لكي ين "من الايسان تحريم الامد "ليني بالدي كرام كرليا بحي مين جاركياجاتا بي مين حوالے اكر كونى فخض يد كي كريد ييز جھ يرحمام بياض بيكام نين كرونكا جبكه ووكام في أغسه طال وو اوروہ امر عنداللہ جائز ہوتو اپنے ارادہ وہم کوتو ژکراس کام کوکرنے میں کوئی قباحث تیس () تاہم ماری شریت نے اس پر کفارہ مقرر کیا ہے۔ کیا آئیس ایطرس حواری کے مکافت کا حال معلوم میں كرچكے بارے ميں آيا ہے" اور اس نے و يكسا كرة مان كل كيا اور ايك چيز بردى عادر کی مانند عاروں کونوں سے لکتی ہوئی زمین کی طرف الروری ہے جس میں زمین کے مب تتم ك جوياك اوركير عكور عاور بواك يرتدع إلى اورا الاكار ا وازآني كه يظرى الحدادة كراوركها مريطرس في كهاا عنداوندا برگزنيس كيونك من في محلى كوفى حرام ياناياك چيز فيس كھائى۔ چردومرى باراے آواز آئى كەچن كوخدان ياك تشبرايا

<sup>(</sup>۱) كيونك في كلسدوه جائز ہے۔

### بياقو أنين حرام نه كهد تكن باراييا على جوام " (ريولول كاممال باب ١٠ آيت ١١)

اس سے صاف معلوم ہوا کہ پہلے تو پھرس نے اٹکار کیا کہ میں ہر گر قبیں کھاؤ نگا۔ الرجدانكاية الكارادكام توريت كم بالكل عين مطابق تها كيونكه احبار باب ١١٠،١٠ تشناء باب، الين سينكرون جانورون، حشرات الارض اور يرغدون كى حرمت مصرح ب-استك باوجود تمن بارتا كيد كيها تعد كها كميا كه جن كوخدانے ياك مخبرا ياہے تو انبيل حرام نه كهداى طرح شریعت احمدی این باندی ے وطی کرنا جا تزہے جیسا کہ توریت میں بھی جا تزے اسك جواز كالحكم كنتي باب اس آيت عاء ١٨، استثناء باب ١٦ آيت ١٣١١ ش بيان جواب جا عوالدای فسل میں اعتراض دوم سے جواب کے تحت گذر چکا ہے گر آ مخضرت اللہ کے فرمايا كريس اس بم يستنيس موزكاتو الله تعالى في ارشادفر مايايا ايها السبي لم تحرم الايدان شل كوئي عيب كى بات نيس اور ندى يدادم آنا يكدالله تعالى في ناياك ونا پارسانی کی بنا کردی یا خوداین عظم سے روگر دانی کی اجازت دیدی یا برے فعل کے کرنے کی رفصت دیدی۔اگران معرضین کا پی خیال ہے کہ سب قباحتیں اس کیے لازم آتی ہیں کہ الياكرنا الجيل كے خلاف ہے واسكا جواب بھى اعتراض سوم كے ذيل ميں مفصل گذرا ہے۔

## بائبل سے چندمثالیں

جب آیک بوڑھی کنعانی مورت نے اپنی مجنونہ بیٹی کی شفا کیلئے جناب سے القیلا ے قریاد کرتے ہوئے التماس کی۔ اس پر آنجناب القیلان نے کوئی جواب نہ دیا۔ تب شاگردوں نے آنجناب القیلا سے اس بارے میں التماس کی چنانچہ اسکے متعلق اس طرح ذکر ہے ''اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس قیس جیجا گیا مگراس نے آگراہے مجدہ کیا اور کہا اے خداوند میر کی مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا لڑکول کی روثی لیکر کتوں کوڈال دیٹا چھانمیں اس نے کہا ہاں خداوند کیونکہ کتے بھی ان کلڑوں ٹی سے کھاتے ہیں جوانکے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں اس پر
لیون ٹے جواب ٹی اس سے کہا اے فورت تیرا ایمان بہت ہوا ہے جیسا تو چاہتی ہے
تیر سے لئے ویسائی ہواور آگی بٹی نے اس گھڑی شفا پاگ' (متی باب ۱۵ آیت ۲۳) اِن
آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے انقلابی نے اولا شفا بخشے سے صاف الکارکیا
ٹیراس ہے چاری کے اسراد اور قوت ایمان کو دیکھ کرانگی بٹی کیلئے شفا کی دعافر مادی۔(۱)
دوسری مثال

### يوحناباب ويس صراحت باكرقانات كليل ش الك شادى كاتقريب في

(1) منت كاستدال كيناوه بيان چنداد با تمي جي جان كي الله جي - مكل بات يه بي كيورت كون تھی؟ متی کے البام کے مطابق استحصالی " تھی۔ مرتس کے مطابق میڈورے " اپوناٹی " بھی (مرقس ہے: ۲۶۱) ووڈوں على برافرق ب كيركد كعان فلسطين كافتر يم بام ب إن وفول بيعاق امرائكل ادرارون كى مملرارق بين بي بيك میمان جنوب مشرقی بورپ کا آیک ملک ہے (بائل اٹلس عمی ۱۳۹ موادل بین کھلا انشاد سے معلوم نیمی کون ک بات كا بادر كون كالله؟ كون واسك بالروح القدى في كل كودرست الهام العوليا بي وديرى بات يب كه حضرت مين الفيزية خوافر مارب بين كديش صرف اور صرف امرائل ك تحرال كي كلوني بوني جميز ال كيل بيجا "كما يول- ميري مهربانيال" مهولت مؤت ورسالت وعوت وترفح محات ولطل عرف اورسرف بيواد كيلته ہے۔ غیر اسرائیلیوں کیلئے ہی ہونا تو دور کی بات ہے دواس بات ایر بھی آ مادہ تیں اکہ غیر تو م کی ایک انتہائی مصیب ز دہ تورے کواپنے کسی کل کے ذریعے قائد دہ تی پانچادی آگی دور بقتر کی زبانی سکے !''اس تورے کو وصلہ تکفی کا سامنا عوا۔ نبول کی قدمت کے سارے واقعات میں اور کہیں اٹھی مثال ٹین ماتی ہے اور بھی ایک یا سی آتے تھے وہ ان سب کی تعاید اور حوصل افرائ کیا کرتا تھا۔ دوان کے فار لے سے میلین لیا تھا یا بھی بول می ارب موت ہے کوئن لیا تقاعین اس موردے ہے الل الف ملوك كيا كيا۔ الكي جدكيا او كاتى ہے؟ العن الله والله خيال ہے ك يونان فريد الدي كام أف عال في الكياك يودي أوال الركا الوركا التي الما التي الما التي ما بنا في لين اگر وہ فیرقو موں پر یھی ویبالی خربان اور بخشش کرنے والا ہو ہیے یہود ہوں کیلئے قنا تو وہ ناراض ہو جا کین گ' ( تشمير الكتاب ميتهم بنزي - ٢٠ - ٣٠ - ص مماه مطبوط تيري فاؤخر يش سمينارز من الماعث ٢٠٠٠ .) الله البرا" خدا" گائتی کے آئی تصب کا اتدازہ لگاہیے کہ اسکے زنو یک صرف پیودی زیٹن پرخدا کے برگذید دلوگ ہیں وى باركاد فداش خاص الزاز اورم تدركة وال

## حطرت سي الله الها الله شاكردول كيها تحد تشريف لاع الى دوران شراب كم يراكى تو

(الشيعاش) ال كدمة خان يركى درمرى قوم كرى الفي كالمناسب عاصل فين ب- الحاملات منسل طور پر میبود بول کیلئے ہے۔ میبود کی نارائشگی کے اور سے وہ کی قیر میبودی بر میریانی اور بخشش کرنے کو تیار فیں بلد مفرت میں افغانساف طور براہیا حوصل حکن جواب دیے ہیں جس مصیب کی ماری خاتون کی تو قعات يكنا چوراد جاتى بين حالة تكدال في بوي عابزي وفروتن معتبدت دادب أيمان ومجت كامظامره كيا تيال تك كدا كے قدموں يك كركوميدور يكى مولى اوراكے ياس ايسة كى جي تطوق اسے قالق كے ياس آسكتى ہے۔ مرتقد فی و بے مروقی کی احباد مجھے کے دوائی افزائی تمثیل ویتے ہوئے قرباتے ہیں" لڑکوں کی رونی لیکر کتوں ے آگے ذال دینا اچھافتاں "اس فتیل کا مطلب ایک مقسر سے لیکھتے ہیں۔"ایسوٹ اس سے کہنے لگا کرے ہے لئے مناسب تیس کہ بیودی'' اوکوں'' کوچیوز کر غیرتی م'' کتو ل'' کوروٹی کھلاؤں \_ بے شک سالفاظا درا تدار ہمیں بعد خده مطوم وق بن مرجمي يادر كهنا جاسية كديم بن كالترك ما تديين بس كامتعدد في الأيس بك شفادینا ہوتا ہے۔ وہ بھی فیرتو م ۔ بیودی فیرتو موں کو کتوں کے برابر کردائے تھے جوخوراک کے گلزوں کی خاطر لليول ين الأوار و كورج مرح رج بن مكريون في بهال جولفظ استعال كيا اركا مطلب المجوف بالو كة " ب- ( تقيير الكتاب - وليم ميكة وولة - جلداول - ص ١٩٨٨م مطبور السيحي إشاعت خانه فيروز يورودا لا موره roor) مشمر نے سیدر وری کرتے ہوئے تاویل بلا ولیل کر لی کدائی مراوا دیکی وقو تھار کے " فیس بلا" چولے بالو کے" بے مرحاس بھی مااور اے وی ری کدام اللوں (میودیوں) کے طاور سارے انسان ك إلى ال ين إلى إلى اللها كالموسال في والله إلى كوك والله المرةم" إلى البنا الماسكان إو الم عمل الى كوفى شك فيل بال البية مغمر في معزت عبى المدادى منشاء كي خلاف اتنى رعايت وى ب كدوه وحكى يك نیمی بلکہ یالتو سے بیں۔ شامہ بھی جے پوگی کے تو ل کو باعضرورے بہت شوق ہے بالنا انکی معاشرے ہے اور انکو پر وقت ساتھ رکھ کر بی بہانا اگی تہذیب ہے۔ قاد کن عمر مرا بائل ایک کتاب ہے کہ چھکے زو یک بہود شدا کے " هے" جی اور دومرے تمام انسان" کے " جی ۔ اسکے مقابلے عی قرآن مجید تمام بی تو یا انسان کو برابر شرف وتنسيلت المطاب قرآن الممشمون بالجراج اسبابك جكرار ثاوب وأنف كريمنايني الأم وخشاله وفي البررُوالتحر وَدُرْ قَالِم مِنَ الطُّيَّبِ وَفَضَّانهُم عَلَى كَثِيرِ مِثْنَ حَلَقْنَا تَفْضِيالُ (القرآل ٧١٠١٧) الورتم ئے اول اوآ دم کو از سے بنشی اور اکین بخطی اور تری شن مواریاں عطا کیس اور یا کیزوجیزوں سے رزتی و یا اور اپنی بہت كالموقات يرتما إلى أنسيلت وكي وومرى بكراد الديسة المين الشامل إلى خلفف محمد من وتح والمنتي وَجَعَلُناكُم شُمُونًا وَقِبَالِ لِتَعَارَقُوا إِنَّ أَكَرَمُكُم عِندَ اللَّهِ ٱللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ والقرآن ١٣:١٥) اے لوگا ہم نے تم کوئی مرداور ایک ووٹ سے پیدا کیا اور تمباری قریش اور قبطی ماے کا کرایک وورے کو شاخت كره مندا كرفزه يك تم ش من من ياده حزت والاوه ب جوزياده تكي كريميز كارب ( يقيدا مج صلح بر....

آ نجناب الظلافا کی دالدہ نے کہا کہ شراب شم ہوگی تا کہ آنجناب الظلافا الطور مجزہ پانی ہے شراب بنادیں۔ حضرت سے الظلافا جوایا والدہ ما جدہ ہے کہتے ہیں ''اے مورت مجھے تھے ہے کیا کام انجی ہیر اوقت نہیں آ یا ''یعنی انجی میں بیکام نہیں کرونگا پھر والدہ کی د دبارہ استدعا پر بیکام کر دیا۔ معلوم ہوا کہ کوئی ایسا امر جو حرام قطعی نہ ہوا سے متعلق ایک مرتبہ بیکہا جائے کہ میں اے ترک کرتا ہوں اور پھرا ہے ترک نے ایسا مراح ترک نے ایسا مراح اس شرک و فی قیادت یا قابل احتراف

(ابقيها شير) يه فلك خداب وكه مائ والا اورب ما فري " ال طرح كى عثاراً بات إلى - بر حال قرآن میں گئیں پنیں مے گا کے مرف قریش یا مرب خلائے حضور پرگذیدہ بندے ہیں اور ایکے ملاووس انسان کے بیں رای طرح رهب کا نکات محسن انسانیت حرف محد الله کے کیس برخش کہا کر صوف میری قی م قراش بالرب فداك فاص الزار يمستن بي اورا كي واس كترين شعو فيالله بكتاري كورت شرتها كلية الله كوتمهادي منفراكرة على إيدالوداح كاموق بالموفات كاميدان بالكداد كاستدار انسانون كالفاهين مارتاعوا مندرب وواسيع فظيم تاريخي معركة الآداء خطاب بثن يودي وتياكوعالي انساني منشور البين الإلك المصل المناب المثال إن رَاكُم واحدُ والناحُم واحدُ الله لا لحصل العَواني على عجمي وْلَا لِعَجْمِينَ عَلَى عَرِّينَ وْلَا أَسَوْدِ عَلَىٰ أَحِمْرِ وْلَا أَحَمْرَ عَلَى أَسَوِدِ الَّا بالنَّقوي(مجمع الزوالله) الى طرح معزت مذيف علما لكادومراارشاوقل لأتي تإييار تحليكه بنواة م فالأم عُلان من نُزاب وَلِينَا مِنْ فَي يَعَجُرُونَ بِالْبَائِهِمِ أُولِيْكُونَ أَهُونَ عَلَى اللَّهِ تَعَلَى مِنَ المعملان (مسلامًان) "مَم سيآ وم ك يناو اوراً وم كى سے بيدا كي كئ إلى الوكول كوچا كي است إب واوا رفتر كرنے سے بادا با كى ور قدو اللہ ك بال كيرُ ول كورُ ول على الماده حقير اوجاتس كي تيمري بات يب كه المالوت كي البات المرمدي المواقية اور حاضر جوالي كوداد وينات جولي كراس في كما كريس روفي يا نوالد تيس ما في بلك كاف كي ميز \_ كرت والا " فكلاا" على بن بون بي بي الينا" بوق كاعتراف ب اورخداك خاص افزاز بيا جرم بلا سب محرم يونامار بركوس الريد ويكون كالوستى بداب المركال إلى بري الل ے" خدا" کواپیا عاج وال جواب کیا کروہ آخر کار مجوز ہوکرا تی جیلی بات کو جٹلاتے ہوئے شفاویے پر رضامند او گیا۔ چھی بات یہ بے کہ فن نے اس واقعہ کوؤ کر کرتے ہوئے الفعاب کہ حضرت میسی القبعائے اول جانب دیا ك" يبط الأكون كوسير ووف وال كونك الأكون كى روفى كير كون كوة ال وينا اليمانيين" اس سايدة تركمات في ملے فی اسرائل (بیود) کافق بے مجرووروں کوئلی کے لی سکتا ہے۔ مگر خدا بھلا کرے "متی صاحب" کا ک انبول نے اس تکنام پر کو جی اور دیا اور تمام اقوام عالم کیلئے خالص مایوی کے سوا کیجھند چھوڑ ا

ہات جہیں ہے۔ گھیک ای طرح اگر شریعتِ احمدی ﷺ میں کوئی واقعہ اس طرح پایا جائے اور اسکا جواز بھی ٹابت ہو پھرخصوصیت کیساتھ کفار ہ بھی مقرر ہوتو بالکل اعتراض کی کوئی گھیائش سی جیس بلکہ سیمی علماء پر تو اور بھی تجب ہے۔

### تيسري مثال

کیادہ خود توریت کی کتابوں میں ان باتوں کا مشاہرہ نہیں کرتے کہ انبیا چینجم السلام

تو در کنارخود اللہ بنانہ وتعالی کے متعلق بھی بیٹا بت ہے کہ دوا کید مرجبا کیک کام کے کرنے یا

نہ کرنے کا فر ہاتے ہیں پھراسکے برتکس کر لیتے ہیں۔ اسکی چندمثالیں مقدمہ کتاب میں فائدہ

منوم کے ذیل میں گذر چکی ہیں۔ تفصیل وہال ملاحظہ فرما کیں کہ بنی اسرائیل کی سرکشی

ونافر مانی پرجم ہوتا ہے کہ تمہارے درمیان شاجاد ٹا پھر جنب موتی الظیہ نے سفارش کی تو

ارشادہ واکہ میں تعربارے درمیان چلونگا پھرائی نافر مانی پرجم ہوا کہ میں انکو بکا وعد اب میں

بنلا کرونگا اور آئیں محروم رکھونگا جب حضرت موتی الظیہ نے سفارش کی تو ارشادہ واکہ تمہاری

سفارش ہے جم نے معاف کر دیا۔

## چوشی مثال

ای طرح تعالی نے ایک پیٹی برے در اپھے پیٹی کا بن سے جسکے بیٹے سرکش و نافر مان سے بیفر مایا کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرا شاور تیرے باپ کا گھرا نہ بھیشہ میرے حضور چلے گا پراپ خداوند فرما تا ہے کہ بیات مجھے دور ہو کیونکہ جو میری عزت کرتے ہیں میں اگی عزت کرد تگا پردہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہو تگے دیکی وہ دون آئے جی کہ میں تیرا باز واور تیرے باپ کے گھرانے کا باز و کاٹ ڈالوٹکا کہ تیرے گھر میں کوئی بڈ ھا ہوئے نہ پائے گا اور ش اپ نے گئے ایک و فا دار کا بمن بر پاکروٹکا '' (سوئی اول باب آ ہے ۔ 12)

فائده

گذشتہ گفتگو سے بیات بھی گھل گئی کہ غیب سے جوآ واز آگی کے کہا سے لیکر ساتھ اور ذرج کراور کھا۔ بیبال ملھم فیبی نے جو کھانے کا تھم دیاوہ بھی ذرج کے بخبر ٹیس کہا۔ معلوم ہوا کہ تھوق گیا دیا کر مارا ہوا جا تور ترام ہے۔ ویسے بھی بھوق کی ترمت الحال پاب 18 آیت 79 میں توب سراحت سے فدکور ہے '' کہ تم بنوں کی قربانیوں کے گوشت سے اور لیو اور گا گھونے ہوئے جانوروں اور جرام کاری سے پر بیبز کرو'' حضرت موی القدیم کا تی امرائیل کو خطاب کرتے ہوئے ارشاو ہے 'اورا گروہ جگہ جے خداوند تیرے خدا نے اپ نام کو وہاں قائم کرتے کیلئے چنا ہو تیرے مکان سے بہت وور یوٹو تو اپنے گائے بنال اور بھیشر کری میں ہے جن کو خداوند نے داری و وہا ہے کہا تا اور بھیشر کری میں ہے جن کو خداوند نے دلی وہا ہوں کے اندر کھا تا'' کری میں ہے جن کو خداوند نے تھو کو تھم دیا ہے تو اسے کا کور کیا تا اور جیسا میں نے تھو کو تھم دیا ہے تو اسے کوری میں ہے جن کو خداوند نے دل کی رغبت کے مطابق اپنے بھا کھوں کے اندر کھا تا''

و یکھے! حصرت موی الظام کا یفرمان کہ "جس طرح میں نے تھے وہم دیاؤن کرتا"

ے معلوم ہوتا ہے کہ ایک معین طریقے ہے جانور کا ذرح کرنا ضروری ہے جبکہ سیحی معزات
خون ، مروار اور خوق کو بہت شوق ہے مز لے گیر کھاتے ہیں جب ان لوگوں کے نش متن اور کی اور تن پروری کے قاام ہو گئے اور میسائیت کا نام محن لوگوں کو موکا دینے کیلئے ہواتو پھر انجیل کے اصل احکام ہے کیا مروکار؟ لطف یہ کہ پہنے وہانو پھر اسکی حرمت کا احتاز نہیں رکھتے۔ پادری مراکبوں کی کتاب میں عظیدہ نہر ۱۸ کے تحت وضاحت ہے فہ کورے کہ رکھتے۔ پادری مراکبوں کی کتاب میں عظیدہ نہر ۱۸ کے تحت وضاحت ہے فہ کورے کہ رکھتے۔ پادری مراکبوں کے گوشت ، نہواور گا گھوٹے ہوئے جانوروں کی حرمت جن گوئی الفیادی موجود اور پول کے اجتماد کے خوار یول کے حوار یول کے اجتماد

ے مرف جار چیزیں حرام رہ گئی تھیں گر ان جائشینوں نے اپنے اسلاف کے حکم ہے تجاوز کرتے ہوئے مزیدان میں سے تین چیزوں کی حرمت کومنسوخ کردیا۔ اگر بیر حضرات زنا کی حرمت بھی اٹھادیے تو خیرے میحی ند ہب کوخوب ترتی مل جاتی۔ لیکن اس بارے میں بے جاروں نے نظمی ہوگئی۔

## رسالت عيسوى صرف بني اسرائيل كيليرهي

متی باب ۱۵ آیت ۲۴ کے حوالہ بالاے یہ مجی معلوم ہوا کہ جناب سے الفید اپنی بعثت ورسالت کو بنی اسرائیل کیساتھ مخصوص کرتے تھے۔ اس کی تائید آ نجناب الظیلا کے الل أول ع بحم لمتى ب جواية حواريول كوتبلية كليك رواندكرت وقت بطور بدايت فرمات تھے انفیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامر یوں کے کی شہرین وافل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کے گھرانوں کی تھوٹی ہوئی بھیزوں کی طرف جانا" (متی باب+ آیٹ ۵) قرآن پاک میں مجى سورة آل عمران عن معترت ميسى الفيلاك متعلق الله تعالى كاس طرح ارشاد ب ورسولًا الى بنى اسرائيل (أل عدل أيت ٤٩) " الكوني امرائيل كي طرف يتغيرينا كربيجين كي "قاضى بيضاوي اس آيت كاقحت لكحة بين "وندخت ص يدى اسراليل مخصوص ببعثته او للود على من زعم انه معوث الى غيرهم"(ا) پك آ نجناب الله كارشادات يكى يى معلوم بوتاب كداس وتبايس اين زماندقيام تك توریت کے احکام ظاہرہ کو داجب احمل سمجھتے تھے، اپنے احتو ل کوان برقمل کی تاکید فرماتے تے چنا تھا ایک کوڑھی کوشفا بخشے کے بعد اس طرح فرماتے ہیں الیون نے اس سے کہا خبر دار کسی سے نہ کہنا بلکہ جا کراہے تین کا بن کو دکھا اور جو نڈرموی نے مقرر کی ہےاہے (١) مطلب بيد بي كدين امرائل كي تيداكا الماقوان وجد بي كدهفرت مين الله الى بعث عرف في امرائل كيليخ بإل ع مقصوداً ن أوكول يردوكرنام جوحفرت ميسي لقيده كي ينشف عامه كالمقتاد ركيتي ال محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ گذران تا کہ ایکے لئے گوائی ہو'' (متی باب ۸ آیت ۴ الوقاباب ۵ آیت ۱۳ الوقاباب ۱۳ آیت ۱۳ ) متی باب ۲۳ آیت المیں ا آیت البیں اس طرح ارشاد ہے ' اس وقت لیمون نے بھیٹر سے اور اپنے شاگردوں سے بیا با تیں گئیں کہ فقیداور فر کسی موی کی گذی پر جیٹے ہیں پس جو پچھوو چہیں بتا تیں وہ سب کرو اور ما نولیکن ایکے ہے کام ندگرو کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے ٹیمن''

ان آیات کی جارے وعولی پر دلالت مختاج وضاحت نیس اوران آیات سے بیجی معلوم ہوا کے حضرت کے الفیلائے تو رہت کی بید معلوم ہوا کے حضرت کے الفیلائے تو ریت کے احکام ظاہر وقط فامنسوخ نیس کیے اور نہ تی بید احکام بطور نمونہ تھے۔ان احکام کی اطاعت نہ کرنا ارشاد میسوی کے مطابق نیس بلکہ کھلے طور پراسکے خلاف ہے۔

## اعتراض پنجم: حفرت أله الله في الترات شد كلتے تھے

یا نجال اعتراض میرے کہ مصرت محمد بھٹا ہے کوئی معجزہ ٹابت نہیں کوئکہ جب رؤساء قریش نے ان سے کہا کہ آپ نے متعدد پارٹیمیں عذاب البی سے ڈرایا ہے جوعذاب آپ ہم پرلا کتے ہوجلدی لاؤ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسکا جواب یوں دیے تیں:

> قـل أمو انّ عندي ماتــتعجلون به لقضى الامر بيني وبينكم (الانعام أيت٨٥)

> کہدووجس چیز کیلئے تم جلدی کررہے ہوا گروہ میرے افتیار میں ہوتی آتا جھے جس اورتم میں فیصلہ ہوچکا ہوتا

لینی بیس تم لوگوں کوجلدی سے ہلاک کر دیتا۔ پھرا نمی سرداران قریش نے جب متم کھا کرکہا کہا گرآپ کو وصفا کو اپنے میجز و سے سونا بناویں تو ہم ضرور تم پر ایمان لے آسکینے تو وواللہ کی طرف سے جواب و بیتے ہوئے ای سور ق بیس یوں کہتے ہیں: قل الما الآيات عبد الله ومايشعر كم الها اذا جاً، ت

لايؤمنون (الانعام آيت. ١١)

کہدو کرنشانیاں تو سب خدا کے پاس ہیں اور شہیں کیا معلوم ہے کہ ایکے پاس نشانیاں آ بھی جا کیس تب بھی ایمان ندلا کیں۔

الیک مرتبہ قریش کے ایک گروہ نے ان سے کہا کدا نے محداگر آپ اپنے مجرہ سے ان بہاروں کو آس پال سے بٹاویں تاکہ بیزین زراعت کے قابل ہوجائے اور شام وحراق کی طرح نہریں بنا دیں تاکہ ہم تھیتی باڑی کر سکیں اور آپ کی تقدیق وگوائی کیلئے فرشتے کیجے جا کمی اور آپ کیلئے موناو جا تمرگ کے گئی ہونے جا تشک تاکہ آپ کو قربت سے فرشتے کیجے جا کمی اور آپ کیلئے موناو جا تمرگ کے گئی ہونے جا تھی تاکہ ہم اسکے عذاب سے آگاہ دبائی مطرف آسان کو ہمارے مرول کے قریب گرو بھی تاکہ ہم اسکے عذاب سے آگاہ وجا کیں۔ آپ برجھی وہاں سے ہم ش سے ہم ایک ہوجا کہ ایک برجھی وہاں سے ہم ش سے ہم ایک ہو جا کہ ہم ایک برجھی ہوئی اور ہم پرجھ لیس ، اگر میا کا موجا کی تاکہ ہونا کھیا ہواور ہم پرجھ لیس ، اگر میا کا موجا کی تام ایک تحریر لا ہے جس ش آپا تی تی برجونا کھیا ہواور ہم پرجھ لیس ، اگر میا کا موجا کی تام ایک تحریر لا ہے جس ش آپا تی تی تھی ہونا کھی طرف سے اس کا جواب یوں وہ تا ہی اور تا کی طرف سے اس کا جواب یوں وہے ہیں :۔

قل سحان رنی هل کت آلا بشراً (سولاً (منی اسرائل این ۹۳) لین کید دیجے کہ میراپرور دگارای ہے پاک ہے کیتم اس پڑھم چلاؤاور میں تو صرف ایک پیغام میچانے والاانسان ہوں۔ پھر کفار عرب کو جواب ویتے ہوئے کہتے ہیں:

قل انصا الأيات عند الله وانصا انا ندير مين (العنكبوت الت. ٥) كدويجة نشانيان توسب الله ي ك ياس إن اور ص تو تعلم كملا

ڈرائے والا جول۔

ووان آیات میں صاف بتاتے ہیں کہ بمرا کا مصرف وعظ ونصیت ہے جھے میں مجرو وکھانے کی طاقت نہیں ہے۔اب ظاہر ہے کہ اگرا کو مجرو ودکھانے کی قدرت ہوتی تو مشرکین کوالزام دینے کیلئے ضرور کوئی مجروہ ظاہر کردیتے اور اگر کوئی مجروہ ایکے ہاتھ پر پہلے ظاہر ہوا ہوتا تو وواسکا حوالدد کے دیتے۔

#### جواب

اگر کوئی شخص دیانت وشرافت کو ہالائے طاق رکھ دے تو ہرصاحب کتاب ہی کے متعلق اسکے اقوال داحوال کے ذریعے ایسے اعتراضات کشید کرسکتا ہے۔ ہائیل کے ناظرین سے میہ ہات تفقی نہیں ہے تاہم طوالت کے خوف سے صرف چند مثالیس لکھنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

بائبل مطلوبه مجزه بيش ندكرن ك شوامد

(۱) متی باپ ۱ آیت ۱ ش ہے ااور چالیس دن اور چالیس رات فاقد کرے آخر کو اے بھوک گلی اور آزیائے والے نے پاس آگران سے کہاا گراؤ خدا کا بیٹا ہے آو فرما کہ بیہ بھر روٹیاں بن جا کیں اس نے جواب ش کہا آلفطا ہے کہ آ دی صرف روٹی ہی ہے جیٹا نہ رہے گا بلکہ ہر بات ہے جو خدا کے منہ ہے گئی ہے تب البیش اے مقدی شہرش لے گیا اور بیکل کے کنگر سے جو خدا کے منہ ہے گہا کہ اگر آو خدا کا بیٹا ہے تو ایسے تیک نے گراو ہے کیکل کے کنگر سے کہا کہ اگر آو خدا کا بیٹا ہے تو اسے تیک نے گراو ہے کیونکہ کھا ہے کہ 'وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو تلم وے گا اور وہ تیجے ہا تھوں پر اٹھالیس کے کہا ہے خدا کی آ زبائش نہ کر''

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(٢) متى باب١١ آيت ٣٨ ميں ٻـ "اس پر بعض فقيبوں اور فريسيوں نے جواب

میں اس سے کہاا سے استادہم تھے ہے ایک نشان و کھٹا چاہتے ہیں اس نے جواب و مکران سے کہااس زبان کے برے اور زنا کارلوگ نشان طلب کرتے ہیں گریونا و نبی کے نشان کے سواکوئی اور نشان افکونہ دیا جائےگا''

(٣) مرقس باب ٨ آیت ال ال ب المجار کیا نظل کرای ہے بحث کرنے گھاور
اے آزمانے کیلئے اس کوئی آسانی نشان طلب کیا اس نے اپنی دوج میں آو تھینے کر کہا
اس زمانہ کے لوگ کیوں نشان طلب کرتے ہیں؟ میں تم ہے تج کہتا ہوں کہ اس زمانہ کے
لوگوں کوکوئی نشان دیانہ جائے گا" یاور ہے کہ حضرت سے اللیل کا فریسیوں کے سامنے میہ
الکاردومری مرتبہ ہے جیسا کہ تتی باب ١١،١٣ ہے بخولی واضح ہے۔

(۳) لوقا با ۲۲ آیت ۲۲ ش ب''اور جو آدمی لیوع کو پکڑے ہوئے تھے اسکو خصفوں ٹیں اڈاتے اور مارتے تھے اور اسکی آنکھیں بند کر کے اس سے لیو چھتے تھے کہ نبوت سے بتا تھے کس نے مارا؟ اور انہوں نے طعنہ سے اور بھی بہت می ہا تیں اسکے خلاف کمیں'' یاور ہے کہ بچی مضمون متی با ہے ۲۲ امرقس ہا ہے ایش کھی ندکور ہے۔

(۵) آنجناب القدی کی گرفتاری کے بعد جب بیلاطس نے انکو ہیرودلیں یادشاہ
کے پاس بھی دیا تو آگے کا قصداس طرح شرکور ہے' ہیرودلیں یسوع کود کھی کر بہت خوش ہوا
کیونکہ وہ مدت ہے اے و کیمنے کا مشاق تھا۔ اس لئے کداس نے اسکا حال سنا تھا اور اسکا
کوئی مجرود کیمنے کا امید دارتھا اور وہ اس ہے بہتیری یا تیل پو چھتار ہا گراس نے اے پچھ
جواب شدیا''

اور (۱) متی باب ۲۵ آیت ۳۱ میں ہے"ای طرح سردار کائن بھی فقیموں اور پر روار کائن بھی فقیموں اور پر رواں کیا تھے میں بچا سکتا ہے تو اس کے اوروں کو بچایا اپنے تیکن نہیں بچا سکتا ہے تو اسرائیل کا بادشاہ ہے اب صلیب پرے امر آئے تو ہم اس پرائیان لا کیں" یا درہے کہ پی

مضمول مرقس باب ١٥، لوقا باب ٢٣ يلى جي-

د) پولوس مقدس اپنے خطاص لکھتے ہیں "چنانچہ یہودی نشان جاہے ہیں اور بونائی حکمت علاق کرتے ہیں مگر ہم اس سے مصلوب کی منادی کرتے ہیں" (ارتقبوں کتام پیلاعظ باب آنیت ۲۲)

(۸) آیک رسالہ اور نصاری اور جواب کے طرف پراردوزبان میں اکھا گیا

ہودی ایک مصنف قطراز ہیں کہ افزیال ہائیل میں اکھا ہے کہ آیک میردی ایک مردہ بچکو
حضرت کی القیاد کے ہاس پہاڑ پر لے گئے اور کہا کہ اگر تو مجزہ دکھا تا ہے اور مردوں کوزیرہ
کرتا ہے تو اسکو بھی زندہ کرتا کہ ہم بھی تو تہاراہ جوزہ دیکھیں اور تجھ پر ایمان لا کر صلح ہوجا کی ہوجا کی ہون کی اور ندوں نے
ہوجا کی ہوان وں کے بعد جب وہ میرودی اس پہاڑ پر کے تو ویکھا اس بچے کو در ندوں نے
بیاز ڈاللہ ہا سکے اعضا بھرے پڑے ہیں چنا نچ سب میرودی ہوئے اور جناب کی القیاد اور دور
کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کوڑے مارنے نے اور کہدرے تھے اب تیرا مجرو و دکھانا اور زور
نوت کہاں گیا جبار شرق ساخراور مکارہے و فریب کرتا ہے ' اپنی (۱)

تجزيه مصنف

غور قرمائے! ایلیس کے دوبار مجردہ طلب کرنے کے باوجود صرت سے الفیار نے جواب شدیا قریسیوں نے دوران مباحثہ دوبار مجردہ طلب کیا اور مردار کائن الکومار رہے تھے اور مجردہ طلب کرتے تھے مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ ای طرح ہیر دولیں جوا کے ساتھ برے اظلاق واخلاص سے پیش آیا بھر مجردہ طلب کرتا رہا تا کہ بلا ولیل عکوک وشیعات کرنے والوں کا از الد توجائے مگرانجتاب الظاہر نے رکھے جواب شدیا۔ ای طرح سروار کائن فیجیوں

<sup>(</sup>١) مصنف نے حاشہ شرا کہا ہے کہ ش نے بیادار پھٹم خوڈیس ویکھا۔

اور بزرگوں نے بہاں تک کہا کہ اگر صلیب سے اثر آؤٹو ہم ایمان لا کینے اس برجمی کوئی إجواب نيس ويااى طرح يبودآ نجاب الفي كى خدمت مي مرده يدااع اورات زنده الرفي كي صورت مي ايمان لاف كاوهده بهي كيا تب يهي آنجناب الله ف ان يراتمام جست ندقر مایا اور ندکوئی مجرو فا برفر مایاند کس سابقه مجرے کا حوالہ ویا پولوس کا مجی اقر ارتب كه يهود جو وطلب كرت بين مرجم الى جكد كام ي كيماته وعظ كرت بين راب معرض كى تقرير كے موافق مكر أوحق بنتھا ہے كد نفقد وجرج كرتے ہوئے كيے كد اگر حفزت سے اللی مجرو دکھانے کی طاقت رکھتے ہوتے تو ضرور کوئی مجرد و کھا دیتے یا کی سابقہ معجرے كا حوالدوے ويت بالخصوص فركى افتيجول اور ديگر اقوام يبود جوآ نجناب الطبيعة كا حدود الكاركة على ساتر ومكارتك كبته تنع الوكول كوشع كرته تنع كرتم المنك چكر میں کیوں سینے ہواور کہتے تھے کہ جوام روارول یافریسیوں میں ہے بھی کوئی اس برالمان لا يا تحريد عام اوك جوشر ايت سے واقف نبيل لعنتي جي جيسا كه يومناب عص مذكور سے اور يه برطينت اوك وعدوكرت من كذائك بإرصليب ارآؤة تم إيمان لي تمين اي طرح اس بيج معتفلق كها كدا كرائ زعره كروو كي لا ايمان ليرة محيقي السيام عمرين برالزام اور ا تمام جت كيلي مناسب تحاكدا يك آور معجز وتو شرور ظاهر كردية اورايك بارصليب س ضروراتر آتے آگر چدو دارہ صلیب پر چلے جاتے اور بیچ کو بھی ضرورز ٹرہ کر دینا جا بہتے تھا۔ اى طرح يولوس موصوف كويحى عابية تفاكدا يك مرتبه تو ضرور فيز و وكعاوية تاكد يبوديون كامند بند بوجا تار جب انبول في اليانيس كيا توصاف معلوم بوا كرهنزت مي اللفاد كو اظهار مجره يرقدرت اى نديقي اوراناجيل كمصنفين جوآ فيناب القلاك كم شاكره يا شا كردول كے شاكرد بي انہول نے آپ الله كرمتعلق جو يكونكھا ب سب جوت ب كد ك في بهت م جوات د كهائد اى طرح بولوى ك خصوصي شا كرداوقات 'رسواول محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ كا عمال" من جموع الكما ي كه يولون س بهت ى كرامات ظاهر بوكس يد كيم بوسكات حالا تک خود پولوی تو است قطوط على اسكا افكاركرتا ب\_لطف يدكه حضرت مي القياد كے جو چند مجوات مگا ہر ہوئے ہیں جنکا ذکر متی باب ۱۶۰۲ میں ہے وہ بھی اپنے معتقدین کے علاوہ ویگر کی میرودی ایکے سامنے ظاہر تیں کیے حالا تکدا ہے لوگوں کے سامنے اور ہیروولیں جیسے حاتم وقت كرما مق معجزه ظاهر كرنا زياده مناسب تفا كيونكه الكي طرف عان برالزام تفا اور اس صورت میں وہ الزام ہاتی شربتا۔ نیز پیدائش باب ۲۰ آبت ایس ہے" اور جب راهيل نے ويکھا كد يعقوب سے اسكے اولاؤٹيں ہوئي توراهيل كوائي يجن يررشك آيا سووه یعقوب سے کہنے گلی کہ مجھے بھی اولا وو نے بیش تو میں مرجاؤ گلی تب یعقوب کا قبررائیل پر مجر كااورات نے كہا كياش خداكى جك بول جس في تھوكوادلاد ے مروم ركھا ہے؟"اس ے صاف قلام ہے کہ حضرت بحقوب القيد الراجيل كر مطالبه بر فضيناك ہوتے اور كباك اولا دوینا صرف الله کی قدرت میں ہے میرے اعتبار میں نہیں۔ مقدمہ کتاب کے فائدو اول میں گذرا ہے کہ حفرت ابراقتم الطبع نے این بوی حفرت سارة اور حفرت اسحاق القلية في الله يوى ربقه كو بمن كبا تفاله يهال انبول في جموت بولخ كور جمي وي مكر كوتى ابيام جخزه طا برنيس كيا كه وه دونول ان لوكول كى نگاجول بين شآسكتيس تا كه جان كاكوتى خطره بى ند بوتا الكاركرن والمسيحيول كفش قدم يرجلت موسة يد كهناكل ركمت میں کہ دراصل اِن برز کوں کواظہار معجز و کی قدرت ہی تیتھی لہٰڈا ریاوُک پیغیر ٹیمیں تھے بلکہ اِب توسيحي حضرات كوجهي جابيئ كه صدور مجزه كونبوت كي ضروري علامت قر ادندوي كيونكه يوحنا باب ١٠ آيت ٣١ ين مذكور إلى بجير المح ياس آئ تقاور كيتر تف كد يوحنا في كولى معجزه نبین دکھایا'' حالانکہ تی باب ۲۱ آیت ۴۷ میں صراحت ہے کہ 'سب بیعنا کو بی جائے میں''ای طرح حضرت سے الفیان نے ایکے متعلق فر مایا ہے کہ وہ پیفیبر بلکہ پیفیبر سے بھی افضل

ين واى المياه ين بنكاآ ناضرورى تفا (متى بابادعا)

### انصاف يبندانه بات

حق بات قویہ ہے کہ ہی کیلئے ضروری نہیں ہے کہ جب ہی انکے خاتفین طلب مجودہ

کریں قو فوراای وقت فاہر کردیں بلکہ بعض اوقات حکم الی نہیں ہوتا جبکی جہدے وہ ایسا

نہیں کرتے اور عبودیت کا نقاضا بھی ہی ہے جبیا کہ حضرت سے انظیالا اسکالاس طرح اقرار

کرتے ہیں کہ "قو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر" اور حضرت ایعقوب انظیالا نہایت

مضبنا کے جو کرفر ماتے ہیں کہ "کیا میں خدا کی قرمان یہ کہ جوں ؟" جس طرح حضرت کی انظیالا نہایہ

فریسیوں اور کا جنوں کے سامنے مجودہ فلا ہم نہیں کیا کیونکہ وہ محض شرارت وعناو کی بنا پر مجودہ

طلب کرد ہے تھے تہ کہ طلب حق کی وجہ ہے۔ ٹھیک اس طرح حضرت میں بھی نے فکم الی کے مطابق ان مواقع میں مجودے فلا ہم نہیں کیا ہم جوزے فلا ہم نہیں کے کیونکہ اس سے پہلے

الکے سامنے صدیا مجودات فلا ہم ہو بھی متھے اور انکا یہ بھی وطلب کر نا محض شرارت و تکذیب کی

الکے سامنے صدیا مجودات فلا ہم فرمانے ہے ایمان لا نا الکے بیش نظر نہیں تھا اس وجہے آپ بھیا

مذیبا کے مجودات کو فلا ہر فرمانے سے دیکر سے چنا نجیا لڈ بیجان دوتعالی فرماتے ہیں الی مذیبا کے قبیل شرورت وقعالی فرماتے ہیں الی مذیبا کے قبیل شرورت الی قبار ہو ہے تھے ایمان لا نا الکے بیش نظر نہیں تھا اس وجہے آپ بھیا

کیف بھدی اللہ قوماً کیفروا بعد ایمانهم وشهدو ان الوسول حق وجالهم البینات (آل عمران آبند۸) غداا ہے لوگوں کو کیوکر ہدایت وے جوائمان لائے کے بعد کافر ہوگئے اور پہلے اس بات کی گوائی وے چے کہ میر فیم برجن ہے اورا کے پائی ولائل (قرآن وجوات) کھی آگئے۔

صاحب كشاف ال آيت كي تفيرك ذيل من لكهة ...

الشواهد من القرآن وسالر المعجزات التي تثبت بمثلها النبوة بلك معرض في جوآيات نقل كي جي ان سه مقبل آيات من انجي كفار ومحرين معمقاق الله تعالى كارشاد ہے:

> ومن اظلم مسن افترى على الله كذباً او كذب بآياته الله الايفلح الظالمون (الالعام آيت ٢١)
> اورائ فحض عزياده كون ظالم عبيش في خدار جموت افتراه كيايا
> اكل آيتون كوجطايا - بحيطك أين كه ظالم لوگ نجات يس يا كيل كرد ساحب كشاف إلى آيت كي تفيير يل قربات إلى اد

حسعوا بين امرين متناقضين فكلبوا على الله وكذبوا بما لبت بالحجة والبينة والبرهان الصحيح حيث فالواه لو شاء الله ما اشركتا ولا آبالنا، وقالوا ﴿ والله امر تا بها ﴾ وقالوا السلائكة بناب الله و ﴿ هؤ لا ، شفعالنا عند الله ﴾ وسبوا البه تحريم البحائر والسوائب وذهبوا فكلبوا القرآن والسعجزات وسموها سحراً ولم يؤموا بالرسول (١) اورمقمر بيضا وي الكهرين الله و (١٠)

 ﴿ ومن اظلم مسن افترى عملي الله كذباً ﴾ كفولهم السلائكة بنات الله وهؤلاً، شفعائنا عند الله ﴿ او كذب بآياته ﴾ كانوا كذبوا القر أن والمعجزات وسموها سحراً وانما ذكر ﴿ او ﴾ وهم قد جمعوا بين الامرين تنبيها على ان كلامنها وحده بالغ غماية الافراط في الظلم على النفس "(1)

پر الله تعالی ای سورة میں الن مکرین و کفار کے متعلق فرماتے ہیں وان بسرو کیل آلیة لاب و مت وا بھا (الانعام آیت ۲۰) الاگروه آپ سے طلب کرده تمام هجزات دیکے بھی لیس آوا کیان شاا کیں گے ذراا کی شدت عنا داور تقلید آیا ہ میں تعصب دیکھے کذافی انسینی (۱) بیناوی میں ای قبلے ہے:

وان يروا كال أية لايؤمنوا بها بفرط عنادهم واستحكام التقليد فبهم

ان آیات سے صاف معلوم ہوا کہ یہ مجر وطلب کرنے والے لوگ چی شدت عناد اورآ با مواجداد کی امتاع کے تعصب میں ایمان لانے کا ارداہ ہی شدر کھتے تھے بلکہ ماشی میں انہوں نے جو مجرو جمی دیکھا اسکی تکڈیب کی اور کردہے ہیں ورنہ مجرات تو آپ سے

<sup>(</sup>۱) ترجمہ میارت بیا ہے '' اوراس ہے بود آگون طالم موگا جواللہ تعالی پر جھوٹ بہتان ہائد سے شادا نکا پہلینا کہ قرشے خدا کی بیٹیاں ہیں اور بیہ بت اللہ کے ہاں عمارے مفارقی ہیں'' یا اسکی آبات توجمال میں'' جیسا کہ وہ قرآن اور مجرات کی تکذیب کرتے اور انکو جاد وکا نام دیتے تھے۔اگر چہود دولوں چیز وں کا ارتفاب کرتے تھے لیکن انقا 'او'' اس بات پر سمیر کیلئے استعمال ہوا کہ ان میں ہے ہر چیز اعتمالی فلم ہے''

<sup>(+)</sup> پر ملاحسین بن مل الکاشنی کی تغییر ہے مصوف او یں صدی اجری کے مقتدر عالم دین گذرے ہیں آگئی پیافادی تغییر استفسیر حینی آئے نام سے بندوستان ہیں بہت مقبول رہی ہے۔ ( آ ٹار التو مل ، مؤلفہ اکم طامہ خالا تعود، مطبوعہ دار المعارف اردو ماز اردا ہور)

دست مبارک سے پینکڑوں ظاہر ہوئے ہیں اسکے باوجود آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں تو
صرف ڈرانے والا اور راور است دکھانے والا ہوں ، مجز ولائے کی مجھیٹ بالذات قدرت
خیر ہے بلکہ یہ تو اللہ کی طرف ہے ہے جی بال! یکی بات حقیقت پیندانہ ، قرین انساف
ہاور انبیا ولیم السلام کے طرز وجوت کے بین مطابق ہاور پھرآپ ﷺ ویہ اندیشر تھا
کہ جس طرح حضر ہے بھی اللیم کے احتیاں نے کثر ہے مجزات و کی کرخودا نمی کو الوہیت
سے متصف کردیا اور راور است سے دور جا پڑے ایسانہ ہوکہ الل اسلام کے عوام بھی ای

#### معجزات نبوي

قرآن پاک مجوبیان صرف کلام الی پر مشتمل ہے اس میں آتخضرت کا کلام منام نہیں ہے۔ اور نہ ہی آتخضرت کا کلام درن خامل نہیں ہے اور نہ ہی آتخضرت کے مصطفین نے مصفین نے محت ادبعہ میں مصرت میں کا فیون کے کلام کیا تھے ماتھ ایک مصطفین نے محت ادبعہ میں مصرت میں کا فیون کے کلام کیا تھے ماتھ ایک مصطفین نے محت ادبعہ میں مصرت میں کا ایک میں ماتھ ایک متحق بطور تاریخ وقش تی آبا کلام بھی ملا دیا ہے۔ اس وجہ سے قرآن پاک میں تمام مجوات میں کا وار تمام مجوات کی تصلیل کیا تھے۔ کا مرتب میں کا بیان ہے اور تمام مجوات کی تصلیل کیا تھے۔ کا مرتب اول کی فیمل موم میں پوری تصلیل کیا تھے گذرا ہے کہ احاد مدے نبویہ کی تمنی ورتا بھین میں اسحاب دسول کی تحقیق وجیو میں دو ذوق ملا کہ لوقا ومرقس کے ذریعے ہوگئی تھی اور ان لوگوں کوئن حدیث کی تحقیق وجیو میں دو ذوق ملا کہ لوقا ومرقس میں حصرات قد دسیت باری تعالی کے ممنائی تھے تیں ہے سب اکی کے تعمی ، بدعقی ہے ورث مسیحی مصرات قد دسیت باری تعالی کے ممنائی تھے تیں ہے سب اکی کے تعمی ، بدعقی ہے ورث سے سے مصرات قد دسیت باری تعالی کے ممنائی تھے تیں ہے سب اکی کے تعمی ، بدعقی ہے ورث سے سے میں متعدد بھی ہو تھی ہو تا کہ تو تا میں اسکان متعدد بھی متع

ﷺ کو تفسیل کیما تھ جا نتا جا بتا ہے اے چاہیے کہ شواہدالدہ ق امحارج الدہ ق مدارج الدہ ق ، روحنة الاحباب وغیرہ کی طرف رجوع کرے۔ یہال ہم بطور تیرک صرف چندم مجزات مصطفویہ ﷺ کرکرتے ہیں۔

#### اول بثق القمر

شق القرآب القرآب مضوط اور کلام فرو ہے جو تو اتر سے جس کو سینظر ول سے جارت ہے جس کو سینظر ول سے باوتا اجین نے روایت کیا۔ ان سے آئے مصدیت کے اس جم غضر نے قال کیا ہے جن کے جن کے تقوی و دیا ت کے سامنے لوقا و مرقس کی کوئی حیثیت ہی تہیں۔ میدروایت سیمین و فیر و مستقد مین و متأخرین کی تنب حدیث میں اس قدر کشر سے طرق اور متعدو استاو سیمی کیساتھ مروی ہے کہ اسکے تو اور و سحت میں ذرو مجر شک کی گئوائش نہیں اور قرآن مجید میں سورة القرکی ابتدائی آیا ہے مضرین کے اجماع کیساتھ ای مجر و پر منہوں ہیں ۔ اس مجر و کے متعلق مخالفین کے جو رکیک شیمات ہیں افکا جو اب باب اول کی قصل اول میں احتراض جہارم کے تحت ولائل عقلی فقل کی روشنی میں پوری تفصیل کیساتھ گذر چکا ہے۔

### دوم بمعجزة معراج

آنخضرت ﷺ کا حالب بیداری شی معراج جسمانی ہونا بھی بڑے مجزات میں ایک ہے۔ عدیث معراج کو سحابہ رضوان الله علیم اجمعین کی ایک کثیر جماعت نے لقل کیا ہے۔ اسکا درجہ استناد حد تو اثر کو کہتے ہیگا ہے اور قرآن مجید میں بھی مکہ سے کیکر روشلیم (۱) تک کا سفر ٹابت ہے چنانچہ اللہ تعالی سورة بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>١) بيت المقدر مجداتهني

سبحان المذي اسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لتريه من آياتنا الله هو السميع البصير (سورة بي اسرائيل ايت١)

وہ ذات پاک ہے جوالک رات اپنے بندے کو مجد حرام سے مجد السیٰ کی جنگے ارو گرو ہم نے پر کش رکھی جیں لے گیا تا کہ ہم اے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کیں بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

باتی بر علیم سے آسان تک کا سفرا حادیث مشہورہ میں قابت ہے۔(۱) بہاں بھی مظرین کو جو شعات لائق ہوتے ہیں اٹکا جواب باب اول کی فصل اول میں اعتراض سوم کے جواب میں تفصیل کیا تھوڈ کر ہوئے ہیں۔

#### יבן יצי פענ

غزوة بدر كردن جب حق وباطل كرافتكرة من سامنے صف آراه بوت اتش جنگ بجر كنے لكى اور كفار يكبار كى تعلم آور ہوئ ق آپ ﷺ نے ككر يوں كى ايك منحى كيكر ''نساهت الوجوء'' پڑھتے ہوئے كفار كى طرف پھينا اس منى بحر كنگر يوں كا فيعيكا اتفا كر كوكى ايك مشرك بحى ايساند بچاجكى آكله اور ناك كودونوں سورا خوں شن اسكا الرش ينجا ہو اور وہ فلست كھا كر بليث گئے۔ بيہ ججزہ بھى سورة انقال ش منصوص ہے جيسا كدارشاد خداوندى ہے:۔

ومارميت افرميت ولكن الله رمي (الانفال آيت١٧)

<sup>(</sup>۱) بیدوایات محارث مند بین مستقل ابواب کے تحت خدکور بین تا بهم آیک جگه کمل تفصیل کے جائے کیلیے ملاحظہ او۔ میرت النبی مو لفاظامہ شیلی آمل کی وطامہ سیّر سلیمان عمومی ان جسم عصر ۲۳۳ مطبوعہ اللیصل ناشران و تا جران کیب اردویاز ارداز مور

#### اور جس وقت تم نے کنگریاں چینگی تھیں وہ تم نے ٹیس چینگی تھیں بلکہ اللہ نے چینگی تھیں'' جنگ حتین میں بھی اس طرح کا مجمز و ظاہر دوا۔ (۱)

### چپارم معجزهٔ خندق

غروة الراب جسكوغرد و خدر ق جبي كهاجاتا بال غروة بين قريش اعطفان ، كناند كسب كفارا وريبود برشمتل آفريا أياره بزار كالشكر في مدينه كا محاسره كرليا يه محاسره القريباً ستاييس ون تك جارى راب المعموقة برشمنون كى كثرت تعداد اورا بي قلت كى وجد كرور سلمانول كول الرب جاريج شفية تب المحضرت الله في ويراور بده كون محري من في والعرت كى دعا ما تكى الله تعالى في قبول فرمائى اور بده كروز ظهر وعصر كم درميانى و تق بين في كالله تعالى في قبول فرمائى اور بده كروز ظهر وعصر كم درميانى و تق بين في كالله تعالى في الله تعالى في باوصها اور ملا تكدكو ان ما جريبان و الموالي و الموالي و الموالي و فارشون في ما خودون كرون الموالي و فارشون في ما المحرون الموالي و فارشون في ما المحرون الموالي و فارشون في المحرون الموالي و فارشون المحرون الموالي و فارشون المحرون كورون كورون الموالي و فارشون المحرون الموالي و في الموالي المحولي و الموالي و في الموالي و في الموالي المحولي و الموالي و في الموالي و ال

يا ايها الله عليكم ادجاً. تكم جنودً قارسانا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون يصيراً(٢)

<sup>(</sup>۱) تفعیل کیلئے ملاحقہ ہو۔ سیرت الصطفی ، مؤلفہ مولا نامحہ ادر لیس کا ندھلوی ، ج سوس ۱۰ ، مطبوعہ فرید یک و پو دیل ، 1999ء

<sup>(</sup>۲) الاتراب آيت ٩

الكرنازل كي جن كوتم و كيونيس كية شفراور جوكام تم كرتے بوخدا الكو و كيور بائ -

اور تي ه ترمايا:

تصرب بالصبا واهلكت عاد بالدبور

لین مجھے باو صیا کے ڈریعے مدودی گئی ہے اور قوم عاد باو دیور کے ڈریعے بلاک بوئی ہے (۱)

\_ بادصاب بست میان اهرت را دیدی چراع را کدکند بادیاور = (۱)

پنجم: پیشینگو ئیال

آنخضرت ﷺ کی سینکڑوں کچی پیشینگوئیاں ہیں جوکلام مجیداورا عادیث میں مذکور ہیںان میں سے بعض کا ذکراعتراض ششم کے جواب کے تحت آ کے گا۔۔۔

ششم: الكشت ثبوى اے پانى كا جارى ہونا

متعدد بار آخضرت ﷺ کی مبارک الکیوں سے پانی کے چشے جاری ہوئے۔ یہ واقعہ ایسے طرق کثیرہ سے ثابت ہے جوعلم قطعی اور تواتر معنوی کا فائدہ دیتے ہیں سحابہ کرامﷺ کی کثیر جماعت اسکوروایت کرتی ہے۔ (۳)

(۱) استظیم معنی اور دوانیات مجلی جی حللا" نصوت بالزعب مسیرة شهر "اورواه السعاری و مسلم) عصلی الم مسلم وهرت رعب و جیت کے در بیعی بخشی کی ہے بیمان مجل که میری دھاک آیک میرید کی مسابقت مجلسا کام کرتی ہے۔ (مملکو قالمصالح بس ۱۵ معلمور قد کمی کتب شائد آرام بالے کراری )

(٢) باوم باتنباری اهرت برمامور کردگی گل بهاورتم نے دیکھا کدجراغ کی مدواواے اوراق ہے۔

(٣) مصنف ؒ نے جوروایات ذکر کی جی و واور مزید پھر تھنسیل حوالہ جات کی قید کیساتھ ملاحظے فریا ہے ''میروا کتبی ہ مؤلفہ شیل آمیا گئے دسلیمان ندوی من ۴ جم ۴۲۰ '' (۱) سیجین میں حضرت انس اسے مروی ہے کہ عصر کا وقت تفالوگوں کو وضوء کیلئے پانی ندما تھوڑا ساپانی جوموجود تھا آپ ﷺ کی خدمت میں چیش کیا گیا آپ ﷺ نے اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا آپ ﷺ کی انگلیوں سے پانی کا ایسا چشمہ جاری ہوا کہ تمن سوحضرات نے اس سے وضوکر لیا۔

(۲) خزہ بڑوک میں مسلمانوں نے اونٹوں وفیرہ کے بیاے ہونے کی شکایت کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تحوز اسمایا ٹی ہولو لے آؤ۔ ایک آدی پانی لے آیا اور برتن میں ڈالا جناب رسالتِ مآبﷺ نے اپناہا تھ مبارک برتن میں ڈالا تو فوراً چشم الجنے گئے حتی کہ تمام اونٹ چویائے وغیرہ سیر ہوگئے ہاتی یانی لوگوں نے برتنوں میں محفوظ کرلیا۔

(٣) غزه تبوک بین بن ایک دوسرے موقعہ پر پائی کم پڑنے کی شکایت ہوئی یہاں کہ لوگ اپنے اونؤں کو ذرح کرے آگی او چھڑی بیں کہ لوگ اپنے اونؤں کو ذرح کرے آگی او چھڑی بیں جمع شدہ پائی نجو آکر پینے گھاتو حضرت الو بکر بھٹ نے ایس پر آنخضرت بھٹ نے دعا فرما ہے ۔ ایس پر آنخضرت بھٹ نے دعا فرما ہے ۔ ایس پر آنخضرت بھٹ نے دعا کہ بھٹ آپ بھٹ کے ہاتھ واپس نہ نے دعا کہلے ہاتھ الھالیے حضرت محرک واپس نہ آھے دعا کہ بارش شروع ہوگی اور ایس شدت سے ہوئی کہ لوگوں نے اپنے برش تک تھے۔ کہ بارش شروع ہوگی اور ایس شدت سے ہوئی کہ لوگوں نے اپنے برش تک تھے۔ کے بارش شروع ہوگی اور ایس شدت سے ہوئی کہ لوگوں نے اپنے برش تک تھے۔ کے دیوجی۔

( " ) عدیبیہ کے دن آپ کی وضوفر مار ہے تھے کہ سحابہ کی ہوکر عرض کرنے گلے یا رسول اللہ اس وقت جو پائی آپ کے پاس ہے اسکے علاوہ اور پائی نہیں ہے کہ ہم وضو کرسکیس یا پی لیس چنانچہ نبی کر ہم کا نے اپنا ہاتھ مبارک اس پائی میں رکھا اور پائی اسلے لگا یہاں تک کہ چندرہ سوسحابہ کے پائی بیا اور وضو کیا۔ حضرت جابر ہے کا بیان ہے کہ پائی اس قدر بڑھ د ہاتھا کہ ہم آیک لاکھ بھی ہوتے تو بھی کانی ہوجا تا۔

یہ پائی جاری ہونے کا معجز واور مجی کئی موقعول پر ظاہر ہوا ہے۔اور اس معجز و کواس

معجز و موسوی پر فوقیت حاصل ہے جو انہوں نے مقام'' قادلیں' میں پھر سے پانی جاری کیا تھا کیونکہ گوشت پوست کی انگلیوں سے پانی جاری ہوجا نابنسیت پھر سے پانی جاری ہونے گزیادہ معجز حیران کن اور فرق عادت ہے۔

# مفتم تكثير طعام

كعانا يزء جائح كالمعجزه بحي متعدد بارخا هرجوا جنانجيه

(۳) حضرت ابو ہر ہرہ ہے مردی ہے کہ غزدہ جوک میں لوگوں کو بھوک نے ستایا تو حضرت میں لوگوں کو بھوک نے ستایا تو حضرت ممریک نے آپ ﷺ ہے دعا کی درخواست گی آپ ﷺ نے قر مایا دسترخوان کی بچاؤ آپ ﷺ کے حکم ہے صحابہ کرام ﷺ اپنا بچا ہوا زادراہ لے آئے کوئی آیک مٹھی خلدلایا کوئی ایک ردشر خوان کی کوئی ایک ردشر خوان کی تھوڑی کی درشر خوان کی تھوڑی کی جا کر ہے ہیں ہا گئیں آپ ﷺ نے برکت کی دعا فر مائی اور فر مایا ایپنے تھوڑی کی جا کر ہی سب چیزیں ساگئیں آپ ﷺ نے برکت کی دعا فر مائی اور فر مایا ایپنے

ا پنے برتن مجرلوا سب نے برتن مجرلیے اور خوب سیر ہوکر کھایا یہاں تک کہ کھانے ہے گا گیا۔ یادر ہے کہ اس فزوہ میں سر ہزار سحابہ رہے تھے اس مجرء نبوی ﷺ کا اُس مجرہ میسوی ے اعلیٰ واشرف ہونا مخفی میں ہے جوانجیل کے صحب ادبعہ میں ورج ہے کہ مصرت سے اللہ اللہ میں اورج ہے کہ مصرت سے اللہ اللہ میں کے بائے ہزارا دمیوں کو سیر کیا۔

#### فائده

رسول اقتدل ﷺ نے تھوڑے ہے پائی یا کھانے کولیگر زیادہ کرنے کا مجزہ ظاہر

<sup>(</sup>۱) جمراون حفرت عمان على شهيد اوسة أس وان حفرت الإجريره على يشعر يزحدب تع الدلسان عبد ولى السوم حدث الدلسان عبد ولى السوم حدث المراد وفعل النسيخ عنسان "العنى آن أوكول كولوا يك في بالدر يحدوهم في اليك معليم سال المراد عملية سال المراد عملية من المراد عملية المراد عملية من المراد عملية

<sup>(</sup>٣) إن تمام كي تفصيل سيرة اللي ، و تفه علامة فيلي أهما في وسيّه سليمان ندو كيّا من ٣ يس ٨٥ ١٨م يرموجوه ب-

فرمایا۔ سوال بد ہے کہ اِس طرح کیوں نہیں کیا کہ بالکل پانی یا کھانا نہ ہواور آپ بھابتدا ان چیزوں کو بطور مجزہ پیدا کردیتے۔ حکمت اسکی بدے کہ تخضرت کے بیش نظر بارگاہ احدیت جل مجدہ کا غایت ورجہ اوب تھا کیونکہ ایک ہے اصل، بے مادہ اور معدوم چیز کو وجود وینا خاصہ خداو عربی ہے۔ ای حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کیلئے اس طرح کیا تا کہ تھوڑی می چیز کے ذریعے خلام اُ احتیاج مجبی رہے اور لوگ جان لیس کہ دراصل مجزہ اور وعا بے نبوت کے نتیجے میں برکت آگئی جینا کہ حضرت سے القیاد نے بھی تکثیر طعام کا مجزہ ظام کرتے وفت ای لیندیدہ طرز کو اختیار فرمایا چینا نجوش باب ۱۳ تیت ۱۵ میں ہے۔

"اور جب شام ہوئی تو شاگر والیکے پاس آگر کئے گئے کہ جگہ ویران ہے اوراب
وقت گذرگیا ہے لوگوں کو رخصت کروے تا کہ گاؤل میں جا کراپنے لیے کھانا مول لیں۔
لیموع نے ان سے کہا نکا جانا ضروز بیل تم ہی انکو کھانے کو وانہوں نے اس سے کہا کہ یہاں
ہمارے پاس پانچ روٹیوں اور دو چھلیوں کے سوا اور پچھیں۔ اس نے کہا وہ یہاں میرے
ہاں لے آواوراس نے لوگوں کو گھائی پر میٹھنے کا تھم دیا چراس نے وہ پانچ روٹیاں اور وہ
مچھلیاں لیس اور آسان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں تو ڈکر شاگر دول کو دیں اور
شاگر دول نے لوگوں کو '' انھی احبارت متی۔ یکی مضمون مرقس باب ۲ اور لوقا باب به میں بھی
شاگر دول نے لوگوں کو '' انھی احبارت متی۔ یکی مضمون مرقس باب ۲ اور لوقا باب به میں بھی

## مِشْمْ : جانورول کا گواہی دینا

الوسفیان اورصفوان بن امت سے مروی ہے کہ ایک دن ایک بھیٹریا ہرن کا پیچھا کررہا تھا تھی کہ ہرن دوڑتی حرم میں داخل ہوگئی تو بھڑیا واپس پلٹ گیا دہ دونوں کہتے ہیں کہ نمیں اس بر بہت تیجب ہوا۔ بھڑ ہےئے کہا اس سے زیادہ قابل تیجب یہ ہے "محسد من عبدالله في السدينة بدعو كم الى البحة و تدعونه الى الذار" چنانچا بوخيان في المعقوان في السدينة بدعو كم الى البحة و تدعونه الى الذار" چنانچا بوخيان في المعقوان بن امير كهالات وعزى كالتم إلاً رقم في الله كله من الورسيدالا برار الله كالم بي الله بي

# تنم: درخت كاآپاكے فراق ميں رونا

بخاری وسلم اور دیگر علاء حدیث نے اس واقعہ کو ستعدد اسانید کیساتھ نقل کیا ہے بہاں تک کدار کا جوت قطعیت اور تو از معنوی تک تخفی کے اس کے کہ بی اللہ مجد نبوی میں ایک ستون ہے فیک لگا کر خطب ار شاوفر مانے کیلئے گوڑے ہوتے تھے۔ جب منہ تیارہ ہوا تو وہ ستون ہے کیل لگا کر خطب ارشاوفر مانے کیلئے گوڑے ہوتے تھے۔ جب منہ تیارہ ہوا تو استون ہو کہ تا اور اس ہے اور تی کے بلیلانے کی طرح آ واز آنے گئی سمجھ اسکی آ واز سے لڑرا آئی۔ نبی اللہ استحقریب آ با اور اس ہے اور کی کے بلیلانے میارک اس پر بھیرا اور اسکو سینے سے لگا تو وہ جب ہوگیا۔ آخضرت بھی نے فر بایا کہ خدا کا ذکر کم ہونے کی وجہ سے بدویا اگر میں اسکو سینے سے نبدگا تا توروز جرا تک اس طرح آ واز سے کہا کہ آپ بھی نے فر بایا کہ اور تیزی شہنیاں ہونے نکی اس کی اور تیزی شہنیاں بیائے کی طرح آ واز سے کہا کہ آخضرت بھی کے فر بایا کہ اور تیزی شہنیاں ہونے نکل آ کیل اور آپ کی واضرین نے خود سنا کہ بھی جن سے اس لگا دیجے۔ آپ بھی آ نور مائے کی طرح آ واز سے کہا کہ آخضرت بھی کے قریب کے حاضرین نے خود سنا کہ بھی جن سے اس لگا دیجے۔ آپ بھی نے فر بایا ای طرح آ واز ہے کہا کہ آخود سنا کہ بھی جن سے اس کا درخت کے قریب بھی سنتر آپ بھی ایک مرتبہ کی سفر نے ان میں درخت کے قریب بھی کی واز تین کی کی واز تین کی واز تین کی واز تین کی کی واز تین کی واز تین کی کی واز تین کی واز تین کی

<sup>(1)</sup> تقصيل كيك ما حقده و الخصائص الكبري مؤلقه المهجل الدين سيوطيٌّ "

گئی وہ درخت دونکڑے ہوگیا یہال تک کہ آپ بھی درمیان ہے سلامتی کیہا تھ گذر گئے وہ درخت ای طرح ہوگیا اور سدرة النتہا کے نام ہے مشہور ہوا۔ (1)

#### دہم: بتوں کا اشارے ہے گرنا

فتح مکدے موقعہ پر کعبہ معظمہ زادھا اللہ شرقا و کرامة کاردگرد تین سوسا تھ بت تھے جو اللہ تار کرد تین سوسا تھ بت تھے جو اللہ تارک میں لی جو تا تارک میں ای موبائی ہے ہے گئے تھے۔ آنخضرت فل داخل ہوئے اپنے مبارک میں لی ہوئی چیڑی ہے انکی طرف اشارہ بھی کرتے تو وہ زمین ابوں ہوجا تا اور ساتھ ساتھ کہتے جا۔ الدی وزعی الباطل " دین البلام آئے یا اور کفر نا بود ہوا " کہی جربت کی طرف اشارہ ہوتے کی اسکا گر پڑتا مجزوے کے نہیں۔ (۲)

#### یاز دہم بھر دول کا زندہ کرتا

<sup>(1)</sup> جاتورول، در تحق الارتجرول کے تعلق آپ ﷺ کے ججزات کی تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو" ترجمان البندہ ہوائے مولا تا بدر عالم میرشی رفتی ندوۃ المصطبین و بلی من ح اس ۲۳۳ ، مطبوعہ ادارہ اسلامیات انارکلی لا دور" (۲) سمج مسلم ، کتاب البها و السیر مباب فقح مکسہ بیدا تقدیمتروکتب حدیث و میرت میں موجود ہے۔

باگاہ اللی میں فریادی اے اللہ اقو جائتا ہے کہ میں نے تیری اور تیرے رسول کی رضا کیلئے

ال امید ہے جرت کی تھی کہ تو تعادا کارساز وہد دگارر ہے اور ہر شدت و مصیبت میں ہماری

فریادری کریگا۔ خدایا! جھی پراس مصیبت کا بار نہ ذا لیئے۔ اسکے بعد ہم نے اس جوان میت

ہے کپڑا ہٹایا تو وہ زندہ تھا اور اپنی والد جہ کیساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا چونکہ یہ اس مورت کا

آئے ضرت بھی کے توسل ہے دعا کرنے کی بنا پر ہوالہٰ احقیقت میں یہ ججزہ نبوی بھی ہوا۔

ای طرح حضرت جا بر بھی ایک مرتبہ بھرے کا گوشت تیار کرکے آپ بھی کی خدمت میں

لائے آپ بھی نے حاضرین کیساتھ تناول فر مایا اور فرمایا کے اسکی بڈیاں مت تو ڑو۔ کھانے

اللے آپ بھی نے حاضرین کیساتھ تناول فر مایا اور فرمایا کے اسکی بڈیاں مت تو ڑو۔ کھانے

واللہ کراؤ تھو وہ کر کھڑ اہو گیا۔

#### دوازوهم: مريضول كوشفا بخشأ

حضرت این عمال شده این عمال شده مردی بالید عورت اپنا پیدرسول الله ای فدمت میں الله فاور کہا یہ جمنون ہا اور دو پہر اور شام کے کھانے کے وقت بیمرش اس پرزیادہ فلیہ کر لیتا ہے۔ المخطرت فی نے اسکے سینے کوچھوا تو اس نے قے کردی بہاں تک کہ ایک بیٹ بیٹ سے کئے کچھوٹے بیچ کی مانند کوئی چیز باہر آئی اور وہ تندرست ہوگیا۔ ای طرح ایک طرح ایک عورت اپنے کو تکے پیکو کیکر فدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ بول نہیں ہے آپ ایک عورت اپنے کو تکے پیکو کیکر فدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ بول نہیں ہے آپ ہوگیا اور فرض کیا کہ یہ بول نہیں ہے آپ ہوگیا اور فرض کیا کہ یہ بول نہیں ہے آپ ہوگیا اور اور کی کی اور فرض کیا کہ یہ بول نہیں کہ اور فرض کیا کہ بیٹر کی اور کی گیا اور کی بیٹر کی آئی کی آئی کی آئی گیر نہیں کی اور کہا ہم آج کی آئی گیر اسکو ہوگیا اور فرض کیا یا اللہ اور کی شرح میں اپنی جگہ پر اسکو ہوگر باہر آج کی آئی اور بہتر بن آئی اور بیا بیا اسکان کے ایک بیک کی اور بیا بیاں بیاں کی اور بیا بیاں کی اور بیا بیاں کی اور بہتر بن آئی اور بیا بیا بیاں کی بیا بیاں کی اور بیا بیاں کی بیا بیاں کی بیاں بیاں کی بیک کی اور بیاں کی 
ٹابت ہوئی اور بھی دردنہ ہوا۔ اِی طرح حضرت اساء بنت الِی بکڑے پاس آپﷺ کا جَبِی آ اِے دھوکر بیار کو پلایا جا تا تو دو بھت مند ہوجا تا نیز آپﷺ کا اَیک پیالہ تھا کہ لوگ اس میں پانی وَال کر پینے اور شفایا تے۔

### ميزدهم بكثرى كاتلوارين جانا

غزوہ بدر کے موقعہ پر حضرت عکاشہ پیشکی آخوار ٹوٹ گئی آپ نے درخت کی آیک شاخ الے ہاتھ میں جمعا دی وہ تو را تکوار بن گئی حضرت عکاشہ پیل اس معرکہ میں اور دیگر معرکوں میں اپنی پوری زندگی اس آخوار کے ذریعے جہاد کرتے رہے اس آخوار کا نام 'عجون'' تھا۔ای طرح احد کے دن آپ بیل نے عبداللہ بن جحش کے کھجور کی آیک شاخ دی تو وہ تکوار بن گئی۔(۱)

### اعتراض ششم

مُوت کی علامت پیشینگوئی کرنا ہے اور گھر ﷺ من مفقود ہے۔ چنانچ پسورۃ اعراف میں خود کہتا ہے:۔

> لوكنت اعلم الغيب لا ستكثرت من الخير ومامسنى السو، ان انا الانديروبشيرلقوم يؤمنون" (اعراف آيت ١٨٨٠) يعنى اگر يش فيب كى با تمن جانا ، ونا تو يجت سے قائد عن كارليا

<sup>(</sup>۱) ہے چند جورات جومسنف نے وکر کیے ہیں بطور نمونہ ہیں ورنہ آپ اٹا کا کے جورات سابٹیار ہیں ماہا واسلام نے اگو ملیحدہ ہے تیج کرنے کی توشش فر مائی ہے اور بوی خیم کنا ہیں کھیں ہیں۔ اس ملسطے میں امام البرھیم کی ولائل الغوق ومقامہ سیوطی کی الخصائص الکبرٹی موالا نا بدرعالم کی تر جہان الثنة موالا ناسید سلیمان ندوی کی سے والیمی وقیم و عاص المور پر ایکن و کر ہیں۔ تیج الفوا کماور انتقافی حقق آلمصطفی میجی قابل اسفادہ ہے۔

اور جھ کوکوئی تکلیف نہ پہنچی میں تو مؤمنوں کوڈ راور خوشخیری سنانے والا موں۔

باقی جن آیات قرآنی کومسلمانوں کے مفسرین وحدیثین مجد الله کی پیشینگو ئیاں قرار ویتے ایں انگی حقیقت بھی مجھ ہے کہ برز مانے میں ایسے ذبین وظفندلوگ ہوتے ہیں جوظن وقیمین ہے آئندہ حالات کی خبر دیتے ہیں اور اکثر با تیں ای طرح ہوجاتی ہیں مگر شاکوا پی وشینگوئی کہا جاسکتا ہے اور ند ملامت نبوت قرار دیا جاسکتا ہے تھ بھی کی پیشگو ئیاں بھی ای نومیت کی ہیں۔

#### جواب

#### آيت قرآني كامطلب

آست نہ گورہ میں اہلم غیب ذاتی کی لئی ہے جیسا کردیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے چنا نچے فنقریب ای جواب کے ذیل میں معلوم ہوچائے گا۔ آیت کا مفہوم ہے کہ اگر میں ذاتی طور پر بغیر وتی الٰہی کے غیب جانتا ہوتا تو ......الح نے بات بالکل درست ہے کیونکہ ذاتی طور چیچ ما کان وہا یکون کا علم خاصہ خدا دلدی ہے اور اگل شرط تیوت نہیں ہے لہٰذا اس آست مبارک سے مطلقاً پیشینگوئی کی نفی کرنا خطا ہے اور اگر معلم غیب ذاتی گئی' کو نبوت کی شرط قر اردیا جائے اور اسکی لئی سے مطلقاً پیشینگوئی کرنا خطا ہے اور اگر معلم غیب ذاتی گئی کردی جائے تو شرط قر اردیا جائے اور اسکی لئی سے مطلقاً پیشینگوئی کرنے گی قد رہ سے لئی کردی جائے تو گھر تو بہت سے ان انبیاء کی نبوت بھی ٹابت نہ ہوسکے گی جنکا نبی کا ہونا خود سیجیوں کے پھر تو بہت سے ان انبیاء کی نبوت بھی ٹابت نہ ہوسکے گی جنکا نبی کا ہونا خود سیجیوں کے نزد یک واجب انسلیم ہے بائیل کے ناظرین پر سے حقیقت پوری طرح عیاں ہے گر یہاں بر قائم کرتے ہیں۔

### علم غيب اورانبياء كرام عليهم السلام

حضرت آ دم الله اورعلم غيب

(۱) شیظان نے حضرت آدم وظ اعلیجا السلام کو دھوکہ ویکر شجر ہم منوعہ کا چل کھلایا جسکی وجہ سے وہ ہارگاہ الجی بیس معتقب ہوئے اور سیام ان دونوں کا جنت سے تکلنے کا سبب بنا گر حضرت آدم الشے کا کو کم نہ ہوسکا کہ لیعین ہمیں وھوکہ دے رہاہے اور ایسا کرنے ہے ہم جنت سے فکال دے جائمیں گے

### حضرت نوح الفيزا ورعلم غيب

(۲) حضرت نوح الفند كوافعه كا ذكر ب كه جب يشتى الماراط" كے پہاڑ پر تك گئ تو انہوں نے جاہا كەمعلوم كرين كه آياز ثين سے طوفان كا بإنى خشك جواب يانبيس اس بايو ب شن جيدائش باب ٨ آيت كائن اس طرح ذكر ہے۔

"اوراس نے ایک کوے کواڑا ویا سووہ اکلااور جب تک کرزیمن پرے پائی سوکھنے
علیاد حرارہ کے ایک کوے کواڑا ویا سووہ اکلااور جب تک کرزیمن پر
علیاد حرارہ کے براس نے ایک کورٹری اپنے پاس سے اڑا دی تا کرو کی ہے کہ زیمن پر
پائی گھٹا یا تیس پر کیورٹری نے پنچہ ٹیکنے کی جگہ نہ پائی اورائے پاس تشقی کولوٹ آئی کیونگہ تمام
دوئے زیمن پر پائی تھا۔ تب اس نے ہاتھ برسا کرانے لے لیا اور اپنے پاس تشقی میں رکھا
اور سات دن تھر کراس نے اس کیورٹری کو پھر شقی سے اثرا دیا۔ اور وہ کیورٹری شام کے وقت
اور سات دن تھر کراس نے اس کیورٹری کو پھر شقی سے اثرا دیا۔ اور وہ کیورٹری شام کے وقت
اسکے پاس اوٹ آئی اور دیکھا تو زیجون کی ایک تازہ پی اس کی چوبی میں تھی تب اور تے نے معلوم
کیا کہ پائی ذیمن پر سے کم جو گیا تب وہ سات دن اور تھر اے اسکے بعد پھر اس کیورٹری کواڑ ایا
پر وہ اسکے یا سے پھر کھی شاوٹی "

ان آیات سے صاف معلوم ہوا کہ حضرت او ح الظام کو بید معلوم ندھا کہ زیمن حثک بے یا نہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک مرتبہ کوے اور ایک مرتبہ کیونزی کو اڑایا تا کہ معلوم ہو سکے۔

#### حضرت ابراجيم الفيزا ورعكم غيب

(٣) مقدمه کتاب میں فائدہ اول کے تحت معلوم ہو چکا ہے کہ پیدائش باب اا آیت ۵ ش اس فرات کا عالم الغیب نہ ہونا تابت ہوتا ہے جسکوتوریت کے فاری ترجمہ میں ''خداوند'' سے تبییر کیا گیا ہے ہندی ترجمہ میں ''میواؤ'' سے تبییر کیا گیا اور پادری فنڈر کی تضریح کے مطابق اس فرات سے مراو' 'میج '' ہے جواس وقت ایک دومرے قالب میں جلود گرہوئے تھے۔ نیز پیدائش باب ۱۸ میں ہے۔

" پھر خداوند نے فرمایا چونکہ صدوم اور تمورہ کا شور بڑھے گیا اور انکا جرم نہایت علین ہوگیا ہے اس لیے شک اب جا کر ویجھوٹگا کہ کیا انہوں نے سراسر ویہا بن کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے اورا گرفیوں کیا تو میں معلوم کرلونگا۔ سو وہ مر دو بال ہے مڑے اور سدوم کی طرف چلے پرابراہام خداوند کے حضور کھڑا ہیں رہا۔ تب ابراہام نے نزویک جا کرکہا کیا تو نیک کو بد کیساتھ بالا کیا تو نیک کو بد کیساتھ بالا کیا تو نیک کو بد کیساتھ بالا کریگا تھے ہے بعید ہے کہ نیک کو بد کیساتھ بالا دانے اور نیک بدکے برابر ہوجا کیں۔ میں تھے سے اپنید ہے۔ کیا تمام دنیا کا افساف کرنے والا انساف نہ کریگا؟ اور خداوند نے فرمایا کہ اگر جھے سدوم میں شہر کے اتھر پہامی راست میں اور لیس تو میں آئی خاطر اُس مقام کو تجھوڑ دونگا۔ تب ابراہام نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے! باز میس نے خداوند ہے بات کرتے کی جرات کی اگر چہ میں خاک اور دا کہ ہوں۔ شاید بچاس میں نے خداوند ہے بات کرتے کی جرات کی اگر چہ میں خاک اور دا کہ ہوں۔ شاید بچاس راستہا دوں میں پانچ کم جوں۔ کیا اُن پانچ کی کی سے سب ہے تو تمام شہر کوفیدت کر بچاس

نے کہا اگر جھے وہاں پیٹٹالیس ملیس او میں اے نیست نیس کرونگا۔ پھر اس نے اس سے کہا

کرشا پر وہاں چالیس ملیس۔ تب اس نے کہا کہ میں اُن چالیس کی خاطر بھی یہ ٹیس کرونگا۔
پھر اس نے کہا خداوند ناراض نہ ہوتو میں پھراور عرض کروں۔ شاپر وہاں تیس ملیس اس نے کہا

اگر مجھے وہاں تیس بھی ملیس تو بھی ایسا نیس کرونگا۔ پھر اس نے کہا دیکھئے! میں نے خداوند

ے بات کرنے کی جرآت کی شاہر وہاں بیس ملیس۔ اس نے کہا میں بیس کی خاطر بھی اے

نیست نہیس کرونگا۔ تب اس نے کہا خداوند ناراض نہ ہوتو میں ایک باراور پھر عرض کروں۔

شاہد وہاں دس ملیس۔ اس نے کہا خداوند ناراض نہ ہوتو میں ایک باراور پھر عرض کروں۔

شاہد وہاں دس ملیس۔ اس نے کہا جس دی کی خاطر بھی اے نیست ونا یونیس کرونگا "

ان آیات میں مذکورہ ذات گرامی کے متعلق صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ای طرح حضرات ابراہیم الظیفا کا عالم الغیب نہ ہونافتان وضاحت نہیں۔

#### حضرت لوط القيج اورعكم غيب

(۴) پیدائش یاب ۱۹ میل ذکر ہے کہ حضرت لوط الطبی کو اتنی دو میٹیوں نے دو راتی شراب کے نشد میں مخور کر کے ہم بستری کی اور حاملہ ہوئیں اور حضرت لوط اللے گوفیر حک ندہ دوئی۔(نعو ذباللّٰہ العظیم)

#### حضرت اسحاق الفلاا ورعكم غيب

۵) پیدائش باب ۴۷ میں ہے کہ حضرت اسحاق الظیمی فریائے میں کہ میں تو ضعیف ہو گیااور مجھے پی موت کا دن معلوم نہیں۔ اسی طرح حضرت یعقوب الظیمی نے انکووھو کہ دیا تو بھی انہیں معلوم نہ ہوا حالا تکہ کھا تا جلدی لائے کی وجہ سے اور یعقوب الظیمی کی آواز عیسو کی ماند نہ ہونے کی وجہ سے حضرت اسحاق الظیمی کو یجھ شک ساہوگیا تھا اور یعقوب الظیمیز کے اعضاء کوشول کرد کیے لینے، خوب خور کر لینے کے باد جود وہ نہ چان سکے کہ یہ میسوئیس بلکہ یعقوب القبلائے کئی بیں کردی۔ یعقوب القبلائے کئی بین کردی۔ جب هیقت حال معلوم ہوئی تو بردی شدت سے انکاجسم مبارک کا پینے لگا۔ لطف یہ کہ حضرت بینقوب القبلائ کا یہ فریب بارگاہ اللی میں بھی چل گیا گیا کہ وہ دعا جسکو حضرت اسحاق القبلائ میں بھی چل گیا گیا کہ وہ دعا جسکو حضرت اسحاق القبلائ میں منظور ومقبول کرانا جا ہج تھے وہ بینقوب القبلائ کے حق میں منظور ومقبول کرانا جا ہج تھے وہ بینقوب القبلائ کے حق میں منظور ہوگی اورانلد تعالی بھی حضرت اسحاق القبلائ کی طرح بینقوب وقیسوش المیاز نہ کرسکے۔ منظور ہوگی اورانلد تعالی بھی حضرت اسحاق القبلائی کی طرح بینقوب وقیسوش المیاز نہ کرسکے۔

#### حضرت ليعقوب المطلاا ورعلم غيب

(۲) پیدائش باب ۲۹ سے معلوم ہوتا ہے کہ جھڑت یعقوب القیاؤ نے راحیل کے عشق میں جتلا ہوکر چودہ سال مشقت اٹھائی۔ لیکن راحیل کے باپ نے دھوکہ دیکر بجائے راحیل کے باپ نے دھوکہ دیکر بجائے راحیل کے اپنی بودی میں دے دی اور پر بڑرگ ڈگاج کے وقت بلکہ شب رفاف میں پوری طرح ہم بہتر وہم آغیش ہونے کے باوجو دمعلوم نہ کر سکے بیرا حیل نہیں بلکہ لیاہ ہے اور جو معلوم نہ کر سکے بیرا حیل نہیں بلکہ لیاہ ہے اور جس جھڑا کیا۔ بیتو نکاح کے بعد بلکہ لیاہ ہے اور جس جھڑا کیا۔ بیتو نکاح کے بعد کا حال ہے تو نکاح ہے بہلے کے دور کا تو ذکر تی گیا کہ دو جان سکیں کہ لا بان دھوکہ دےگا۔ یا در ہے کہ نہ کور بالا تمام حوالے یعنی پیدائش با با اٹھا گا کہ مقدمہ کتاب میں فائدہ اول کے تھے۔ گذر سے جس

(۷) جب کنعان گوردانہ ہوتے وقت حضرت یعقوب القیادی زوجدراخیل اپنے والد لا بان کے گھر ہت چرا کر ساتھ لے گئی تب وہ ان بتوں کی تلاش میں تعاقب کرتے ہوئے حضرت یعقوب القیادی تک پہنچا اوران پر دعو کی کیا۔اس واقعہ کے حوالے سے پیدائش باب ۳ میں ہے۔ الب جس كے پاس بھے تيرے بت بلیں وہ جیتا نہيں ہے گا تيرا جو پھے میرے

پاس نظارے ان بھا كول كے آئے پيچان كرلے لے كونكد يعقوب ومعلوم مذھا كدراجيل

ان بتول کو چرالائی ہے۔ چنا نچه لائن يعقوب اور لياه اور دونوں لوغہ يول كے قيموں بن كيا

پرائكو وہال نہ پايا تب وہ لياہ كے فيمہ ہے نكل كرراجيل كے فيمہ ميں واقل ہوا ، اور داجيل

ان بتوں كوليكر اور انكواوت كے كواہ ہيں ركھ كران پر بيٹھ كئ تھی اور لائن نے سارے فيمہ

ميں نول نول كور كورليا پرائكونہ پايا۔ تب وہ اپ ہاپ ہے كہنے گئ كدا ہے مير ہررگ الو

اس بات ہے ناراض نہ ہونا كہيں تيرے آگے اٹھونيں كئ كونكہ شرا ايے حال ميں ہول

جو مورتوں كا ہوا كرتا ہے۔ سوائل نے وقوظ اپر وہ بت اسكونہ ہے ۔ تب يعقوب نے

فضبنا كى ہوكر لائن كو ملامت كی اور پھتوب لائن ہے كہنے لگا كہ ميرائيا جرم اور كيا تھور

ہو تورتوں كا ہوا كرتا ہے۔ سوائل نے وقوظ اپر وہ بت اسكونہ ہے ۔ تب يعقوب نے

فضبنا كى ہوكر لائن كو ملامت كی اور پھتوب لائن ہے كہنے لگا كہ ميرائيا جرم اور كيا تھور

ہو تيرے گھر كے اسباب ميں ہے كيا چيز لى؟ اگر پھو ہے تو اسے ميرے اور اپ ان ان گھرے ہو اور اپ نان اضاف كريں اللہ ہول كے اور اپ خال ان اضاف كريں اللہ ہول كونہ ہو اور اپ خال ان ان انصاف كريں اللہ ہول كے اور اپ خال ہول كے درميان انصاف كريں اللہ ہول كے آگر كے کہنے اور اپ خال ہول كے درميان انصاف كريں ا

(rztrrzTryJi)

تجزيه مصنف

خورفر مائے احضرت بعقوب الظفاہ کوراحیل کی چوری کاعلم ندہ واحق کے تاحق الایان ے جنگر نے گھاورام الانبیاء راحیل کی حسن نیت صدق گفتار کا بھی انداز وفر مالیجے کہ دنیا کی گھاس پھوں کوڑا کر کٹ کی خاطر کیا کچھ کیا اور حضرت بعقوب القیادی عادت بیتی کہ ایے عزیز واقارب کے جرائم پر انکوکوئی تبدید کے ساتھ منع مذکرتے تھے اور پوری سزاند ویتے تھے چنائے جس وقت الے بیٹوں نے سکم کے جرم کی بنا پر اس شہر کے جزاروں ہے گناہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

انسانوں کوئل کردیا چنکا والی سکم کا باپ تھا۔ تمام اہلِ شہر کے بے گناہ بچوں اورعورتوں کوقیدی بنالیا تکرانہوں نے اس پرکوئی مواخذہ ندفر مایا۔ای طرح جب آنجناب الطبی کے بوے الركے نے الى زوج بلياه سے زما كيا اور دوسر سمعادت متد بينے يبوداه نے اپنى بهو سے منه كالأكياوه حامله يوكني اور قارص بيدا جوحضرت داؤ وسليمان وعيسي فليهم السلام كاجة بزركوار ہے مگر حضرت لیجھوب الظیلانے ان میں ہے کسی کو کوئی سز اند دی بلکہ بعض مواقع برصرف ځاېري طورز باني اظهار څخښې کيا۔ په تمام احوال پيدائش باب ۳۸٬۳۵ ۳۸ ۳۸ ميم مفصل غه کور جي اورابواب فذكوره كے حوالے مقدم كتاب يس فائده اول كے تحت گذر يكے جيں البذا الل كتاب كي وق كے مطابق كيا تعجب بيدكة تجناب الفيلة راحيل كى چورى سے واقف مول ،انہیں کے اشارے پراس نے چوری کی ہونہ پڑنکہ وہ آپ کی محبوبے تھی اور آپ اس پر ول كرفة تضام الم أحور باني ملامت كرنا يحي كواراتين كيا بلكه النااع والدب جفرا شروع كرديا وراس بات كى تائدايك اوروالقد يمي موتى يكروب يعقوب الليون بيت الل كى طرف جانے كا اراده كيا تواس بارے يس بيدائش باب ٢٥٠ آيت ايس اس طرح ب مذكور الورخدان يعقوب كهاكدام بيت الل كوجااوروين رواوروبال خدا كيلية جو تخفية اس وقت وكهائي وياجب تواسية بهائي ميسوك ياس ، بها كاجار باتفا ایک فرن بناتب بعقوب نے اسے گرانے اوراسے سب ساتھوں سے کہا کہ بیگانہ و يوناؤل كو جوتهارے ورميان بين دور كرو اور طهارت كركے اسے كيڑے بدل والو بتب انہوں تے سب بیگا ندد ہوتا وُل کوجوا کے پاس تھے اور مندروں کوجوا کے کا ٹول میں تھے ایفتوب کو دے دیا اور ایفتوب نے انگوائل بلوط کے درخت کے نیچے جو سم کے نزديك أفادياديا" إن آيات من صراحت بكر حضرت يعقوب الظيف كر والول اور الحے ہمرائ ساتھیوں کے پاس ب ہوتے تھے۔ طاہر ہے کہ پلوگ اکی یوجا کرتے ہو تگے

تو صفرت یعقوب الطبیعائے انہیں بنوں کی عبادت سے منع کیوں نہ کیا اور بت توڑ کیوں منیس ڈالے؟ اللہ تعالی کے نز دیک بنول سے بزھ کر اور کوئی چیز نجس ہوگی۔ لا محالہ بہاں انہوں نے رامیل سے بھی وہ بت لئے ہو گئے جو وہ اپنے والدے گھرے جما کرلائی تھی۔

### حضرت داؤد ﷺ اورعلم غيب

(۸) زبور ۱۳۵ آیت ۱۱ ش ب' قالم گواه میرے فلاف اٹھ کھڑے ہوئے وہ جھے سے الی باقیں ہو چھے ہیں جو میں نہیں جانتا' زبورہ ۳ آیت ۳ ش ہے ''اے فداد کد الیا کرکد میں اسپے انجام سے واقف ہو جاؤں اور اس سے بھی کہ میری عمر کی میعاد کیا ہے'' زبور ۲ کہ آیت ۹'' ہمارے نشان نظر نہیں آتے اور کوئی آئی نیس رہاا ورہم میں کوئی نہیں جانتا کہ ہیے حال کب تک رہے گا''

ملاحظہ قربائے این آیات میں حضرت داؤ دھی پی وشاحت کیساتھ اپنے عالم الغیب ہونے کی نفی فربار ہے ہیں۔

### حضرت عيسى الغيفزاورعلم غيب

(۹) اوقا باب ۸ آیت ۴۳ ش ب' اورایک فورت نے جس کے بارو بری سے خون جاری اور کی کے بارو بری سے خون جاری فقا اور اپنا سارا مال تھیمول پر خرج کرچکی تھی اور کی کے باتھ سے انجھی شہو کی شہو کی سے موکل سے تھی ہے آگرا کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور ای دم اسکا خون بہنا بند ہو گیا۔ اس پر لیوع نے کہا دہ کون ہے جس نے جھے چھوا؟ جب سب انکار کرنے گئے تو پطری اور اسکے ساتھیوں نے کہا کہ اے صاحب لوگ کھیے و باتے اور تھی پر گرے پرتے ہیں۔ گر پیوع نے کہا کہ کے جھے تھوا تو ہے کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت بھی نے گئی ہے۔ جب اس

عورت نے دیکھا کہ میں چیپ نبیں عتی او کا نبتی ہوئی آئی اور اسکے آگے کر کرسب لوگوں عکے سامنے میان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے تجوا اور کس طرح آی دم شفا پاگئا " یمی واقعہ فرقس باب ۱۵ میت ۳۵ میں بھی ذکور ہے۔

و کیمے آ نجناب القی کو اتنا معلوم تھا کہ جھے ۔ ایک قوت نگل ہے لین اسکے ہاجود

یہ نہوان سکے کہ مجھے کس نے جھوا ہے۔ ای طرح عوار یوں نے خصوصاً بطری
جو آنجناب القی کے محقیم اور قائل ٹرین شاگرد ہیں اُن ٹس ہے کی نے بھی نہ پچھانا حالانکہ
مسجی حصرات اِن ثمام حوار یوں کی نبوت کے قائل ہیں بلکہ اِن لوگوں نے یہ کہا کہ لوگ
از دھام اور بھی کرکے زحمت دیتے ہیں تی کہ بعد میں اس مورت نے پوری حقیقی حال
ظاہر کی۔

(۱۰) مرقبی باب ۱۱ آیت ۱۲ متی باب ۲۱ آیت ۱۹ مثل بنید در در سد دن جب دو بیت عنیاه سے لکھے تو اسے مجموک کلی اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس بیس سے تھے و کچھ کر گیا کہ شاید اس میں پچھ پائے گر جب اسکے پاس پہنچا تو چنوں کے سوا کچھیند پایا کیونکہ انجیر کا موسم ندتھا۔ اس نے اس سے کہا آسمندہ کوئی تجھے بھی پھل ندکھائے''(ا)

(۱) قور فرمائية اليمان كل يون الآل قود ين وكل باسانية كلات و المحافظة اليه خداستة كه أيس جوك المحتود اليه في التي الموك التي الموك التي الموك التي الموك التي الموكن الموكن التي الموكن التوكون الموكن التوكون الموكن التوكون الموكن الموكن الموكن الموكن التي الموكن ال

فلاہرہ کہ اگر حضرت کے الفظاہ علم غیب رکھتے تو یہ بھی قطعی طور پر جان لیتے کہ اس ورخت پر چوں کے تو یہ بھی قطعی طور پر جان لیتے کہ اس ورخت پر چوں کے سوا یکی نہیں پھر وہ اس خیال سے وہاں نہ جاتے کہ شایداس پر کوئی افریح ہو گیا تھا۔ بلکہ انجیر ہو۔ اور لطف یہ کہ انجیر کاموسم بھی شاتھا کہ یہ کہا جائے کہ تر دواور شک ہو گیا تھا۔ بلکہ انجیر کے موسم سے بے خبر ہونا ایک اور مستقل ولیل ہے کہ وہ ملم غیب ندر کھتے تھے پھر جس طرح

(بقيها الله) " كيالن مر كم توصرف (خداك) يغير تقدان سيط بحي بهد عدرول كرر يك ين اورائل مان ایک ولئے (یا کدائس اراستوازی نیک بندی) تھیں۔ وورونوں (اشان تھاور) کھانا کہاتے تھے و کھویم می طرح صاف صاف دلاگل استکے ماہنے میان کردے ہیں اور اکو و کھوک یا کدھ التے بطے جادے إن -" دور كابات يد ب كره فرت من القنطاط يصافعات جوابك الهم ترين فدا في عفت العلم كال محيط" قدر كلين منتخف سے خدائی ثان یہ ہے کہ وہ ہر ہوشیدہ وخاہر بات بلکہ دلوں کے جمیدا ار آتھےوں کی خیات ہے بھی ماثیر ب عرض المريخ اسك بال حضور و أبود كروب الله بي المرحز ي الماية و مكر بيول اور سولول كي طرب قیامت کی گری سی متعلق افی دواقلیت ظاہر کرتے ہیں اور فریائے ہیں" لیکن اس ون یاال گوری کی بابت کول الى جارات الله كافي المراج و يواكر إلى" ( وقرل إلى التي المراس عادم واكر أعام مدودة المك وواق الحجر كم موم مك كالسياق إلى اور بلابعد ورفت ميل بياشور جزي فيدا الريال بردعاد ع بوع احت كرت يل مال واقد ل تغيير كرت و عن فاصل ملم كى يريشاني او يدي كالدر والا عرار التي الم " يهال الك بهت برى شكل وش آق ع كدفعاد لل الدوعت برقال در مل كيد عاصال البك والتى خور بربر مجی بیان دوا ہے کہ" کیونک اٹھر کا مؤمم نہ تھا" اس طر را تجانب دہندہ فیرمعقول حرکت کا مرتکب اور بد عزانَ لَكُرآ تا ہے۔ ہم جانتے ہیں كرب بات للط ہے۔ ليكن اتع الن مجيب وفريب واقعات يا طالات كي كما توجيد الرف كى عباعة بالكرويد ويات الك يزام علد من أل ي المناس حم كي تقيد عن كى وات كم إلى على بيللي كالظيار بوتا ب- ووحداب اوركا كات براحتيار كل ركعاب أن كيفض كام زمار لي فيايت يامرادي على كراس يقيل كو باته على الفين كو باته على الماس كالمدوس موس ين (القيرويم ميلة وعلة علداؤل عن ٢٠٨٣٥٢) وب حفرت كالطيط عداير اوركا نات يركى القيار كي ين تو ووائی قدرت کا ظہور ہوں بھی کر سکتہ تھے کہ بے جارے درخت کو دعا دے دیتے وہ بطور مجرو کھل لے آثاراً فيا في خود على جول منا المع دوسرول كري كام آثار القرماشرا يكلملحرس

صرت موی الظیر آوریت کی تختیوں کے حوالے مطاوب الغضب ہو گئے بتھ ای طرح محترت موی الظیر آوری الحروہ محترت کی محتواتی انتہائی غضبناک اور بے مبر ہو گئے اور وہ ورخت ہیں انتہائی غضبناک اور بے مبر ہو گئے اور وہ ورخت ہیں بدوعا فربادی حالانک ورخت ہیں بدوعا فربادی حالانک ورخت اور پھر وفیضب کا اظہار کیا جائے بلک درخت اور پھر وفیضب کا اظہار کیا جائے بلک منصب نبوت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ای وقت وعا فرباتے اور وہ ورخت ای وقت ہار آ ور ہوکر ہیں سے بیٹری تقاضوں کے مطابق ایسے کام البت یہ کہد کتے ہیں کہ انجیاء کرام علیم اسلام سے بھی بشری تقاضوں کے مطابق ایسے کام البت یہ کہد کتے ہیں کہ انجیاء کرام علیم اسلام سے بھی بشری تقاضوں کے مطابق ایسے کام

(البيسائي) أكراف خداين وخدا كاكام وركي بالمائية أكرات رمول إن والحقوق ومدم يرزول دعت بوتا ہے لیکن بیال والانت کرتے ہیں اور اُس ورفت ہے لوگوں کو اپیشہ کیلئے محروم کردیے ہیں حالا تکہ اس بات کا أوى المكان ففاك موم أتف يرود وفت خرور كال ويتار كرة رئين كوخس الأم كي بدايت سك مطابق بيتين كوباته ے جائے تھیں و بنا جا ہے اور سے کا موں کو اور سے استحمال باہے تیسری بات ایر ہے کہ کئی واقعہ انتہار متی میں مجی ندگورے وہاں بینتایا گیاہے کہ المجھے کا درخت ای وقت بدوما ملتے ہی سوکھ کیااور شاگردوں نے و کھی کرا آنہار تعجب کیا (متی ۱۹۰۱) الرقس الثانے میں کراس طرح تعلی عوا بلند وہرے روز وہاں سے گزر دواتو ورفت موكها وانظرا ياجنا تحاكفات المرفق كورت والمراح كذرية الرافير كادرفت كويز تك موكها بواديكار الطرار أوه مات ياد آني اورائ سے كينے لكا اے دليا أو كيوبيا تجر كاور شت بس راتا نے اعت كي تحق سوكة كيا ہے!" (مرقس اابعه) متضاد باتول می صداقت می کیا دوتی ہے؟ ایسا لگیاہے کہ یہ مارا دافتہ ہی نے بیاد اور غلط ہے مبلذا جمين حقرت عيسى الفيالا كم متعلق بركمان وي كل كوني مقرودت توكيده وخدا كم تلقيم بند ساور يبار ب رسول تھے۔اکی ذات مبارک دعمق کا چیکرتھی۔ شدا کی نوازشوں کا بریم ان نے ارود تھا۔انگی ذات گرا کی کومنٹ عدوركا كى تعلق فين دوه جال ك فرى فرزهت كارهت الدعت الركت في يركت عوفي كل مندوم الله عليد (١) جيسا كه اي كريم إلى كاسل جمرت شهد أثم معيدًا لي مكري كيساته واقد ثاق آباء جبكي وضاحت بول ي كرني الله في جب عاراتورے كل كرمديد موره كا راستاليا توام معبد كے فيد ير كذر مواليك شريف اور مجان تواز خاتون في خير كدالان من يمضى رائي في عقالم و بوت في إن عد كوث او مجورة عام واي مر يكون الد رول الله والكافر فيرك ألك جانب عن اليك بكرى يري ق در يافت الرف يرام معبد في كهار يكرى تهايت الأهر و نے کیوں سے دیوا کیا تھے جنگل نیس جاعتی۔ (5) Budy

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہوجاتے ہیں لہذاای طرح معزت سے القید ہے بھی ہوا کہ جوک کی شدّ ت نے خصر ولادیا ۔ اوبیام سر زدہو گیا۔

غور فرمائے اکوآ نجاب الفطان نے یہوداہ کو بھی اپنا مقرب وہر گذیرہ کہا 'اے بیار کو شفا بخشے ، بدروح کو نکالنے کی قدرت وی۔اس سے وعد و کہا کہ وہ بھی جلال کے تخت پر بیش کربنی اسرائیل کے ایک طبقہ کا اضاف کر ریگا اور پر دشتم کو جاتے ہوئے رائے سے الگ

(بقير حاشير) آپ على المواده و و الماس من به او دور حال الم معير كالها اله من كهال عدود حاليا آپ على الم معير الم المال المال كهال عدود حاليا آپ على الم المال المواده و المور آپ من و دو كه ليس الآپ على المال المورد و المورد المولان المورد و المورد المولان المورد و 
کرے خفیہ طور پرہم راز کیا۔ ظاہر ہے کہ اگر آنجناب القیدی کو معلوم ہوتا کہ بیا تجام کا رجہنی عور مریکا ،اسکا خاتمہ کفر پر ہوگا تو اے کیول برگذیدہ کرتے اور روز جز اکواس کیلئے ایساوندہ کیوں کرتے جبکہ اس روز اسکا ٹھ کا نقطعی طور جہنم ہوگا۔ ای طرح رائے بیس الگ کرکے خفیہ طور پر اس سے راز کی بات کیوں کہتے ؟

(۱۲) مرض باب ۱۳ آیت ۳۴ میں قیامت کے متعلق اِس طرح ذکر ہے '' لیکن اس ون یا اس گفتری کی بابت کو فی طبیعی جامیا ندا سمان کے فرشتے ند بیٹا مگر باپ' مصرت میں الظاہرہ اپنے اس قول میں صاف فرمار ہے ہیں کہ اس روز کا بھے اور فرشتوں کوکو فی علم تہیں ہے۔

# حضرت يحيى اليهزاورعلم غيب

(۱۳) متی باب ۱۱ آیت ۱ میں ہے'' اور یوسنانے قید خانہ میں سی کے کا موں کا حال من کراپنے شاگردوں میں ہے دوکوا تکے پاس بھیجا اور یو چھا کر آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں''(۱) دیکھیئے! حضرت کیجی القیاد کوا تنظار کے باوجود معلوم ندہوسکا کہ آیاوہی میں موجود ہیں۔

#### بولوس اورعلم غيب

(۱۴) پولوں اپنے متعلق قرماتے ہیں''اور اب دیکھو میں روح میں بندھا ہوا روطنیم کو جاتا ہوں اور ندمعلوم کہ وہاں جھ پر کیا کیا گز رہے'' (اٹھال باب ۲۰ آیت۲۲) یہاں صاف انہوں نے اہلمی کا قرار کیا ہے۔اب جو فض علم غیب فراتی کو شرط نہوں کہتا ہے اوران حوالے ہے نبی ﷺ پرمعترض ہے تو اسے جا بینے کہ حضرت آ دم ٹو ج 'ابراہیم' لوط'

<sup>(</sup>۱) بیتر جمد مطابق متن ہے اردو پاکس میں ووشا کرووں کی بھائے مطلق شاگر دوں کا تذکرہ ہے البتہ قاری والر لی پاکس کی ممارے ابید مطابق متن ہے۔

اعتراض بیجم کے جواب میں آپ معلوم کر بھے کہ سیدالا برار بھے ہے بمطابق وتی
ایسے اقوال (۱) بحض اس وجہ سے صاور ہوئے کہ است محمد بھی شوت اور الوہیت میں امتیاز
کر لے اور کویں ایسان ہوکہ وو و مجھے الوہیت کیسا تھ متصف کر کے گراہ ہوجا میں جیسا کہ سیحی
قوم نے ایسان کیا۔اصل حقیقت سے کہ المیاء بلیجم السلام کو وتی اور تعلیم اللی کے ذریعے علم
حاصل ہوتا ہے اور یہ بات ذات نبوی بھی میں علی وجالا کمل ثابت ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ
ماس بات کی تصدیق کیلئے تعصب سے بالاثر ہوکر قرآن کرائم وقرق وریث اور کتب سیر کا
مطالعہ فرما کمیں کہ ان میں آپ بھی کی بینکروں پیشینگوئیاں فدکور بیل ہم یہاں تمرکا چھاکیک
کاذکر کرتے ہیں۔

نى كريم ﷺ كى پيشينگو ئيال

يېلى پيشينگونى:قرآن مجيد كاچينځ

سورو بقره ميل ٢:

وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم

<sup>(</sup>١) كد جي شي عذاب لائے فرال فيعل كرنے يا تيات بريا كرنے كا افتيار تيس ب

شفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدّت للكافرين (بقرة آيت٣٣)

''اگرتم کواس ('کتاب) میں جو ہم نے اپنے بندے (محد مربی ﷺ) پر ناز ل فر مائی ہے بکھ شک ہوتو ای طرح کی ایک سورۃ تم بھی بنالا ڈ اور خدا کے سواجو تمہارے مددگار ہوں انٹو بھی بالاواگرتم ہے ہولیکن اگر (ایسا) نہ کر سکواور ہر گرفیمیں کرسکو گے تو اس آگ سے ڈروجہ کا ایند سمن آ دمی اور پھر ہوئے کہ (اورجو) کا فروں کیلئے تیار کی گئے ہے۔

ووسری جگدارشاد ہے!۔

قبل لثن احتمعت الانس والنجن على ان يأتوا بمثل هيدا البقر آن لاياتون بمثله ولوكان بعضهم ليعض ظهير آ (بني اسرائيل أيت٨٨)

کہدوداگر انسان اور جن اس پر مجتمع ہوں کہ اس قر آن جیسا بٹالائیں تو اس جیسا ندلائیس کے اگر چیدوہ الیک دوسرے کے مد د گار ہوں۔

فورفر مائے ایس فذرشدومد کیسا تھ تحق کی کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آ آئدہ بھی ایسا ہرگزنہ کرسکو گے۔ اورا گرجن وانس جع بھی ہوجا کیں جب بھی اس سے عہدہ قدانہ ہونگے چنانچاس زمانداورآ ئندہ کے ادوار میں بھی ہے شارالل بلاغت شے اور ہونگے اسکے باوجود کوئی ھیت محارضہ نہ کر سکا اور نہ کر سکے گا بلکہ بھش ہے عقل مغرور لوگوں نے اسکا ارادہ کیا گر تدامت اٹھائی اور تو بہ کی مثلاً بچی بن تقلم تحزالی اور این اکمتقع وغیرہ جیسا کہ باب اول کی فصل دوم میں اعتراض اول کے جواب میں گذرا۔

# ووسرى پيشينگونى:غزوهٔ بدريين فتح مبين

جب ابوسفیان دوسری مرتبہ قافلہ ایکرشام سے پلٹ رہے تھے قو آپ بھے نے اس
قافلے کے تعاقب کا ارادہ فر مایا۔ ابوسفیان نے اہلی مکدے فریاد کی جس پر ابوجهل آیک جزار
کالشکر کیر کر آپہنچا۔ آپ کے نے اپ صحابہ ایساتھ مشورہ کیا کہ قافلہ چاہتے ہویا کفارے
مقاتلہ؟ کیونکہ اللہ نے مجھے عدہ فر مایا ہے کہ الن دو میں سے جوافقیار کرو گے فتح ہوگ ۔
مقاتلہ؟ کیونکہ اللہ نے مجھے عدہ فر مایا ہے کہ الن دو میں سے جوافقیار کرو گے فتح ہوگ ۔
اس پر اکا ہر مہاجرین وانسار نے لڑائی کوئر نیج دی جبہ بعض نے قافلے کے تعاقب کا مشورہ
دیا آنحضرت کی ان بعض سے متائز ہوئے ادرارشاوفر مایا کہ میں تو کفار کے مقتول ہوئے
کی جگہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہاں ہوں اور پھرنشان زو کر کے دکھایا کہ بیابوجہل کے
گی جبوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہاں ہوں اور پھرنشان زو کر کے دکھایا کہ بیابوجہل کے
قبل ہوئے کی جگہ ہو اوروہ امید بن ضاف کے تی جوئے کی جگہ ہے۔ ای طرح قریش کے
ویگر ہوئے کی جگہ ہو اوروہ امید بن ضاف کے تی جوئی ہوئے کی جگہ ہے۔ ای طرح قریش کے
ویگر ہوئے ہوئے اوروہ امید بن ضاف کے تی جگہ ہے۔ ای طرح قریش کے
اس جدہ کو یوں ارشاوفر ماتے ہیں :۔

کے گئے اس وعدہ کو یوں ارشاوفر ماتے ہیں :۔

واذيبعد كم الله احدي الطائعتين انها لكم وتودون أن عير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين (الانفال أيت // اور (اس وقت كوياد كرو) بب فداتم سے وحدہ كرتا تھا كـ (ايوخيان اور ايجل) دوگرديوں ش سے ايك كردوتها را (محرم) بوجائك كا

اورتم چاہتے تھے جو قاقلہ بے شان وشوکت (لیحیٰ بے بتھیار) ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے اور خدا جا بتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کا فروں کی بڑ کاٹ کر پھینگ دے۔ یے پیشینگوئی وقوع واقعہ سے پہلے تھی اور اللہ تعالی نے حب وعدہ ای طرح کردکھایا جیسا کہ مزیدان پر کلام آئے گا۔(1)

# تيسرى پيشينگوئى:اشخلاف قىمكين فى الارض

ارشادخداوندي ۽ ـ

#### شانِ نزولِ آیت

ان آیات کاسب نزول میہ بسید فیراہ مجاجرین نے مکہ کرمہ میں دی سال خوف کے گذارے اس کے بعد مدید طبیع جرت کی الفسارے گھروں میں شحکانہ پکڑا وہاں مجمی حرب قبائل کی مخالفت کی وجہ ہے ہروفت وسمکیوں کے پیغام آتے رہبتے اور ہرون خوف وہراس کیساتھ گذرتا اکثر اوقات اسلح زیب تن کیے دکھتے تو کہنے گئے کہ کیا کوئی ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ ہم اینے آ بچو پرامن مطمئن و کھے تیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے میدولادہ

<sup>(()</sup> اور تنصيل كيك ويحسين ميرة المصطفى ومصنف مولا ناادرين كالدهلوي . ج ما يس ٥٥٠

قور فرمائے اکہ جمل وقت مسلمانوں کی بیدحالت بھی کدرہ ٹی کے ایک گلاے کوئا ت سے انتہائی خوف وشرت کیساتھ ڈنڈ کی گذار ہے تھے۔ سلطنب روم واریان کا طولی ہول رہا شااورائے کیے کیے کیے اشکر جرار تھے۔ ایسے وقت میں ایسے لوگوں کے متعلق جوافلاں واحتیاج کے علاوہ قواعد حرب وضرب اور ٹن جہائیری وجانیائی ہے جس ناواقف سے اس طرح کی جیشینگوئی کرنا عقل وخرد کے سارے زاویے اس کوعاد ڈ انتہائی مستبعد قرار دیے ہیں گراللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسانی ہوااورای کے مطابق تھیں سال کے دوران میں بی اان مفلس اور بے ہنر لوگوں نے کفار عرب اور دوم واریان کے سلاطین کو ایک عبر تناک تشکیس ویں کدا گئی کوئی کوشش بھی کارگر نہیں ہوئی بلکہ ایکے تمام ملاقے الل اسلام کے زیر قبضہ آگئے۔ آئش پڑتی سٹیٹ پرتی کی جگہ تو حید کا ڈ لگا بہتے لگا مشرق و مغرب میں اہل اسلام کو ایڈ کی عبادت کیلئے ایسا پرامی مکمل اظمینیان اور فارغ آلہا کی زیادہ نظا کہ جسکی مثال چیش کرنے ہے۔ دنیا تا اسر ہے۔

# چۇتنى پىيشىنگونى:غلىبەروم

سورة روم میں ارشاد خداوندی ہے!۔

وهم من بعد غلبهم سبغلبون في بضع سنين" (روم آيت؟) اورده اپ مقلوب او في ك يعد مقريب قالب آجاكين ك چنداى سالون فين "

یعتی اہل روم عنظریب تین سے نوسالوں کے اعدراندر غالب آ جا تیں گے۔

#### شاكبازولإآيت

دراصل برآیت اس جگ معلق بےجس میں سری جوی شاہ قارس نے روم كي المرشاه قيسر يرفح بالي تقي- إلى موقعه يرمشركين مكه خوشي عين يجات موت اہل اسلام سے کینے ملک کہ ہمارے بھائی تمہارے بھائوں برخالی آھے ہیں۔ اس سے نیک فکون لیتے ہوے امید ہے کہ فقریب ہم بھی تمہارے اور غالب آ جا کی گے اس پر بيا يت مبارك ازل مولى - زول ايت ك بعد حفرت ابو برصد يق ما في تراكين س کہا خدا تمہاری استحسیں شنڈی ندکرے خدا کی متم روی فارس والوں پر انشاء اللہ غالب آئيل گے۔ أبي بن خلف نے كہاتم جبوث كہتے ہوہم تين سال كى مدت ير در، اونوں كى شرط بالدسے بیں (۱) جب حضرت الو برصد ين الله في بات الخضرت الله كى خدمت ين كوش كذار كي تو آب الله في ارشاد قر ما ياكه "بضع" كا طلاق تين عنوسال كي مت ير بوتا ب لهذا جاوًا شرط مين مال اوريدت دونول كا اضافه كرلويه حضرت ابو بكرصيد اق عليه (۱) کینی اگر تین سال کے اندراندرروی غالب آئے تو میں حمیس دی اونٹ دونگا اوراگر فاری دالے آئے تو حمیس دى اونى دىنا دو تقى

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

والیس پلنے اور نوسال کی مدت اور سواون کی شرط لگالی (۱) اور ایک دوسرے کی طرف سے منامن بھی مقرر کر لئے ۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبر کے مطابق روی اہل فارس پر دافعة عالب آخلے انہوں نے فارس والوں کو جلا وطن کر دیا اور حدیدیہے کے روز مسلمانوں کے پاس اہل روم کے فلید کی اطلاع آگئی حضرت ایو بکر صدیق وظاف نے سواونٹ ابی بن خلف کے ضامن سے دسول کر گئے کی وجہ سے مرکبیا تھا۔ شامن سے دسول کر گئے کی وجہ سے مرکبیا تھا۔ آخف کے احدیث کاری زخم کلنے کی وجہ سے مرکبیا تھا۔ آخف کے احدیث کاری زخم کلنے کی وجہ سے مرکبیا تھا۔ آخف کے احدیث کاری زخم کلنے کی وجہ سے مرکبیا تھا۔ آخف کے احدیث کی وجہ سے مرکبیا تھا۔ آخف کے ایک این اونٹول کو صدفہ کردوانہوں نے ایسانی کیا۔ (۱)

خور فرمائے! اہل فارس کی قوت وشوکت اور رومیوں کی ضعف و بے بمتی جسکو مشرکیین عرب اسے تجارتی اسفار میں پوری طرح جان چکے تھے انکو بھی بھی بیامید نہتی کہ اہل فارس مغلوب ہو کئیں گے یاروم والے بھی غالب آ جا کیں گے بلکدوہ اس بات کوعاد ڈ ممال ہی شارکر تے تھے بقول شاعر۔

زروی کوا خیزد آل دست زود که محتی برول آرد از آب شور بناراج ایرال بر آرد علم برد شخب گیخرو وجام جم (۲)

<sup>(</sup>۱) کینی آگرنوسال کے اندراندرروی خالب آئے تو الی بن خلف مواون دیکا اور اگر فارس والے خالب آئے تو حضرت ابو محرصد لق مند مواون دیلگے۔

<sup>(</sup>٢) كية كه وطرف بإدجيت برشرط لكانا آما ورائد ك ثل والحل ب- يصدق آريا هول أو اب كيلية في بكه ال عمام بع البيخ كيليد ب تضيل كيليد ويحسين "معارف القرآن ، مؤلفه مولانا ملتي تحريفي في البين اوي مطبوعه ادارة المعارف كراتي ، من 1999 "

<sup>(</sup>٣) ايراني شام "فردوي" كاشعاري - مطلب يه ب كدوم ب كهال دور در آدر بالها لحد سكت يس كها بي تنجي آب شور به با برلائيس ياميان تونامان كرسكاس برانيا جسته اكا دوي بالخير (بادشاه فارس) ك تحت ادر جام جم كوفيم كرد عيس - جام جم دورد يقي بيال ب حس ش ايران كاباه شاد جمشية اكده كسالات كاعس كي ليزا قدار في دراللغات)

چتا چے وہ اپنے مشاہرہ وہ اگر کے مطابق ایسا بی خیال کرتے تھے گراس پر اللہ تعالیٰ نے مدت معین کرکے ایک ہات کی خبر وی کہ نوسال کے اندرا ندر روی اہل قارس پر غالب آجا تھی کے اوراسی طرح ہوا کہ اتنی کم مدت میں ان کمزورلوگوں نے اپنے طاقتو روشن پر غلبہ پاکرانکوا کے ملک سے تکال باہر کیا۔

# يانچوين پيشينگوني:احزاب کي آمد

آنخضرت ﷺ نے بیشینگوٹی کی کیٹنزیب نظروں کے جمع ہوجانے کی وجہ سے تم پر سختی آئے گی اور آخر کارتہ ہیں ان پر فقح ونصرت ملے گی اللہ تعالیٰ اِس خبر کوسور وُ احزاب میں یوں ادشاد فریائے ہیں:۔

> ولمنا براء المؤمنون الاحزاب قالوا هذا منا وعدنا الله ورسوله وصنايق البلسة ورسولت ومساز ادهم الا ايمنائياً وتسليماً (الاحزاب آيت ٢٤)

اور جب اٹل ایمان نے لکٹرول کو دیکھا تو کہنے گئے بیروی ہے جس کا خدا اور اسکے پیٹیبرنے ہم ہے وعد و کیا تھا اور اللہ اور اسکے پیٹیبر نے کچ کہا تھا اس سے اٹکا ایمان اور املاعت اور زیادہ ہوگئی

يەپىشىنگونى بھى پورے طور پر يچ ئابت بولى\_(1)

چھٹی پیشینگوئی بخت جنگجوقوم سے لڑائی

جب جرت کے چینے سال آ تخضرت اللہ نے عمرہ کی نیت سے مکت کرمہ کا قصد کیا

<sup>(</sup>١) سورة الزوب كي خركوره بالدآيات ك تحت كتب تفيير شي وحل قلاصل موجود جي ..

بعض احرابی قبائل مثلاً اسلم، جہید، مزید، غفار، اٹھی وغیرہ اپنے ضعب اعتقاد اور قریش کیما تھ جنگ، وجانے کے ڈرے جبکا انگو گمان تھا آنخصرت اللہ کیما تھ پابدرکاب ہوئے کی معادت سے چیچےرہ گئے اس پرانہوں نے طرح طرح کے اعذاد تر اش کے تھے۔ انہی قبائل کے متعلق سورہ فتح میں ارشاد ہے:۔

> قىل لىلىمىخىلفيىن من الاعراب سندعون الى قوم اولى بأس شديد تقاتلونهم او يسلمون())

جو گزار چھےرہ گئے تھان سے کہدوم کوجلد ایک بخت جگاہوتو م کے (ساتھ لڑائی کے) لئے بلائے جاؤے ان سے تم یا تو جنگ کرتے ربو کے یادہ مطح بوجا کیں گئے۔

(اسلام الآریاجزیة ول کرے) اللہ تعالی نے ان قائل کو اسمدہ کے متعلق صاف ساف جردی ہے کہ عقریب تم کو ایک بخت جگہوتو م سے مقابلہ کیلے بلایا جائے گا تاہم خالفین سان قردی ہے کہ عقریب تم کو ایک بخت جگہوتو م سے مقابلہ کیلے بلایا جائے گا تاہم خالفین اپنی ساری قوت وشوکت کے باوجود فنج نہ پاکسیں کے بلکہ جہیں ہی ان پر غلبہ طے گا اور خالفین لیجنی طور پر یامقتول ہو گئے باشا بطے کے مطابق اطاعت قبول کریں گرا کر از ول آیت کے بعد جس جنگ میں ان اعراب کو بلایا گیا اور مخالفین کی طرف سے شدید قبال کی توبت آئی مؤرفین کے اتفاق کیا تھا تھ اس سے مراود وجنگیں ہو گئی ہیں۔ یا تو مسیلہ کذاب کے بیروکاروں اور عرب کے مرتد قبائل سے جنگ مراد ہے یا فارس وروم سے ہونے والی جنگ مراد ہے بہر حال بخت جنگ ہوت میں۔ پیا قوری وعدہ کے مطابق جنگ مراد ہے بہر حال بخت جنگ ہوت ہیں۔ چنا ٹچہ شدائی وعدہ کے مطابق حید نا اور الل

<sup>(</sup>١) سورة التي آيت ١٦

<sup>(</sup>r) تعنیٰ بریده میر مسلم کریں سے یا سلام الاکرامن یا تک سے۔

قارس وروم سے قبال کی دعوت دی گئی۔ اِن جنگوں میں دغمن مقتول و محذول ہوئے اور اہل اسلام مظفر ومنصور ہوئے۔ اِی طرح دور فاروقی میں اِن احراب کو ہاتی مائدہ اہل فارس وروم سے دعوت قبال دی گئی۔ اِن جنگوں میں قیصر و کسری کی سلطنت ہالکل ختم ہوگئی اور اِن مما لک کے کونے کوئے میں آگ بجڑ کے اور ناقوس بجنے تے بچائے اللہ اکبر کا نعر وہاند ہوا۔ آتش پری اور حنگیث کی جگہ فارائے واحد قاور مطلق کی حیادت ہونا قرار پائی۔ والحمد لله علی ذالات

# ساتوين پيشينگوني فتح مبين اور كثير مال غنيمت

جب ہجرت کے چیٹے سال آنخضرت ﷺ نے حدیبیہ کے مقام پر سحابہ کرام ہے بیعت لی جسکوبیعۃ الرضوان کہتے ہیں اس موقعہ پران حضرات کےصدق اخلاص پراللہ تعالیٰ نے نہایت خوش ہوکر کئی وعد نے فرمائے ہیں۔

لقد رضى الله عن المؤمس اذيبا يعونك تحت الشجرة فعلم مافى قلوبهم فالول السكينة عليهم واثابهم فتحاً قرايباً ومعانم كثيرة يأخلونها وكان الله عزيزاً حكيماً وعدكم الله مغانم كثيرة تأخلونها فعجل لكم هذه وكت ايدى الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقيماً وأخرى لم تقدروا عليها قدا حاط الله بها وكان الله على كل شيء قديراً مورة الفتح أين ١٠١٨ ٢١٢١ مورة الفتح أين مربح في المرائع فالمرائع عن المرائع في المرائع على ألى والوريو (مدق وظوم) أكرول بن الفاوها لله غدا أن حاول بن الناوها لله والدرق وظوم كرايا تواان يرتم عال نازل قربائي اورائين جدف عنايت كي اور

بہت کی پہتیں جوانہوں نے حاصل کی اور خدا طالب حکمت والا ہے خدا نے تم ہے بہت کی فیصوں کا وعدہ فر مایا ہے کہ تم انکو حاصل کرو گے سو اس نے فیمت کی تہارے گئے جلدی فر مائی اور او گوں کے ہاتھو تم ہے روک و ہے فرض بیٹی کہ بیمومنوں کیلئے (خدا کی) قدرت کا تمونہ ہے اور وہ تم کوسید ہے دیتے پر چلائے اور وہ مرک فیمتیں ویں جن پر تم قدرت نہیں دکھتے بچھا وروہ خدا ہی کی قدرت میں تجھیں اور خدا ہر چیز پر اقدا مرجز پر

منے قریب سے مراد ہے خیر ہا ور پہلے "معالم کیرہ" سے مراد خیر کا مال نیمت ہواں دورہ اور دیگر فتو حات سے اور دورہ اور دیگر فتو حات سے اور دورہ اور دیگر فتو حات سے حاصل ہوئے۔ ارباب سیر کا اس پر اتفاق ہے کہ ای وعدہ پر امید کرتے ہوئے آپ ہی نے حد یہ ہے کو ای وعدہ پر امید کرتے ہوئے آپ ہی انڈ خیم کا گئلر نے حد یہ ہے کو نے بی ایڈر کے خیر کا قصد کیا۔ یا وجودا سکے کہ یہود مضبوط قلعول میں محفوظ ہے انہوں نے جرائت تیاد کر کے جنگ بھی خوب کی طراف تہ تعالیٰ نے دب وعدہ مسلمانوں کو کا میاب و کا مران فرمایا۔ کرے جنگ بھی خوب کی طراف تعالیٰ نے دب وعدہ مسلمانوں کو کا میاب و کا مران فرمایا۔ بہت سامال نیز مت سے ابرکرام کے ہاتھ لگا اور تھوڑے بی عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے اِن خریب لوگوں کے ذریعے روم و فارس اور مغرب کے سابطین کو فکست دیکروہ تمام مال نیز مت انگوعظا فریاد باد کا ان سے دعدہ و فارس اور مغرب کے سابطین کو فکست دیکروہ تمام مال نیز مت انگوعظا فریاد باد کا ان سے دعدہ و فارس اور مغرب کے سابطین کو فکست دیکروہ تمام مال نیز مت انگوعظا

آ گھویں پیشینگوئی فتح کھی خبر

الله تعالى في ارشاوفر ما يا كدم مكه كوفع كروك اوراس وعده كوشم كينا تحد مؤكد فر ما يا چنا نجدار شاد ب: -

المحلق المسجد الحرام انشاء الله امنين محلقين محكم دلائل وبرابين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ رؤوسكم ومقصرين لاتخافون- (الفتح ايت٧٧)

خدائے چاہاتو تم محیر ترام میں اپنے سرمنڈ واکر اور اپنے ہال کتر واکر امن وامان ہے داخل ہو گے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے۔

چنا نچے اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا فرمایا کہ آنخضرت ﷺ کے زمان حیات میں بی مکہ فتح ہوگیا اوراتل ایمان نے پورے اظمیمان سے مناسک نچے اوا کئے۔

# نوين پيشينگونی: غلبه ءاسلام کی خبر

مورة الله صى كاياب:

همو المذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كِلَّه ( سورة الفتح آيت (٢٨)

يُحرسورة صف عل جي يي مضمون آيا: \_

هو المذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على المدين كله ولو كوه المشر كون (سورة الضف آيت: ٩) ووالله وي المشركون (سورة الضف آيت: ٩) ووالله وي قوي قريم المراب ال

بیوعد وبھی پوراہوا کہ ملب احمدی ﷺ کے آفناب عالم تاب نے از شرق تاخرب کفروشرک کی ظلمتوں کوشتم کر دیا اور اکثر ممالک ٹین شنع تو حید روش ہوئی اور انشاء اللہ اس وعد و کا مکمل ایفاء حضرت مهدی کے دور میں ہوگا (۱) کہ تو حید ودسن حق کے علاوہ کہیں شرک

<sup>(1)</sup> تنتسيل كيلية طاه تقدة والشريحان المناه «معنف مولانا جدر عالم مرهني «ع٣٤ جن ٢٤ يس مع ٢٤٥ مطبوعه اوارة السلام ياست انار الحيلال الورا

### يأسى باطل قد ب كانام ونشان تك شد ب كا-

## دسوىي پيشينگوڭي: كفارمكه كامغلوب ہونا

جب مسلمان مک میں تقیم منے طرح طرح کی تکالیف برداشت کرد ہے تھے اور کھا ہا عرب کے وہم وہ کھی مفلوب ہوں اور عرب کے وہم وہ کھان میں بھی ندآ سکتا تھا کہ اہل اسلام کے ہاتھوں وہ بھی مفلوب ہوں اور مؤمنین ہے جا انتخابی آز مائش اور ہے حدافلاس میں تھے۔ اتنا بھی نہیں سوج کئے تھے کے دوقت میں کہ وہ کھار عرب سے رہائی پالیں تھے جہ جا تنگہ ان پر خلبہ پانے کی امید ہو۔ ایسے وقت میں اللہ تعالی نے اپنے دوقت میں اللہ تعالی اور اہل اور اہل ایمان سے وحدہ فر ما یا کہ انہیں کھار پر خلب عظام وگا۔

ارشاد خداوندی ہے:۔

ام يقولون نحن حميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر ( صورة القمر آيت ٤٥٠)

کیا بیاوگ کہتے ہیں کہ حاری جماعت بری مضوط ہے مختریب بیہ جماعت محکست کھا چگی اور اوگ پیٹے پھیر کر جماگ جا کیں گے۔

یہ بیشینگوئی ہوم بدرکو پوری ہوئی جب کفار کالفکر کی تعداد ایک بزارتھی اور وہ ہر طرح کے ساز وسامان اور اسلحہ سے لیس تنے۔ جبکہ مسلمانوں کی تعداد سرف تمین سوتیر وتھی ایکے پاس سرف دو گھوڑے تنے ایک جعزت زبیر بھی کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود بھی کے پاس تھا۔ گرا سکے باوجود اللہ تعالی نے اپنے رسول کو فتح عطافر مائی اور کفار کے بڑے بڑے سردار اسیر یا مقتول ہوئے۔ فاروق اعظم بھی فرماتے ہیں کہ اس آیت کے زول کے وقت میں نہ بچھ کا کہ اسکا مطلب کیا ہے۔ بدر کا دن آیا اور میں نے دیکھا آپ بھی ڈرو ہو گیا کداللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ سلمان جنگ میں غلبہ یا کمیں کے اور کفار بزیمت وفکست سے دوجار ہو تگے۔

الحاصل اس طرح كى اور بحى قرآنى تيشينگوئيال موجود إلى تا ہم طوالت كے خوف سے ہم اس فقد راكتفاء كرتے إلى اب ہم چندان بيشينگوئيوں كا ذكر كرتے إلى جو تب حديث من ذكور إلى ب

### احاديث مين مذكور پيشينگوئيال

(۱) آمنحضرت ﷺ نے حضرت عمرے کے متعلق خبر دی کہ انکوشہید کیا جائے گا اور فر مایا گئے جب تک عمر زند ور بین کے قتنے رونمان و کے۔

(صحيح بحاري كتاب الفتي، صحيح مسلم كتاب الفنن واشراط الساعة)

(۲) آپ ﷺ نے پیشینگوئی کی کہ صفرت مثمان ﷺ کو تر آن کی علادت کرتے ہوئے شہید کیا جائیگا اورا ٹکا خون اس آیت پر گرےگا" فسیکف کی اللہ ۱۴(۱)

(٣) حضرت علی دی شهادت کی خبروی که اعموشهید کیا جانیگااور فرمایا که اپنی قوم کا بد بخت ترین آدمی الے سراوردا دھی کوخون ہے رقلین کر ریگا۔ (٢)

(۳) حضرت حسین کی شہادت کی خبردی اور ایکے قاتل کی علامات بتا نمیں اور مثلّل کی خاک ام سلمہ کے حوالہ کی ۔ (۳)

(۵) حضرت تمارین یاسر کے بارے میں پیشینگوئی کی کدایک یا فی گروہ انگونل سر کریگا۔(۱)

(۲) حضرت فاطر کے بارے میں پیشینگوئی کی کہ دہ میر سامل ہیت میں ہے وہ پہلافر دہوگئی جو مجھ لیس گی۔(۲)

(2) آپﷺ نے بیشینگوئی کی کرائی از دائ میں سے سب سے پہلے مطرت زینے کا انتقال ہوگا۔ (۲)

(۸) فیروز دیلمی جو کرئی کی طرف ہے قاصد بن کر آپ ﷺ کی خدمت آیا تھا آپﷺ نے خبر دی کد آج کسر ٹی مرگیا ہے۔ (۴)

(٩) بنگ بدر کے موقد پرآپ ﷺ نے قرائش کے قل ہونے کی جگہوں کوایک ایک کر کے متعین کیا تھا کہ ابوجہل ظال میک پر قبل ہوگا اور المبیات خلف کی جائے قبل فلال ہوگی۔ وعلی علما القبائل (۵)

(۱۰) جنگ خندق کے موقعہ پرآپ ﷺ نے چیشینگوئی کی کہ اس جنگ کے بعد مشرکین ہمارےاو پر تعلیہ ندکر یکے بلکہ ہم اٹکا قصد کریں گے۔(۲)

())وبع عمارً نفتاه الفقة الباغية "مخرجة احمد عن ابي سعباً" چنانجا كو مفرت في الله كيا فيون منا شهيدكيا (تر فرى ابواب المناقب)

( النول سبي بلحقني من اهلي النت با فاطعه اخراء اب عساك عن والله ( كنزاهمال ع ايس ١٦٩) يَشْتِلُونَ كابيرواقع يَعَارى وسلم ش مح معتول عيد.

(٣) اسرع كن لحوق أبي اطولكن بدأ قالت عائشة فكانت ريب العول بدأ لانها كانت لعمل بدعا وتتصديق "الحرجة مسلم عن عائشة" اي تشيكًا ولى كاواقد كالمنازي من كي مثول إسان.

(٣) سيرت المصطفى مصنف مولا نالوراين كائد بلوي وي ٢ جي ٣٨٩

(۵) حفرت الن جد نے معترت محروف ہے ہورا واقد روایت کا ہے مجے سلم میں موجود ہے تفصیل کیلئے دیکھیں توالہ بالاصفرائ

(١) يِنَا يُحِفُّرُ مَا إِلاَن مَعْرُوهُم ولا يعْرُوننا لِحن سير البهم( كي تفاري) عَوَال وِالسَّحْقَ

بيرسب بالتين لهيك اى طرح واقع موكين كد حضرت عمر والله كوفير وزيجوى الولولؤك باتھوں عین حالب نماز میں شدید زخم زگا اورآ ہے ساتا ہے بروز اتو ارکیم محرم الحرام کو جام شہادت أَوْلُ فرما كرفر دول بري كالعلى مقام ياسك الكرز ماندهيات مين كوتى فتنديحي ظابرنيس موار ای طرح معفرت عثمان علی ووران تلاوت مصر کے بلوائیوں کے باتھوں شہید ہو گئے، شہادت کے وقت آپ رہے تا اوت کرتے ہوئے ال آیت پر مینچے تھے ویسے غیب کھیے الله كا يكاخون معصوم إلى أبيت قرآني يركرا- اى طرح مصرت على الطفاات معجم ع باتفول مع بھانیس رمضان کوزشمی ہوئے اور ای کے نتیجے میں تمین روز بعد اکیس رمضان المبارک کو اعلى عليين مين جا يجيع حضرت حسين المشاكي شهادت كا واقعه بحي سيدان كربلا مي تحيك اي طرع ظاہر ہوا۔حضرت مارین یاسرحضرت معادید علیہ کالشکر کے باتھوں شہید ہوئے۔ آنخضرت كالأكي وفات كے صرف جد ماہ بعد حضرت فاطمه كا بھي انتقال ہوكيا۔ از واج مطهرات بیں ہے پہلے مو آخرت کرنے والی خانون حضرت زینٹ بی تھریں۔ کسری کے بارے میں آپ ﷺ نے جس الن مرنے کی خردی ای دن عی اسکی موت ہوتی اور بدر ش آب نے جس مشرک کیلئے جو بگا۔ نامزد کی وہ بد بخت ای جگہ مارا گیا۔ جنگ خند ف کے بعد مشركين كودوبار وحملها وربول كي جرأت شاويكي

(۱۱) جب آپ بھاکو اطلاع پنجی کا مشرکین کے تمام قبائل گزائی کیلئے تمتع جوکر
مدید کا ادادہ کر بچے جی اس پرآپ بھال پنا اسحاب کیماتھ جب مشورہ شندتی کھود نے
میں مشغول سے کھدائی کے دوران ایک بخت چنان آگئی جس پرکوئی شرب کارگرندہ ورئی تھی
محابہ نے آنخضرت بھے سے صورت حال عرض کی ۔ آپ بھاتشریف لے گئے کدال اپنے
ہاتھ میں لیااور بھم اللہ پڑھ کراس پرایک ضرب لگائی چنان کا ایک تہائی حصہ فوٹ کرا گیا
ہوگیا۔ آپ بھانے فرمایا اللہ اکبراشام کی تنجیاں مجھے دے دی گئیں، خدا کی حتم میں اس

وقت شام کے سرخ محالات کوائی آنکھوں سے دیکھر الاہوں۔ پھر دوسری ضرب الائی جس ے ایک اور تبائی حصہ اوٹ کیا قربایا اللہ اکبرا فارس کی تنجیاں مجھے دے دی گئیں،خدا کی تتم میں اس وقت فارس کے سفیدمحلات کو اپنی آنکھوں ہے دیکھ رہا ہوں اور سلمان مالات مدائن محے محلات کے بارے یں پوچھاجو فارس کا ایک شہر ہے جسکونوشیر وال نے آباد کیا تھا تو حضرت سلمان عدية جوايا عرض كيا-اس ذات كي تتم جس في آب كوحل كم ساته يجيا ب دو گلات جس طرح آب نے بتائے گھیک ای طرح موجود ہیں۔ میں گواہی دیا ہوں كدآب ﷺ الله كرمول بين \_ پيم بهم الله كيد كرتيسرى ضرب لكائي تو چنان كاباتي حسد الوث كيا فرمايا الله أكبرا مجيح يمن كى جابيان ويدوى كيس خداكي تتم يس اس وقت صنعاء يمن كدروازول كود كيدبا ون- حس وقت أتخضرت الله يشتكو يكال كررب تحاس وفت اہل اسلام بدینہ پرلشکروں کے محاصر ہے کی وجہ ہے انتہا کی خوف وڈر کی طالت میں تقے۔ کیونکہ مسلمانوں کی قلب قعداد اسباب جنگ کی تی تمام مشرکین عرب کامشتر کہ محاز كفاريدينة كى كثرت ومثوكت أسهاب وآلات كا ذخيره بيرب ووامور تقطيح بمثلي وجيب ابل اسلام كوايني جان ومال كى اميدتك نترشى اور كافر ملعون بلكه منافقين كويهي يقين تفاكه يقبل مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن ہوگا ای یقین کی دیدے بہود کے ایک قبیلہ بوقر طالے معاہدہ ہوئے کے یاوجود عبد شکتی کی اور کفارے حافے یعض کرور ایمان مسلمان اور منافقین بہال تک کہدرہ سے کہ کھی الائیمیں قیعر و کسری کے فزاتوں کی فوشخریاں ویت جِي جِيكِهِ بِم إلى طرح درماند كي وبيه جيار كي كي حالت مين جِيل مي الشريحان وتعالى كي توقيق ے ای طرح ہوااور کفار تا ہجار ستا کیس دن کے طویل محاصرے کے بعد فائٹ وخاسر ہوکر والیس بلٹ گئے۔ چردوبارہ انگوال اسلام پر لشکر شی کرنے کی جرأت نہ ہو تک \_ آمخضرت ﷺ کے زبانہ حیات میں ہی باوشاہ روم مصر واسکندر میر کے والی تلان کے باوشابان پیکشش

کرنے گئے۔ حبث کا باوشاہ مسلمان ہوگیا اور عبد ظافاء داشدین ﷺ میں ان سلاطین کفارگا نام ونشان تک مث گیا ندگورہ بالامما لک ہے کفر وشرک کی جزیں اکھاڑ پھینگی گئیں اور آئندہ مجھی امید ہے کہ سید الا برار ﷺ کی پیشینگوئیوں کے مطابق حضرت مبدی کے دور میں ایک بار پھرای طرح ہوگا۔ ارشاد فعداوندی ایس ظہرے ہ علی الدین کلے کا مدلول ومصداق پھر اوگوں کے سامنے آئے گئے۔ جرکس ونائس کلر تو حید کا قائل ہوجائے گا آمین یارب الخلیین (۱)

ناظرین اگر پیشم انصاف ان پیشینگو ئوں کو ملاحظہ کریے تھے تو انہیں معلوم ہوگا کہ ان

ہاتوں میں علی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اسکے باوجودا گرکوئی انصاف کی آ تکھیں بتدکرے

وابی تباہی شہمات الا تا ہے تو اس جا ہیے کہ کتاب کے باب سوم کی فصل سوم دوبارہ بنظر غائر

دیکھے کہ اس طرح تو ہر متحصب کو کہنے کی مخبائش ہے اور جناب می الطبیح کی ایک بھی

پیشینگوئی اسک نمیں ہے جس پراس طرح کے شکوک و شہمات ندادے جا سکتے ہوں بلکہ سی احباب کو جائے کہ اس دونوں میں احباب کو جائے کہ اسے شہمات کو انہی شہمات (۱) پر تیاس فر مالیں تا کہ انہیں دونوں میں فرق معلوم ہوجائے۔

#### فائده

اعتراض پنجم اور ششم کے جواب سے ٹابت ہوگیا ہے کہ صاحب میزان نے اپنی کتاب کے باب سوم کی فصل چہارم میں جو پچھے لکھا ہے اور ایکے کا سرلیس صاحب واقع

(۲) چنگاذ کر باب موافعل موم بین گذر چکا ہے۔

<sup>(</sup>۱) مصنف نے احادیث میں فاکور تبوی تبشیقات نیوں میں ہے چندا کیے کا ڈکر کیا ہے طاور ہے اطور تمونداور جواب میں اقتصاد کیلئے اتفاق کائی ہے درتا کو آئے احادیث میں اواب الفتن اور ابواب اثر اطاالیات کے تحت بہتار چیشیقات بیال موجود ہیں جن میں ہے بعض ثابت ہو چیس اور باقی کا آکد ووقوع ہوجا بیگا آجان وزیمن آوا بی جگہ ہے کی سکتے ہیں محرز بان محدی ہوتھ سے لگا ہوا فر مان فلوٹیس ہو سکتا ہے ترخین اگر جاہیں آوان ما خذکی الرف رجو کا فرما میں۔

البیتان نے اپنی کتاب کی فصل ہفتم میں دلیل اول کے تحت جو پھی کھا ہو ہم اسرا ساکھ تعصب یا جہالت کی دلیل ہے۔ اڈکا کہنا ہے کہ ' مضر بین اسلام دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تفاکہ ہیا ہے کہ وطلب کررہے ہیں مگر مشاہدہ کے بعد ایمان نہ لا سمینے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نہ اس میں خاصہ سے حضرت محمد کھی واظہار مجرہ کی اجازت نہ دی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاصہ سے حضرت محمد کھی واظہار مجرہ کی اجازت نہ دی تاکہ لوگوں کے علاوہ ووسرے کئی موقعوں پر انہوں نے بہت سے مجموزات ظاہر کہتے ہیں۔ لیکن مضرین خود بی اپنی اس توجید سے اللہ اللہ جو کی کھی کہ دی بہت کے میں کہ کویا انہوں نے صاف اپنی قات سے اظہار مجرہ کی میں ساف اپنی قات سے اظہار مجرہ کی تقدرت کی نئی کردی' اپنی

مسیحیوں کے اس کام کا باطل ہونا اس بناپر ہے کہ اعتراض کی بھی تقریباً کس ان کے انہوں نے پر بھی دارد ہوسکتی ہے۔ رہامنسرین کا ارشاد تو وہ اپنی جگہ پر پالکل حق ہے کہ انہوں نے اسخضرت کی کے میجزات کو پوری تفصیل کیساتھ بیان کیا ہے اور اس بات کی بھی کمل وضاحت فر مائی ہے کہ اگھوٹی مواقع میں اظہار مجزہ ہے روکنا اس وجہ سے تھا کہ وہ کفار سینکو وں مجزات کا مشاہدہ کر تھا تھے اور از راوٹر ارت تکذیب ہی کرتے رہے تھے بان مجزات کا مشاہدہ کر تھا تھے اور از راوٹر ارت تکذیب ہی کرتے رہے تھے بان مجزات کو بحر کہتے اور ایمان لانے کی تصدر کرتے ہیں ہیا تھی قرآن کریم سے تابت ہیں کہتے ہیں کہ بیشاہ کی اقدار کرتے ہیں ہوئے کہ گھر تھے کہ کہتے ہیں کہ بیشاہ کی افغار کی تھا ہیں کہتے ہیں کہ بیشاہ کی انتہاں کی مجزوہ فاہر نہیں ہوا۔ گر انکا یہ کہن قابل الثقات نہیں کہتے تھے کی جائل ہے س کہ انہوں نے تفسیر بیشاہ کی کہتے ہیں کہ بیشاہ کی انتہاں انتہاں ہے جیسے کی جائل ہے س کر انکا یہ کہن اور صاحب میزان الحق اور صاحب دافع البہتان کے مؤٹرف اقوال کے روکیلئے ہماری نذکورہ بالا بحث کافی وافی ہے۔

# اعتراضٍ مفتم: مسّله جهاد في سبيل الله

سانواں اعتراض یہ ہے کہ حضرت محد ﷺ تمام انبیاء کرام علیم السلام کے طریقے کے خلاف اپنے دین ش'' جہاؤ' کا طریقہ مقرر کیا۔ متعدد آیات قرآنی ہے اسکا ثواب بھی بیان کیا حالانکہ میصن اپنے ندہب کی اشاعت کیلئے صری ظلم ہے۔اس سے بڑھ کرقباحت سے ہے کہا کیسے ظالماند کا م کوحصول جنت کا ذریعے قرار دیا جائے۔(۱)

(جواب

مسیحی قوم کے پادر کی صاحبان لوگوں کو گمراہ کرنے کیلئے از راہ تعصب دید ودانستہ طور پر یا العلمی کی وجہ سے جہاد کے متعلق طرح طرح کے فاط سلط احتر اضات اور جوٹی باتین مناتے رہے ہیں۔ لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اولائفس مسئلہ کی وضاحت کروئی جائے۔

اسلام كانظريه جهاد

جاننا چاہیئے کہ ہماری شرایت میں تھم ہیہ کسب سے پہلے کفار کوخواہ وہ عرب ہول یا مجم خلمت وموعظت کیساتھ و مین اسلام کی طرف دعوت دی جائے۔ اگر وہ قبول

<sup>(</sup>۱) جن دقول میں تاہے کے ال جھے پر کام بور ہا قاا تی دنوں پایا نے دام بنی آکٹ نے جہاد کے حوالے ہے جرز مرائی گی۔ ویسے می قار می او معلوم ہے کہ اس جوالے ہے آتی کل ویو بھی نے راسلام کے خلاف شخص چرد پر کیٹلہ وجود ہاہے اور دیشت گردی ، بلیاد پر تی و فیرہ کی ہے معتی اصطلاحات کا تبدا آفیا کر عالم اسلام کیٹلاف میڈ یا جنگ کا فائش راؤ تا کھیلا جا دہا ہے۔ ویسے بھی یہ وشمنان اسلام کا بہت پر انا احتر اش ہے تھے ووری سے اسلوب کیسا تھے وی کرنے ہیں لہذا قار تین ہے در خواست ہے کہ اس جواب کو انتہائی توجہ کیسا تھے دیکسیں۔ مصنف ا اسلوب کیسا تھے وی کرتے ہیں لہٰ او اور اس سے در خواست ہے کہ اس جواب کو انتہائی توجہ کیسا تھے دیکسیں۔ مصنف ا نے '' باشل ہے قرآن لگا۔ ' نع میں موجہ کے اس بر کام کیا ہے۔ دیکر علا ما امام نے بھی اس موجہ میں برکانی کیوناتھا ہے۔ '' سے والمسطلی'' نع میں موجہ میں میں موجہ میں برکانی کیوناتھا ہے۔ ''

کرلیں تو سے بہتر ورندا گروہ شرکین عرب ہیں توانگی شدت کفروبت بری کی وجہ سے حوائے ایمان باقل کے اور کوئی صورت قبول نہ ہوگی ۔ شریعت موسوی کا حکم بھی میں تھا کہ چند مخصوص اقوام اور د ولوگ جویت پرتی کی ترغیب دیں ایکے لئے قبل وسٹکسار کے علاوہ اور کوئی حمنیائش میں ہے جیسا کہ منقریب آ جائے گا۔ مشرکین عرب کے علاوہ دوسرے کقار کا علم یہ ہے کدان سے اظاعت قبول کرنے اور جزیدادا کرنے کو کہا جائے گا اگروہ اس برآماد و ہوں تو ان سے کوئی تعرض نہ ہوگا بلکہ ایکے جان وبال کا حکم وہی ہوگا جومسلماتوں کے مال وجان کا ہے بلکے مسلمانوں پرانکی حقاظت کر ہاواجب ہوجا تا ہے۔ اگروہ اس سے بھی سرتانی کریں تو تب ان سے جنگ ہوگی چنانجے شریعے موسوی کے مطابق اقوام مخصوصہ کے علاوہ ووسر الفاركا بجي تكم منصوص بي جيها كه استثناء باب مع معلوم بوتا بيس كاحواله عنقریب آجائے گا۔ مگر(۱) جاری شریعت میں کمی بچے ایم سطح عورت معذور دیوانداور ا لیے بوڑھے کوئل کرنا جا کڑ ٹیوں جس ہے کوئی خطرہ ند ہو۔ ای طرح ایسے مز دور پیشالوگ جو كفارك فتكركيما تحداني مزدوري كيليز تع مول اورا تكاابل اسلام سيجنك كاقصد شامو ا زگاقل کرنا بھی جا نزئیں ہے جیسا اسلامی کتب میں یوری وضاحت کیساتھ بیر سائل پذکور الماورمرورعالم الله كازباند الكرقيامت تك يكاظم ب-شرعب احدى الله كا ي وكاراس تجاوز كرناجا تزنيس تجحة \_ چنافي مشكلات كماب الجهاد ساب السكتاب الي الكفار ودعاتهم الى الاسلام كي صل اول مين فدكوري.

> عن سليمان بن بريده عن ايه قال كان رسول الله يَلِيَّةِ إذا امر اميراً على جيشٍ أوسريَّةِ اوصاه في خاصَته بتقوى الله ومَن صَعه من المسلمين خيراً ثَمَّ قال اعزوا باسم الله في

<sup>(</sup>١) جهادموسوى اورشر عب محدى كرجهاد كاليك يوافرق بيب ك

سبيمل البأبه قباتيلوا من كفر بالله اغزوا فلاتغلوا ولاتغامروا ولاتمقلوا ولاتقتلوا وليدأ واذا لقيث عدوك من المشركين فادعهم البي ثلاث خصال او خلال فَأَيْتَهِن مَا اجابُوكُ فَأَقِلُ منهم وكف عنهم ثمّ ادعهم الني الاسلام فإن اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الى التحوّل من دارهم الني دار المصاحرين واخبرهم انهم إن فعلوا ذلك فلهم مّا للمهاجرين وعليهم ماعلي المهاجرين قان ابوا ان يتحولوا منها فاخيرهم الهم يكولون كاعراب المسلمين يجرى عبليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولايكون لهم افي الغنيمة والفيء شيءٌ الا أن يجاهدوا مع المسلمين قان هم البوا فسلهم الجزية فان هم اجابوك فاقبل منهم وكث عنهم قان هم التوا فاستعن بالله الحديث (رواه مسلم)

'' حضرت سلیمان بن بریدہ دیں اپنے والد نظل کرتے ہیں کہ انہوں نے قرمایا کہ رسول اللہ کے جب سمی محض کو سمی چیوٹے یا بڑے لفکر کا امیر مقرر فرماتے تو خاص طور پر اسکی ذات کے متعلق تو اسکواللہ ہے ڈرتے رہنے کی اور اسکے ساتھ جانے والے مسلمانوں کے متعلق اسکوئیکی کرنے کی تھیجت فرماتے اور اسکے بعد بیفرماتے کہ جاؤ خدا کا نام کیکر خدا کی راہ میں جہاد کرواس مخض کیخلاف جہاد کروجس نے اللہ کیساتھ کفر کیا ہے۔ جہاد کرو، نغیمت کے مال میں خیانت نہ کرتا ، عہد تھنی نہ کرتا ، مثلہ نہ کرتا اور بچوں کوئل نہ کرتا اور چب کی دعوت دو۔ ان جمن چیز وال جس ہے دو مشرک جس چیز گوتم ہے افتیار کریں اورا ہے گئے

پند کریں تم اسکو منظور کر لواور ان ہے باز رہو ایس اسلام کی دعوت دوا کروہ اسکو تبول کرلیں

تو تم بھی اسکو منظور کر لواور ان ہے باز رہو پھر انکوا ہے ملک ہے مہاجرین کے ملک

(دار الاسلام) منظل ہوجائے کی دعوت دواور انکو بتا دو کدا گروہ ایسا کریے گئے تو انکووہ ہی حقوق حاصل ہوں اور ان پروہی ذمیداریاں عائد ہوگی جو مہاجرین پر عاصل ہو گئے جو مہاجرین کو حاصل ہیں اور ان پروہی ذمیداریاں عائد ہوگی جو مہاجرین پر عاصل ہو گئے جو مہاجرین کو حاصل ہیں اور ان پروہی ذمیداریاں عائد ہوگی جو مہاجرین پر عاصل عائد ہیں اگر وہ افکار کریں تو انکو بتا دو کہ ایسی صورت جس وہ و یہاتی مسلمانوں کی طرح ہو گئے اور ان پرخدا کا ایسا تھم تا فذکیا جائے گئے جو تمام مسلمانوں پر تا فذہ وتا ہے اور خیرے و فکی حدید ہیں ۔ اگر وہ اسلام کی دعوت قبول نہ کریں تو ان ہے ہیں ہو انکو وہ جزید دیا تھی تھر کیک ہوگیا مسلمانوں کیا تھر تیک ہوگیا کہ اندے میں اسکومنظور کر اواور ان ہے باز رہواور اگر وہ جزید یا بھی تھول نہ کریں تو تم بھی اسکومنظور کر اواور ان ہوں کا کردہ ہوں ہیں ہوگا ان کریں تو تم بھی اسکومنظور کر اواور ان ہے باز رہواور اگر وہ جزید یا بھی تھول نہ کریں تو تم بھی اسکومنظور کر اواور ان ہوں گردہ ہوں ہیں ہوگیا ہوگ

ای باب کی فصل سوم میں حضرت خالد بین ولید ہے کا وہ خط جوا براتی لشکر کے سید سالارول کوکھیا گیا تھا اس طرح نہ کور ہے۔

> بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد الى رمشم ومهران في ملاد فارس سلام على من النع الهدى امّا بعد، فبالنا لدعوكم الى الاسلام فان ابيتم فاعطوا الجزية عن يد وانسم صاغرون وقال ابيتم فال معى قوماً يحيّون القتل في سبيل الله كما يحب فارس الخمر، والسلام على من أتبع الهدى

<sup>(1)</sup> مظاهر حتى مثرح منظلوة المصابح مصنفه مولانا فتر قطب الدين وبلوقي من ٢٠ اص - عام مطبوعه المصباح الدود بازار لا ولا

لية آلة وهيأم جلدووم

یسم اللہ الرحمٰی الرحِم خالد بن ولیدگی طرف سے رسم و میران کے نام جو

زفاع ایران میں سے جیں۔ اس محفق پر سلامتی ہو جو تق وہدایت کی

پیروی کرے، بعد از آل واضح ہو کہ ہم جمہیں اسلام کی دعوت وسیت جیں، اگرتم اسلام جمول ٹیس کرتے ہوتے ڈات وخواری کیسا تھوا ہے ہاتھ سے جزیدادا کرو۔ اگرتم اس سے افکار کروگ تو چھک میرے ساتھ ایسے لوگ جیں جو خدا کی راہ بٹن لڑنے کو ای طرح پیندگرتے ہیں جس طرح ایران کے اوگ شراب کو پیندگرتے ہیں۔ اور سلامتی ہوائ پر جو

ورباب القنال في الجهادكي فصل اول من --

عس عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله بِنَيْدُ عن قتل النساء والصبيان (متفق عليه)

حترت میدانند بن عمره استجترین که رسول الله الله الله علی قورتون اوراژ کون توقع کرتے ہے منع فرمایا ہے: (۲)

اى باب القنال في الحهاد كافعل ووم بس ب-

وعس رباح بن الربيع قال كنّامع رسول الله يَتَكِنُّ في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فيعث رحلًا فقال أنظر على ما اجتمع هؤلا، فجا، فقال على امرأة قنيل فقال ماكانت هذه لتقاتل وعلى المقدمة خالدين الوليد فعث رجلًا فقال قل لخالد لاتقتل امرأة ولاعسيماً (رواه ابوداؤد)

(١) مظاهر حق شرع مشكلوة المصاحح مصنف مولاع محمد قطب الدين ديلوي من ٣٥٠ م. مطبوعة المصباح اردو

حکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

حضرت دیارج بن رفظ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم ایک فروہ بھی رمول اللہ ﷺ
کیماتھ ہے۔ آپ ﷺ نے دیکھا کہ پچھ لوگ کسی چیز کے پاس تحق
ہورہے ہیں۔ چنا نچھ آپ ﷺ نے ایک شخص کو بیجااور فرمایا کروہاں جا کر
ویکھولوگ کس چیز کے پاس مجع ہورہے ہیں۔ اس شخص نے واپس آگر کہا
کہ ایک محورت کو تل کردیا گیا ہے لوگ آگی نفش کے پاس جمع ہیں۔ آپ
ﷺ نے فرمایا کہ وہ محورت تو نہیں لا ری تھی۔ لفکر کی اگل صفوں کی کمان
حضرت خالد بن ولید ﷺ کہ بروشی آپ ﷺ نے پھرای شخص کو بیجا کہ
وہ جا کر خالد ہے ۔ یہ کیدوے کہ کی محورت اور حرور کو تل نہ کرو(ا)

عن انسُّى انَّ رسول الله وَيُنَافُّ قال انطاقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله لاتقتلوا شيخاً قانياً ولاطفلاً صغيراً ولاامر أنه ولاتغلوا وضموا غنائمكم واصلحوا واحسنوا قان الله يحب المحسنين (رواه ابرداؤد)

حضرت انس علیه کہتے ہیں کررسول اللہ اللہ نے بجابدین کو یہ ہدایات دیں کہ جابدین کو یہ ہدایات دیں کہ جاد اللہ کا نام کیکر، اللہ کی تا کیدولوں کے بن ایس اللہ کا نام کیکر، اللہ کی تا کیدولوں کے بن ایس نے بال نہ کہ اللہ کی بال نہ بال انہ ہے کہ بال نہ بال نہ بال کی بیات نہ کرنا ، مال نہ بہت کو جع کہ با اور جملائی کرتے رہنا کیونکہ اللہ تعالی سکی اور جملائی کرتے والوں کو دوست رکھتا ہے '(۱)

<sup>(</sup>۱) مظاهر حق شرع مقتلو فالمصابح بمصنف والانامحية قطب المدين والوق من ٣٠٠٥ م عليوه المصياح الدوباز الولايود (٢) موالد بالا

ای طرح دوسری احادیث جی جی آیا ہے۔ اس مسئلہ کی کمل تفصیل کتب فقد میں ویکھنی چاہتے کہ ان سے یہ سکلہ شواہدود انگل کیساتھ پوری طرح معلوم ہوجائے گا۔ آپ نے بیاں جان لیا تو آپ ویکھنے کہ نہ کورہ طریقے سے جہاد کا تھم اہل شرائع میں ہے کسی کے نزویک بھی قابل اعتراض تبیل ہے۔ زمانہ قدیم سے اللہ تعالی کی بیسنت ہے کہ وہ اپنے فرمانے وار بندول کے قریبے کفار بت پرست مکرسن نبوت رسولوں اورا کے تبیعین سے خلگ کرنے والوں کو ایس طرح سزاویے ہیں کہ وہ انہیں پر باوکرین تقل و عارت کرین اسپر وقیدی بنا کیں اور کتب ساویہ کے مطابق ان احکام کا بجالا نا اللہ تعالی کی خوشنودی کا باعث ہے۔ البتہ شریعت میسوی میں بیدہ کرنیس ہے کہ حضرت کے القیدہ کو آپ رفع آسانی باعث ہے۔ البتہ شریعت میں کا کھر تا کر اللہ تھی اس حکم کے باعث ہے۔ البتہ شریعت میں کو تھر تر زباتہ ہیں اپنے نزول کے بعدوہ بھی اس حکم کے بابنہ ہو تھی۔ خور کا کے بعدوہ بھی اس حکم کے بابنہ ہو تھی۔ نہ کورہ بالا و عادی کی تصد بین کیلئے ہم بائیل کے چندوا لے ذکر کرتے ہیں۔

### سركشول كوسز الطنيحي ليندمثاليس

(۱) پیدائش باب سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی سرکشی اور حضرت نوح القلیم پر
ایمان نہ لانے کی وجہ سے مشتی نوح کے مواروں کے علاوہ تمام کا نتاہ کوطوفان کے پائی سے
غرق کردیا اور سب انسان جانور پرندو چرند اور حشرات الارض کو سفحہ وہستی سے مٹادیا۔
فذکورہ بالا باب کی عبارت باب اول کی قصل اول میں اعتراض چہارم کے جواب کے ذیل میں گذر چکی۔
میں گذر چکی۔

حضرت ابراجيم القيهاور جهادوقال

(۲) جب چند بادشاہوں نے جمع ہو کرسدوم اور عورہ کے بادشاہوں کو جنگ کے اجد قلست دے دی اس علاقے کو لوث مار کرکے قارت کردیا اور حضرت لوط الفیدہ کو گئی

اسباب ومال سمیت قیدی بنا کر لے گئے اور پینجر حضرت ابراہیم اللیطائی بینی آق حضرت ابراہیم اللیطائی بینی آق حضرت ابراہیم اللیطائی گرفتار ہوا تو اس نے ابراہم نے سنا کدا سکا بھائی گرفتار ہوا تو اس نے اور السیخ تین سوا تھار ومشاق خانہ زادوں کولیکر دان تک اٹکا تھا قب کیا اور دات کو اس نے اور اسکے خاوموں نے فول فول ہوگران پر دھاوا کیا اوراکو مارا اورخوبہ تک جو وشق کے با کمیں باتھ ہے اٹکا پیچھا کیا اور ووسادے مال کو اورا پنے بھائی لوط کو اورا سکے مال اور مورتوں کو بھی اوراوراکو کو کا وراوراکو کو کو کا میں اور مورتوں کو بھی اوراوراکو کرائے کا کہ اوراوراکو کو کی واپس کیجیر لایا ''

(۳) سدوم اورعمورہ کی بہتیوں کے لوگ جب بہت سرکشی کرنے لگے اور حضرت لوط القیہ کیا بمان ندلائے تو اللہ تعالی کے انگونیست و نا بود کر دیا۔

انگی تابی کا واقعہ سنے ۔'' تب خداو ندنے اپنی ظرف سے سدوم اور عمورہ پر گندھک اور آگ آ نیان سے برسائی اور اس نے ان شہروں کو اور اس سال کی ترائی کو اور ان شہرول کے سب دہنے والوں کو اور سب بچھے جوز مین ہے اگا تھا غارت کیا!'

(المتراقب إلى أليد)

( س) الله تعالی حضرت موی الفای کواس طرح عظم دیتے ہیں ''سواب تو تو گول کے ۔ کان میں میہ بات ڈال دے کدان میں ہے بڑھنی اپنے پڑ دی اور بر ورت اپنی پڑ وئن ہے۔ سوتے چاندی کے ذیورعاری آلے۔(۱) ( ٹروٹ اب الآیت ۲)

دوسری جگدؤ کرہے!۔

اور بنی امرائل نے مول کے کہنے کے موافق بیاتھی کہا گر مصر یول ہے سوئے جاندی کے زیوراور کپڑے مانگ کئے اور خداوند نے ان لوگوں کو

<sup>(</sup>١)"عارية" كالقاملي مصف كمطابل عدوجوده بالل يرافيل م

#### مصریوں کی تگاہ میں الیکی عزت بخشی کہ جو پکھانہوں نے ما نگا انہوں نے وے دیا سوانہوں نے مصریوں کوٹ لیا۔ (خروج باب الیت ۳۵)

(۱) خرون باب عا آیت ۱۸ور ۱۳ پیش ب "نب عمالیتی آگر رفیدیم میں بنی اسرائیل ہے" تب عمالیتی آگر رفیدیم میں بنی اسرائیل ہے لائے اور اینکے اوگوں کو کموار کی دھار ہے مشکلت دی تب خداوند نے موگ ہے کہا اس بات کی یادگاری کیلئے کتاب میں لکھ وے اور ایشوع کو سناوے کہ بیش کا نام ونشان و نیا ہے بالکل منادوں گا"

بائبل كالضور جنك

(٤) الله تعالى حضرت موى القيرة كوامور يول معتبع ل فرزيول كنعانيول حويول

اور یومیوں کے متعلق اس طرح تھم دیتے ہیں''تو ایکے معبود وں کو تجدہ نہ کرتا۔ ندایجے ہے کام کرنا بلکہ تو انکو بالکل الث دینا اورا کے ستوتوں کو کلز نے کلز کرڈ النا'' (ٹرون باب77 یے ۲۲)

دوسری جگدانی چوفرتوں کے متعلق اس طرح علم ہے ۔

پھرائٹٹاء باب علی ان مذکورہ چیفرقوں اور جر جاسیوں کے متعلق حکم خداد تدی اس طرح مذکور ہے۔

اشتناه باب ١٦ آيت ٢ ين انبي فرتون كم معلق الله تعالى كانكم اس طرح تدكور

--

وہاں تم ضروران سب جگہوں کو نیست و نابود کر وینا جہاں جہاں وہ تو بٹی چنگے تم وارث ہوگے او نچے او شچے پہاڑوں پر اور ٹیلوں پر اور ہر ایک برے درخت کے شچے اپنے دیونا وُل کی پوجا کرتی تھیں تم ایکے غذیوں کو ؤھا دیٹا اور الکے ستوٹول کوٹو ڑ ڈالٹا اور انکی کیسرٹول کو آگ لگا دیٹا اور انکے دیوٹاؤل کی کھدی ہوئی مورٹول کو کاٹ کر گرا دیٹا اور اس جگہ ہے انکے نام تک کومٹاڈ النا۔

### حضرت موى 🏥 اور جہادوقتال

(۸) جب حضرت موی القطائے نے فیٹیاس بن المیور رکو بارہ بڑارافراد پر مشتل بنی اسرائیل کے فشکر پرسپے سالارمقر دکر کے مدیا نیوں سے جنگ کیلئے بھیجا توا سکاذ کر گفتی باب ۳ میں اس طرح آیا ہے۔

> اورجیسا خداوند نےموی کونکم دیا تھا اسکے مظابق انہوں نے مدیا نیوں ہے جگ کی اورسب مردوں کو آل کیا اور انہوں نے ال متنو لوں کے سواعوی اوررقم نورصوراور حوراورراح كوبحى جومديان كے يافئ بادشاه تے جان ے مارا اور بعود کے مٹے بلعام کو بھی تلوارے قبل کیا اور بنی اسرائیل نے مدیان کی مورتوں اور الکے بچول کواسیر کیااور الکے جو بائے اور بھیڑ بکریاں۔ اور مال واسباب سب بحجالوث لبااورا کی سکونت گاہوں کے سب شیروں کوچن ٹیل وہ رہے تھے اور اکی مب چھاؤٹیوں کو آگ سے پھونک دیا اورانہوں نے سازامال غیمت اور سے اسر کیا اٹسان اور کیا جیوان ساتھ لئے .....اوران سے کینے لگا کیاتم نے سب ٹورٹس جیتی بھار کھی ہیں؟ و کھوان ہی نے بلعام کی صلاح سے فغور کے معاملہ میں بنی اسرائیل سے خداوند کی حکم عدولی کرائی اور یول خداوند کی جماعت میں ویا پھیلی این لے ان بچوں میں جنے اڑے ہیں سے کو مار ڈ الواور جنتی مور تیس مرد کا مند د کھے چکی ہیں انگونٹل کر ڈالولیکن ان لا کیوں کو جومرد ہے واقف جیس اور

الیموتی بین این کے زندہ رکھو ......ادر نفوی انسانی میں سے بیش بزار ایک مورثیں جو مرد سے ناواقف اور الیموتی تھیں۔ (التی باب Tri یت ra'lablo'irt)

ای فصل میں اعتراض دوم کے جواب میں استثناء باب الا کی وہ عبارت گذر پھی ہے جس میں صراحت ہے کہ جو تحف غلیمت کی عورتوں میں ہے کی پر فریفتہ ہوجائے تواہے اپنی میوی بنالیما درست ہے۔

(9) جب بنی اسرائیل گھڑے کی پوجا پاٹ میں مبتلا ہوکر اللہ تعالی کے فضب کا انتان ہے تو اس بارے میں ذکر ہے۔

چوکوئی واحد خداوند کو چیوژ کرکسی اور معبود کے آگے قربانی چڑھائے وہ بالکل ٹا پودکر دیا جائے۔(خروج باب۲۴ تیت۲۰)

انتشاء پاب ۱۳ کا کی عبارات باب دوم کے مقدمہ میں '' دوسری بات' کے ذیل میں گذر چکی جی جن ہے آپ کو معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی جھوٹا مدمی نبوت خواہ خرق عادت امور ئى خاہر كيوں ندكرتا ہو بت يرتى كى دفوت و ساياكى كى بيوى بينا 'جمائى وغيرہ بت يرتى كا كيم يائى اسرائيل كاكوئى مرديا عورت مورئ اچائد فرشة يا اصنام كى عبادت كر ساتو بلاتر دو سَقَارُ كَرْسَكَ مارديا جائے اور بالكل اس يرتم ندكيا جائے اور اسكى عيب يوشى ندكى جائے۔

احكام جنك

(١٠) كماب المتناء إب اليد الي ٢-

بب لوكن شرے دلك كرنے كوا كے زويك ينج تو پلے اے سے كا یغام دینا۔اوراگروہ تھ کوسل کا جواب دے اورائے جا لک تیرے لئے کھول وے تو وہاں کے سب باشعات تیرے باجگذار بن کر تیری فدمت كرين-اوراكروو تحديث شرك بلد تري الانتها عالم وا السكا محاصره كرنا\_اورجب خداوند تيراخدااے تيرے قبلف ش كردے تو وہاں کے ہرمرد کوتکوارے آل کر ڈالنا۔ حیمن مورتوں اور بال بچوں اور چدیایون اورای شرکے سب بال اور لوث کواسینے لئے رکھ لیٹا اور تواسینے دشمنول کی اس لوٹ کوجو خداوند نے سے خدائے تجھ کو دی ہو گھا ہا۔ اُن مب شروں کا پی حال کرنا جو تھے ہے بہت دور ہیں اور ان قو موں کے شرفیس ہیں۔ یر ان تومول کے شہوں میں جن کوخداوند تیرا خدامیراٹ کے طور يرتحوكوديتا يحي ذي نفس كوجيتانه بجار كهنا- بلكه توانكو يعني حتى اوراموري اور کنعاتی اورفرز می اور هو می اور بیوی قو مول کوچیسا غداوند سے ہے خدائے يَّهُ وَلِي عِبِ الْكُلِّ فِيتَ كُروينا" (اسْتَنَامِ إِبِ ١٠ آيت ١١عنا)

حضرت يوشع عيواور جهادوقثال

(۱۱) حضرت موى الفياكى وفات كے بعد حضرت يوشغ فے يرون كوعبوركر كے

وہاں ان ندگورہ چید قبائل کے لاکھوں لوگوں کو استقے مولیٹی سمیت قبل کر دیا۔ استقے اکثر شہروں
کوآگ لگا کر داکھرا ڈھیر کر دیا استقے اکٹیس بادشا ہوں کو لشکر دی سمیت قبل کر دیا بلکہ ان کو بنی
اسرائیل پرتھیم کر دیا چنانچ سحیفہ پیٹوع ٹیس باب گیارہ تک یہی حالات پوری تفصیل کیما تھے
ندگور جی گرطوانت کے ڈرے ہم اس سے صوف نظر کرتے جیں اور ای محیف کے باب 11 کی
صرف اس عبارت کے فتل کرنے پراکتھا کرتے جیں جس ٹیس ان تمام احوال کا اجمالی بیان
آگیا ہے۔ ناظرین اگر تفصیل جا ہیں تو دہیں ملاحظہ فرما کیں باب 11 کی وہ عبارت ہے۔

اوربرون كاس يارمغرب كى طرف بعل جدے جودادى لبنان ميں ب كوه خلق تك جوسير كونكل كياب جن بإدشاءون كويشوع اور بني اسرائيل نے بارا اور جن کے ملک کو بیٹوع نے اسرائیلیوں کے قبیلوں کو انگی تقسیم کے مطابق میراث کے طور پردے دیادہ یہ ہیں۔ کو ہتانی ملک اور شیب كى زين اورميدان اور دُ حلانوں ش اور بيابان اور جو لي تطعيش جَي اوراموری اور کھائی اور فرزی اور ع کی اور یوی قوموں میں سے۔ ایک م يحو كا بادشاه ايك في كا بادشاه جو ديد الل كرز ويك واقع ب- الك بروهليم كابادشاد الكرحروان فأبادشاه راتك يرموت كابادشاه الكيكيين کا بادشاه\_ایک محلون کا بادشاه\_ایک جزر کا بادشاه\_ایک دیر کا بادشاه\_ ا يك جدر كا باوشاه - ايك فرمه كا باوشاه - ايك مراد كا باوشاه - ايك لبناه كا بادشاه أيك عدلًا م كا بادشاه. أيك مقيره كا بادشاه. أيك بيت ال كا بادشاه الك آخوح كابادشاه الك حفركابادشاه الك افق كابادشاه الك اشرون كا بادشاه . آيك مدون كا بادشاه أيك حصور كا بادشاه . آيك عمرون مرون كاما دشاه \_ا يك اكشاف كاما دشاه \_ا يك تعنك كاما دشاه \_ا يك كنذ وكا بادشاہ ایک قادی کابادشاہ ایک قرمل کے عقعام کابادشاہ ایک دور

کی مُرتفع زمین کے دور کا بادشاہ۔ ایک کوئیم کا بادشاہ جوہلجال میں تھا۔ ایک تر شدکا بادشاہ میرسب اکتیس بادشاہ تھے'' (یشوٹ باب ۱۳ یہ ۱۳۳۲)

سمسون نبي كاجهاد وقبال

(١٢) قضاً قاباب ١٥ آيت ١٥ من عمون اورفلستون كي جنگ كاذكر إس طرح آيا

-4

اے ایک گدھے کے جیڑے کی تی بڈی ال کی سوائی نے ہاتھ بڑھا کر اے اٹھالیااوراس ہے اس نے ایک جزار آ ومیوں کو مارڈ الا پھر سمسون نے کہا '' گدھے کے جیڑے کی بڈی ہے ڈجیر کے ڈجیر لگ گئے گدھے کے جیڑے کی بڈی سے جس نے ایک بترازآ ومیوں کو مارا۔

### حضرت داؤ د المع کاجها دوقال

(۱۳)سمونیل اول باب ۱۳ آیت ۸ میں ہے:۔

اور داؤداورا سے لوگوں نے جاکر جسور یوں اور جزریوں اور شالیقیوں پڑھلہ کیا کیونکہ دوشور کی راہ ہے مصر کی حد تک اس سرزشن کے قدیم باشند سے تصاور داؤد نے اس سرزشن کو بتاہ کرڈ الا اور تورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑ ااور اگلی بھیٹر بکریاں اور تنل اور گدیسے اور اونٹ اور کیڑے نے کرلوٹا اور اکیس کے پاس کیا

(۱۴) مولیل دوم باب ۸ آیت ۱۳ ش ہے:۔

اور داؤد نے ضوباہ کے بادشاہ رحوب کے بیٹے بدد عز رکو بھی جب وہ اپنی دریای قرات پر کی سلطنت پر پھر قبضہ کرتے کو جار باتھا مارلیا۔ اور واؤ و نے آئے کے آیک بزارسات سوسوار اور ٹیس بزاریا ہے گڑ لئے اور داؤونے رقبول کے سب گھوڑوں کی کھوٹھیں کا ٹیس پر اُن بیل ہے سور تھوں کیلئے گھوڑے بچار کھے۔اور جب دشق کے ارائی ضوباہ کے باوشاہ بدوعزر کی گمک کوآئے تو داؤد نے ارامیوں کے بالیمی بزارآ دی تحق سے '' اُنتی

(10) سوئنل دوم پاپ ۱۰ آیت ۱۸میں ہے۔

اور آرائی اسرائیلیوں کے سامنے سے بھا کے اور داؤد نے آرامیوں کے سات سورتھوں کے آدمی اور چالیس بڑار سوارتل کرڈالے اور اکلی فوج کے سردار سوبک کواپیامارا کیاووو ہیں مرکبا۔

(۱۲) سموئل دوم پاپ ۱۱ آیت ۲۹ میں ہے۔

تب داؤد نے سب لوگوں کو جمع کیا اور دیا کو گیا اور اس سے لڑا اور اس ا الیا اور اس نے اتنے بادشاہ کا تاج اسکا مر پر سے اتار لیا۔ اسکا وزن سونے کا ایک قبطار تھا اور اس میں جو اپر چڑے ہوئے تھے مووہ داؤد کے سر پر کھا گیا اور وہ اس شہر سے لوٹ کا بہت سامال تکال لایا اور اس نے ان لوگوں کو جواس میں تھے یا ہر نکال کرائے وقر وں اور لو ب کے چنگوں اور لو ب کے کلہا ڈوں کے پہنچے کر دیا اور انکو ایڈوں کے ایسا پڑاہ ہے میں سے چلوایا اور اس نے نی عمون کے سب شہروں سے ایسا ہی کیا۔

### حضرت الياس اللبيه كاجهاد وقتال

(۱۷) حضرت ایلیاہ کا بعل کے نبیوں کو آل کرنے کا واقعہ اس طرح نہ کورہے۔ ایلیاہ نے ان سے کہا بھل سے نبیوں کو پکڑ او ان میں سے ایک بھی جائے نہ پائے۔ سوانہوں نے اکھو پکڑ لیا اور ایلیا واکلو پنچے قیمون کے نالہ پر لےآیا اور وہاں اکھوٹل کرویا۔ (سلامین اول یاب ۱۸ آیت ۴۹ یاور ہے کہ بعل کے ان نبیوں کی تعداد جارسو پچائی تھی جیسا کہ اس باب کی آیت ۱۹ اور ۲۲ میں صراحت ہے۔

پولوس کی گواہی

(١٨) بولور عبرانيول كالم خط من لكهية بي-

اب اور کیا کہوں؟ اتنی فرصت کہاں کہ جدعون اور برق اور سمون اور ا افتاہ اور داؤوا ور سمونیل اور اور بیوں کا احوال بیان کروں؟ انہوں نے ایمان ہی کے سب سے سلطنوں کو مغلوب کیا۔ راستیازی کے کام کے ۔وعدہ کی ہوئی چیز وں کو خاصل کیا۔ شیروں کے مشہ بند کئے۔ آگ کی جیزی کو بچھایا۔ تکوار کی وطارے بی کا تھے۔ کمزودی بین زور آور ہوئے ۔لوائی میں بیاور ہے۔ فیرول کی فوجوں کو بھاویا۔

(البرائول كام عدياب الآيت ٢٠٢٣)

حضرت عيسلى 🌬 كاجها دوقيال

(۱۹) حضرت میسیلی القصافی و جال گوگل کریں گے اس بارے پیش اڈ کر ہے۔ اس وفت وو ہے دین ظاہر ہوگا ہے خداوند لیوع اپنے مند کی چھونگ سے ہلاک اورا پی آمد کی جگل ہے جیست کر بیگا۔

(مسلفظوں کے مرومرافظ اِے آے۔ ۸)

تجزيه مصنف

ہذکورہ بالاحمارات ہے صاف ظاہر ہوا کہ جھٹرت ٹوج ﷺ کے زیائے میں کفار کے گیا ہوں کی شامت اورا بمان نہ لانے کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ساری کا نتات کو طوفان ك عذاب ب بلاك كرويا معفرت لوط القياة كرز ماندين الحي قوم ك تفركي وجد الله تعالی نے اہل سدوم و مورہ کو تباہ کرویا تھی کہ آسان سے گندھک اور آگ برسا کرنیا تات کو بھی تباہ کردیا۔ حضرت موی الظیم کے زمانہ میں فرعون کو اسکے ہزاروں الشکر یول اسمیت وریا یے قلزم می فرق کر کے صفح ہتی ہے مناویا۔ حضرت ابراہیم اللے اے کافر بادشاہوں ے جنگ کرے اسکے تمام مال واسباب کوبطور غیرت لے لیا۔ بنی اسرائیل نے تھم خداوندی اورارشاد موسوى كےمطابق قبليوں كےمماوكرز لورات بليوسات اور لا كھوں روپيرعاريت كا بهاندگر کے دعوکہ و مکراہے قبضہ ش لے لیا۔ حضرت موکی الفقالا کے زمانہ میں مصرت ہوشنے نے قالیقع ں کے پینکڑوں لوگوں کو تکست دیکر قبل کرڈ الااور اللہ تعالی نے تا کید کیساتھ وعدہ فر مایا کہ شن مالیق کا نام ونشان بالکل دنیا ہے منادوزگا۔ حضرت موی الفتاد کے دور میں ہی اليع رب سالارنے مديان كے سيمرووں كولل كيا۔ الحي شرول كو الك وكا عورتوں بچول جانورول اور مال واسباب سب بچولوث ليا پجران بين سے جو تورتي مرد كامند و كي چکی تھیں (شادی شدہ تھیں) انگواور لڑکوں کو حضرت موی الطبیع نے قمل کرادیا۔ بقید مال غنيمت اوربتيس ہزار كنوارى لا كيول كواپيغ سياميول كيلئے بيجار كھا اور ديگر جنگجوؤں كوجمي اللہ تعالی کی جانب سے علم سایا کہ جواسرائیلی منیمت میں آئی ہوگیا کی عورت برفریفتہ ہوجائے الواے بیوی بنا لے۔ حصرت موی اللہ نے چھڑے کی ہوجا کرنے پر تین بزار آومیوں کولل كرايااور تحمديا كدكوني بحي فخص غيرالله كي عباوت كرب بالزغيب د سائة في وسلَّمار كرويا جائے اس پر رقم اور حیب ہوشی کرنے کو حرام قرار ویا۔ ندکور و بالا چے قبائل اور جرجا سیول کے

قبيله ك متعلق متعدد جكبول يرحكم خداوى انتهائى تاكيد كيساتحة آيا ب كدان ع عبد ند یا ندهنا ران پر رحم نه کرنا ٔ بلکه سب کویژول سے اکھاڑ کھینکنا ایکے بتوں کوریزہ ریزہ کرنا ' تمام عباوت كا يول اورقربان كا يول اوربت خانول كومنهدم كردينا-اللي باغ وكهيت كاث ڈ النا۔ان اتوام کے شہروں میں کسی انسان یا جانور کوزندہ نہ چھوڑ نا۔ان چیرقبائل کے علاوہ باتی کے متعلق بین کم آیا کہ بحاصرہ کرنے کے بعد اوال اطاعت کرنے کو کہاجائے۔ اگراطاعت قبول كرين اورجزيددية يه آناده مول تو تحيك ورندتمام مردول وقتل كردياجا عاور مورتول بچوں مواثق مال واسیاب کوفتیمت برنالها جائے۔ یہ سبتمہارے لئے حلال وطبیب ہیں۔ خصرت موی القيم كى وفات كے بعد حضرت يوشق نے ندكورہ جية باك كے لا كھول او كول كو اوراکتیں بادشاہوں کوٹل کیا کے اکثرشروں کوآگ دکا کردا کھ کا اجر کیا ہمسون نے بڈی ے ایک بزار آدی کوئل کیا۔ حضرت واؤد القطاع نے جنور ایل این اول عمالیقول پر حملہ کرے اس سرز ٹین کے تمام پاشندوں کو بلاک کر ڈ الا۔ ایکے جانوراورساز وسامان کو مال فنیمت بنالیا ضویاہ کے بادشاہ کوئل کیا ایک ہزار سات سوسوار اور ٹیس بزار بیادہ لوگ بجر لیے۔ سورتھوں کیلئے گھوڑے بچاہئے اور باقی سب گھوڑوں کی کونچین کاٹ ویں۔ آرامیوں کے بائیس ہزارا وی قبل کیے پھر آ رامیوں سے دوسری جنگ شی سات سور تھون کے آ دی اور عالیس بزار سوار فل کروالے بی عون کے شہرول میں وہ پھرلیا کماس سے تریاد وسرا کا تصور خیس ہوسکنا کہ بعض کو آروں ہے کاٹ ڈالا لبعض کو دشکق آ اگ ہے گزارااور اس طرح کی اورسزائين ديں۔حضرت المياة نے جارسو بچال جبولے تبيول کو ذرج كيا۔ حضرت عيسى الظیم این نزول کے بعد و جال کو بنفس تقیم قتل کریں گے۔ اہل کتاب کے نزویک اللہ تعالی کی ساری کا نئات یا بعض کو ہلاک کرنا ہراہ تبارے قابل تعریف ہے۔ ای طرح انہاء ینی اسرائیل کا جباد وقبال کرنا اللہ کے تھم ،اسکی رضا کے بین موافق اور آخرت کے ثواب کے

حسول کا قراید فا کسل اسپاب وسامان و مال فنیمت کا حاصل کرنا مقصود ند تھا۔ یکی وجہ ب کدانلہ تعالیٰ حضرت موی القیمی کی معرفت صاف ارشاد قرباتے ہیں کدان احکام کی بناپر مق میں جباد بالکفار بھی داخل ہے میں تم سے اور بنی اسرائیل سے عبد با ندهتا ہوں اور مزید ارشاد قربایا کدا گران چی قبیلوں میں ایک شخص بھی زند و چیوڑ اتو میں تبہار سے ساتھ وہ تک کرونگا جوان کیساتھ ازادہ کیا یعنی تمہیں ہلاک کرونگا جیسا کہ خروج باب ۳۳ آیت کم تعنی باب ۳۳ آیت ۲۵ میں سراحت ہے اور پولوس حضرت داؤ درافظی او میون و فیرہ کے جہاد کورضا والی اور حضرت داؤ درافظی او میون و فیرہ کے جہاد کورضا والی اور حکم خداوندی کے مین مطابق می حض ہوئی جرزوں کو حاصل کیا وفیرہ و فیرہ و میل کے معلق میالغة میر راستیازی کے مام کیا وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا وفیرہ و فیرہ و۔

ناظرین اگر کتب عادیہ کے احوال فدگورہ کو طاحظہ کی او تخفی شدرہے گا کہ ان انہیاء کرام میلیم السلام نے جنگ ہے قبل از راہ وقی قبال کیلئے اجازت طلب کی ۔ یعض کو بیار شاہ جوتا تھا کہ تمہارے وشن تمہارے تیضہ میں ویدونگا اور یعضوں ہے اس طرح کے اور ارشادات ہوتے۔ حضرت واؤ والفیج اس جنگ اور قبال کے حوالے ہے اسپے متعلق اس طرح ارشاد فرماتے ہیں۔

"کیونک میں خداوندگی داموں پر چاٹنا دہااور شرارت سے اپنے خدا ہے الگ ند ہوا

کیونک اس کے سب فیصلے میر سے سامنے دہاور میں اسکے آئین سے برگشتہ ند ہوا میں اسکے

حضور کامل بھی رہا اور اپنے کو اپنی بدکاری سے باز رکھا" (زیور ۱۸ آیت ۱۳۳۲) بلک

حضرت داؤد القام کی وفات کے بعدا کی تعریف ویدی میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے" جس نے

میر سے بھم مائے اور اپنے سارے دل سے میری پیروی کی تا کہ فقط وہی کرے جو میری انظر

میں نیک تھا" (سام فین اول ہا ہے ۱۳ آیت ۸) اس آیت کے مقتضاء کے مطابق حضرت

واؤد النفوا كافروں سے جہاداورا عوض مزائيں ديااللہ كے تم كے مطابق اور ذات كريا اللہ كافروں سے بہرہ ہوا سكے علاوہ كو بال پنديد يد فعل تفا اورا يك بديخت جواطاعت خداور سول سے بہرہ ہوا سكے علاوہ كو بال پنديد يد فعل تفار اورا يك بديخت جواطاعت خداور سول سے بہرہ ہوا سكے علاوہ كو باك كرنا اخبيا وكرام كا جہادكر تا الا كول كو باك كرنا اخبيا وكرام كا جہادكر تا الا كول الوكوں كو قبل كرنا تھي كو كى مرت فيراللہ كى عباوت كرنے يا مرت فيراللہ كى عباوت كرنے يا جو الله بي اور كفر ظاہر بھي نيس ہوا افكا آل كو كى نا جائز فعل تفاراى طرح فيراللہ كى عباوت كرنے يا جو الله جو الله جو الله بي كرنا عولوں الا جو الله بي كو باكر نے والے تين بزاد لوگوں كو جاہ كرنا عولوں كا جو الله بي كا كوار سے بيلور فينيمت حاصل كرنا بالحضوس قبطيوں كا بيورات كي الم الله بي كا كوار سے بيلور فينيمت حاصل كرنا بالحضوص قبطيوں كا بيات الله كو كو كو كے الم الله الله بي كوارت و يتا ور بيات كو كو تي بينا لينے كى اجازت و يتا ور بيون ورق وركى دارة كولون الدور جازت و يتا ور بيات في كوركى دارة كولون الور وكوركى دارة كولون الور وكوركى دارة كولون الور الورائون الدور الورائون الور الوركى دارة كولون الوركي بينا لينے كى اجازت و يتا ور حقيقت في كوركى دارة كولون الور اجازت بين الله كولون كوركى دارة كولون الور الورك دارة كولون الور الورك دارة كولون الور الورك الوركى دارة كولون كوركى دارة كولون الورك الورك دارة كولون الورك كولون كولو

### جہاداسلام اور سابقہ شریعتوں کے جہاد میں فرق

ماصل یہ ہے کہ جہاد محمدی ﷺ اور سابقد انہیاء کرام ملیم السلام کے اسوء جہاد کو اتفایل

کرنے سے ناظرین کو بخو کی معلوم ہوجائیگا کہ بنی اسرائیل کے انہیاء کا جہادی طریقہ زیادہ

خت تھا مگر سیجی علماء کے قصب و ننگ نظری کا کیا کہنا کہ وہ جہاد کے حوالے سے اہلی اسلام

پر منہ اجر جرکے اعتراض کرتے ہیں جبکہ دوسری جانب الکھوں جانوروں کے قبل کو ، کافر
مردوں وجورتوں کو قبل کرنے کے علاوہ لاکھوں بے گناہ بچوں اور جانوروں کے ہلاک کرنے

کو اپنے انہیاء کی شریعت کی روشی ہیں امر مستحس بچھتے ہیں اور بھی ظلم کا نام نہیں و ہے۔

شریعب محمدی کی گا طریقہ جہاد اور شریعت موسوی کے جہاد ہیں اختیا کی مماثلت پائی جاتی

ہے جیبا کا ششاء باب ۲۰ میں مفول ہے۔ قرق صرف اتنا ہے کہ شریعت موسوی میں الن چھ ا قَيْا كَلَ كَ عَلَاهِ وَدِيمُ لُولُول سے يعلى جزير كا سوال ہوگا پھر جنگ ہوگی جبكي تربيت احمدي الله یں مشرکین طرب کے علاوہ ووسرے لوگول کواولاً موعظہ حسنہ کیساتھ وعوت اسلام وی جاتی ب يحرجز يكاسوال أنا باورآ خريس جلك كى بارى آتى بداب الرسيحى حفرات اوالا تغمت وليهجت كيها تحدد توت اسلام دين كوفتيج تجحتة بين توحقيقت بدب كه وورا وانصاف ے کوسول دور جا يو تے جي كوكل يوكل يوكل إن كرنے سے يملے دور ب اسلام و يناجو دارين كى فلات كاذر بعد باس يس كياعيب بي بلكدية وانتائى قابل تعريف على باور چوكلد حضرت مجمد ﷺ خاتم الانبياء جي الكي نبوت عالمكيم ب النظ بعد سي نبي كي آنے كا امكان نہیں کہ وہ آ کرفیمائش کر دیگالبذا اہماری شریعت میں کفار کے متعلق دعوت کا پیکم ابدی ہے۔ جب معلوم ہوا کہ جہادایک فریضہ اور تھم خداو تدی ہے تو اسکا بجالانے والایقدینا ثواب کا مستحق ہوگا جیسا کہ پولوں بھی اس کوشلیم کرتے ہیں اب اگر راہ خدا ٹیل سر دھڑ کی بازی لگا دیے والے شبید کو جنت کا مستحق قرار دیا جائے تو عقلی اعتبار ہے انھیں جیرت کی کون ک بات ہے؟ کیا خواسی علاء کو بہتلیم تیں ہے کہ اگر کو کی شخص زندگی کے آخر سے میں حفرت سن الله يرا كے طریقہ کے مطابق ایمان لائے تو وہ سخق جنت ہوجاتا ہے۔ اگر سنتی حضرات بيكيس كرشر عب ويدوى ين جهاد كالقلم فيس بهاورا كرشر عب احرى فل ين مانا جائے تو تھم اول کا فنخ لازم آتا ہے تو میں کہتا ہوں کداسکا جواب پوری تفصیل کیساتھ باب اول کی قصل اول میں اعتراض اول کے جواب کے تحت گذر چکا ہے۔ علاوہ ازیں حضرت من العلا نزول کے بعد بنفس نقیس د جال کوقل کریں گے۔اگر وہ پر کین کہ نئر ایعت محمدی ﷺ من بھی پہلے جہاد کا تعلم نیس تھا بعد کوآیا اس سے قدارم آتا ہے کہ اللہ تعالی ایک می ور میلے میلے ایک علم دیں مجرای نبی کے دور میں اس علم کومشوخ کردیں تو میں کہتا ہوں ک محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ اس کا جواب بھی باب اول کی فعل دوم بیں اعتراض تم کے تحت گذر چکا ہے ناظرین وہاں مراجعت قرما کیں۔ سیجی حضرات بیابول جاتے ہیں کہ جب تک بخیا اسرائیل مصری رہے اللہ تعالی نے حضرت موی وہارون علیجا السلام کوفر عون اورا سے فشکر سے جنگ کے متحاق کوئی تھم نہ دیا تجر جب بخی اسرائیل مصرے کی طور پرنگل گے اورا پے بخت ترین و تمن کے چگل ہے نجات بائی تب انکو دوسری قوموں کے ظاف جس شدومہ کیسا تھے جہا ووقال کا تحتم دیا تھیا وہ آ ب نے معلوم کری لیا ہے تھی حضرات حکم جباوا ور مرتد کی سزا کے مسئلہ بٹل طرح طرح کے جھولے اقوال بنا کرنجا ہے گئا خانہ طریقے سے زبان طعن دواز کر تے جی سے طوالب کے خوف سے جم انکوز کرنیوں کرنے تا ہم اگر کوئی بھی فض تھی ہما دو آئر کر دو میں سے طوالب کے خوف سے ہم انکوز کرنیوں کرنے تا ہم اگر کوئی بھی فض تھی ہما دو آئر کردو میں سے جواب یا اس جواب یا اس بھی طرح گرفت کیا ہے تو الزام دیتے ہوئے ایکے ہمرا میتر اش کا پاکٹس مناسب جواب یا اس سے بھی زیادہ خت جواب دے مکل ہے۔

## اعتراض بشتم

#### جواب

یا عبر اض جمافت کا کرشمہ ہاوراس لائن ہی تین کہ جواب دیے کی ضرورت مجمی جائے تا ہم کوتا ونظر لوگوں کا خیال کرتے ہوئے اس سے افعاش بھی نہیں برتا جا سکتا۔ آپکو معلوم ہے کہ ہر نبی کے زمانہ میں خالفین اور تعصب دکھنے والے لوگ اس نبی کے متعلق ایسے ہی گمان کرتے رہے ہیں اور انکو تکالیف پنجاتے ہیں فصوصاً یہووجو کتب او یہ کاعلم رکھتے محکم دلائل و ہر اہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ سے وہ حضرت کے القبید کوشلیم نیس کرتے تھے بلکد آنجناب القبید کے متعلق گشاخانہ کلمات ساح کمراہ کافراد بوانہ سامری وغیرہ کہتے تھے۔ حضرت کے القبیدا ورائے حوار بول کیساتھ استہزاء وتسنخراور دیگر ہے اولی کرتے تھے جیسا کہ باب سوم کی فصل اول میں پوری تفصیل سے معلوم ہوگیا۔

# اعتراضُ ثم خودستانی کاالزام

کہے ہیں کہ نبوت کی ملامت ہے کہ اس نبی کے کلام میں اپنی تحریف خود کرنا اور
اپنی برائی ند موج بجد کھر کے میں ہے بات موجود تھی وہ خود کو تمام انجیاء ے افضل بتاتے ہیں
مسلمانوں میں مشہور ہے "لولاك لسا حلقت الافلاك" (۱) لیمنی میں نے آپکو بیدا ند کرنا
موتا تو زمین آسان بیدا نہ کرتا نے خود محد کھا ہے متعلق فرماتے ہیں "اول ساحلت الله
نسودی" (۲) میمنی سے مہلی چیز جوخداوند نے بیداکی وہ میرانور ہے۔ اس احتراش کو
صاحب "ولاک نبوت مقد" اپنی کتاب کے صدیم میں اور صاحب "و تحد الله مان" نے سب
چہارم کے زمیل میں ذکر کیا ہے۔ تم نے اعتراض کی جوفقر رکی ہے وہ اول کے مطابق ہے۔

جواب

حضرت مسيح اللها كاخودا بني تعريف كرنا

خود ثنائی کونیوت کے منافی کہنا اوراس سے پاک ہونے کوشرط نبوت قرار ویناسراسر

(تحقيقات وتأثر ات والكرسيد ضوان في كدوي جم وانه المطبوع ادار وظم وأن وووور)

<sup>(1)</sup> مير المارسلمانون عن مشهورة بي كرمتن وسند كالمتيار سي البيت أيل ب-

<sup>(</sup>٢) يدوايت يحى أي الله عابت فين بالإيانة إلى مفيد معلومات كيلي ما وهدو

جبالت اور خطا کی وادیول میں بحثکنا ہے اور اپنے یا ڈن پرخود کلہاڑی مارنا ہے کیونکہ سیجیوں تیں حفرت سے النے کا متعلق ہے بات مشہور ہے 'سب چیزیں اسکے وسلہ سے بیدا ہوئیں اور جو کھے پیدا ہوا ہے اس میں ہے کوئی چیز بھی اسکے بغیر پیدائیں ہوئی'' (بوحنا باب ا آیت ٣) پولون حفزت من الطبط کی تعریف میں لکھتا ہے" کیونکسای میں سب چیزیں بیدا کی گئیں' آ سان کی ہوں پاز مین کی ویکھی مول 'یا اندیکھی، تخت موں یاریاشیں یا حکومتیں یا اعتیارات سب چزی ای کے ویلے اورای کے واسلے پیدا ہوئی ہیں" (کلیوں ك نام خط باب آيت ١٦) نيز مطرت سي الفياة خود الى تعريف على رطب اللمان مين ' نص تم ے کہنا ہوں یہاں وہ ہے جو ٹیکل کے بھی بڑا ہے ۔۔۔۔۔ دیکھو یہاں وہ ہے جو پوناہ ے بھی براہے .....اور و مجھو بہال وو بے جوسلیان سے بھی برائے " (متی ہاب ا آے۔ ۲ / ۲۲ معرت کے اللہ کے فدکورہ آخری دوقول جن میں خود کو حضرت یونس وسلیمان علیماالسلام سے بڑا قرار دیا ہے بیاوقا باب اآبت ۳۴ ۴۳ میں بھی ندکور ہیں۔ لما حظ فرمائے! كر حضرت مح الله الله الوال ميں صاف طور يرا في ذات كوبيت المقدى اور حضرت یونس وسلیمان ملیجاالسلام جیسے پیغیبروں ہے بھی افضل بتاتے ہیں.

# بولوس كااپ مندميال مطوبننا

ای طرح پولوس رسول اپنے قطوط میں اپنی مدح واق صیف میں ایسے بلند با تک وعوے فرماتے ہیں اوراپنے مندمیال مشویفتے ہیں کہ کیا کہنا چٹا پچارشاوفرماتے ہیں'' میں آق اپنے آپ کو ان افضل رسولوں ہے پچھ کم نہیں مجھتا'' ( کر نتھیوں کے نام و وسرا خط باب اا آیت ۵) ای قط میں ای باب کی آیت ۲۱ میں فرماتے ہیں'' میرا بیکہنا ذات می کے طور پر سمی کہ ہم کمزورے متھ مگر جس کی بات میں کوئی ولیر ہے (اگرچہ بیکہنا ہے وقوئی ہے)

## حاصل كلام

اس مسلوب العقل پا دری صاحب کی زیادتی طاحظ فرمایے کہ نبوت کی ایک ایک ایک طلامت اور شرط بتائی ہے کہ جسکی وجہ حضرت سے الفیاد کی نبوت اور پولوں کی نبوت بھی بریاد ہوگئی۔ بے جارے یا دری صاحب نے اتنا بھی تبیل ہجھا کہ پولوں نے خود متائی کرنے پر احمق ہوا کہ کی تبیل ہجھا کہ پولوں کا معلوم ہوا کہ کی احمق ہوا کہ کی احمق ہوا کہ کی احمق ہوا کہ کی امر واقع کے بیان کرنے کوطر فداری اورخود ثنائی قرار دینا بیہ یا دری صاحب کا بی کام ہوسکا ہوا گئی اور بس ہاں یا دری صاحب کی ذات سے یہ بعید نبیل کہ دواکیوں نے اگر چہ اس جاور لیس ہے دومرا قول کا اعتبار کرتے ہوئے اس نبی عاقل (حضرت کی دیں) کے دومرا قول کا اعتبار کرتے ہوئے اس نبی عاقل (حضرت کی دیں) کے

مقابله من اسكوب وقوف اور دایوان محصنے بین فریک ہا گروہ اس طرح ارشاد فرماتے بین تو به بھی پولوس کا قول ابلور سند ندال کی گے اسکی صورت میں ہمارے کے حصرت سے القیدادا سے قور شائی پر مشتل ارشادات ہی کافی بین ۔ و باللّه النوفیق

## اعتراض دبهم

میچی حضرات قرآن پاک کی بعض آیات اور کتب مدیث میں آنخضرت الله عضول بعض دعائیہ جملوں کا سبارالنگر کہتے ہیں کہ محد الله قودا پنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور قبل از نبوت اپنے گمراہ ونادان ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔ اب یہ کیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ شافع محشر ہیں اور تمام اجباء سے افضل ہیں۔ چنا نچے مورة مؤسن میں ہے:۔

> صاصبر ان وعد الله حق واستغفر للنبك وسيح بحمد ربك بالعشى والايكار - (سورة المؤمن آيت ٥٥) تو ميركروب شك غداكا وعدو يجا باورائ كنابول كي معافى ما كلو اورت وشام اين يروردكاركي قريف كيما تحقيق كرت دوو

> > مجرسورة محديث آيا ب:-

ف علم اسه ۱۷ السه الاالسه واستغفر الدنيات وللمؤمنين والمؤمنات. (سورة محمد آيت، ۱۹) پس جان ركوك قدا كرسواكوتي مجوديس اورائي كناءول كي محافي باگواورمؤمن مردول اور تورتون كيلي بحي " يجرسورة في من آيا ب اليا وت حسا لك فند ما ميساً ليعفرك الله ما تقدم من ذبيك وما تأخر (سورة الفتح ايت : ۱) بِ شَكَ ہِم نَهِ آ پُونِهُلِي فَتْحَ دِي مَا كُهِ آ كِيا كُلِي اور يَجِيكِ كناد معاف كرد \_\_\_

اورا پی وعامیں کہتے ہیں:۔

ف اغتفرلي ماقدمت وما اخرت وماامررت ومااعلت وماانت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر انت الله لا اله الا است.

پُل پخش دیجے وہ سب جو میں نے پہلے کیے یابعد میں کیے جو پوشیدہ کیے یاعلانیہ کیے اور جوآپ میر ہے متعلق جھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تواول وآخر ہے تو ہی خداہے تیرے علاوہ کوئی معبود کیں۔

اس طرح کی اور بھی گئی وعا کیں ہیں(۱) ان سے سے اٹکا گنا ہوں کا اقر ار کرنا صاف ظاہر ہے۔ مورہ شوری میں کہتے ہیں۔

> ماكنت تدرى مناالكتاب والايمان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من بشاء من عبادنا (سورة الشورى آبت: ٥٢) آپ نالوكاب جائے تھے اور شائبال ليكن ہم فياس كولور بائيا ہے كمال سے ہم بندول من سے جمكو جائے ہیں جاری كرتے ہیں۔ مورة الشحى من كہتے ہیں:

> > ووجدك ضالاً فهدي ( سورة الضحي أيت: ٧)

اور جھ کو گمراہ پایا کس ہدایت دی۔

<sup>(</sup>۱) كتاب الاستغفار، رياض الصالحين ، مؤلفه امام يجي بن شرف النووى الدشقى بس ۵۰ مطبور قد مي كتب خاند آرام باغ كراچى

#### ان دوآیات ے استحقی از نبوت ناوان اور گمراه جونے کی صراحت ہے۔(۱)

جواب

جَوَابِ كَي ساعت تِے لِي تَمِن بنيادي امور بطور تمبير مجد ليج -

پہلی بات پہلی بات

پونک اللہ رب العزب ہا لک اور پروردگار ہے جبکہ تمام تلوقات اسکے بندے اور
مملوک ومر بوب ہیں انبذا بارگاہ اللی کی طرف سے بندوں کے بی میں بالخصوص انبیاء کرام
علیم السلام کے بزرگ طبقہ کو کوئی بات بطور خطاب یا عماب واقع ہو یا ان حضرات کے
حوالے ہے گام الٰہی میں سطوت واستعلاء ہو یا پیر خطرات غایت ورجہ اکسار کی فروتی اور
اظہار عبود رہت کریں تو اس میں کوئی تھی کی بات نہیں ہے کیونکہ آتا تا ہے بندو ہے جو چاہ کہر سکتا ہے اللہ تعالی جس قدر چاہیں اپنے علوشان اور کمال مرتبت کو ظاہر فرما میں کہ
حاکمیت کی شان میں ہاور بندہ جس قدر عاجزی وفروتی ظاہر کرے تو بیرائی بندگ کے
حاکمیت کی شان میں ہاور بندہ جس قدر عاجزی وفروتی ظاہر کرے تو بیرائی بندگ کے
حضرات کا بارگاہ الٰہی میں صدورجہ اظہار بندگی ہوتو اس کو ہر جگہ جیتی معنی پر محمول کرنا اس بندہ
کواس خطاب وحماب کا حقیقی مصداق بنا نا اور ان عمایات کو اسکونی میں بھینی خیال کرنا محض
خطا اور گرائی ہے۔ بائیل بالخصوص زبور میں اسکی مثالیں کشرت کیسا تھو ہیں بیباں ہم چند
خطا اور گرائی ہے۔ بائیل بالخصوص زبور میں اسکی مثالیں کشرت کیسا تھو ہیں بیباں ہم چند

<sup>(</sup>١) اس اعتراض كا جوب ويت بوت استفاد البياء "كا عنوان ديكر مولانا عبد الطيف مسعود في اشتائي فاخلانه يحت كى بجواله "تحريف إنكل يزبان باتك مصنف ولانا عبد الطيف مسعود عن ١٩٣٦م وطبوع عالى مجان تحقيقهم نبوت مثال من ها عت محت من

(۱) زبور۲۲ آیت ایس ب' اے میرے خداا اے میرے خداا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدداور میرے نالہ وفریادے کیوں دور رہتا ہے؟ اے میرے خداا میں وَلْ کُو یَکَارِتا ہوں پر تو جواب نبیس دیتا اور زات کو بھی اور خاموش نبیس ہوتا''

(۲) حضرت من القابع الملی لعا شیقتنی الیعنی اے متعلق ذکر ہے "ایموٹ نے بری

آوازے چلا کرکہالیلی اہلی لعا شیقتنی الیعنی اے میرے خدا ااے میرے خدا الو نے

مجھے کیوں چیوڑ دیا " (متی باب ۱۲ آیت ۲۹) چونگ سجی علاء کی تضریح کے مطابق زیور ۲۴

گی اتمام آیات حضرت من الفلطالا کی طرف راقع جی البدا اس تحقیق پراعتا دکرتے ہوئے کہا

جا سکتا ہے کہ آگر چو ظاہری طور پرآیات بذکورہ حضرت داؤد الفلیلائی زبانی وارد ہوئی جی گر
حقیقت بیل اسکے کہنے والے حضرت من الفلیلائیں سام سے کہ آنجناب الفلیلا با آواز

بلند فریاد کررہے جی کہ خدات ون فریاد کرتا ہوں گرمیری فریاد اور نالہ وفریاد کے شخصے دور

رہتا ہے بیاں تک کہدات ون فریاد کرتا ہوں گرمیری فریاد کوئیں شتا۔

(٣) زبور ٣٨ آيت ٣ يل ٢ " تير - قبر كسب مير - جم ميں سحت نہيں اور مير - گناه كه باعث ميرى بلا يول كوآرام نہيں كيونله ميرى بدى مير - سر - گذراگئ اور ده يو - يو جو كى ما تندمير - لئے نہايت جمارى ہے " آئتى - ان آيات ميں حضرت داؤد الله يو قرمار ہے جي كداللہ تعالى ك فضب كى وجہ سے مير - جم ميں جان نہيں رہى اور گناه كثرت كى وجہ سے مير سے سر كذر كئے -

(۱۷) زبورا آجت ایل با کیونکه میں اپنی خطاق کو مانیا ہوں اور میرا گناہ بمیشہ میر سے سامنے ہے میں نے فقط تیرائی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے تا کہ تو اپنی باتوں میں راست تخر ہے اور اپنی عدالت میں بے میب رہے دکھیا میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے بیٹ میں بڑا'' ان آیات میں ا ہے گناہ گار ہوئے کا صاف اقرار کررہ ہیں اور فرمارے ہیں کہ میں مال کے پیٹ میں میناہ کی حالت میں بنااور میری مال شرارت سے حاملہ ہوئی۔

(۲) یسعیاہ باب ۵۹ آیت ۹ ۱۳۱۳ میں ہے ۱۳ سالتے انصاف ہم سے دور ہے اور صدافت ہم سے دور ہے اور صدافت ہم رخو کی ہے اور دوثنی کا پرائد حیر سے میں چلتے ہیں۔ اسکیونکہ ہماری خطا کی جرے صفور بہت ہیں اور ہمارے کناہ ہم پر گوائی دیتے ہیں کیونکہ ہماری خطا کی ہمارے ساتھ ہیں اور ہما ہی بدکر داری کو جانے ہیں کہ ہم نے خطا کی خداوند کا افکار کیا اور اپنے خدا کی چیروی سے برگشتہ ہوگئے ہم نے ظلم اور مرکش کی باتھی کیس اور دل میں باطل تصور کرے درونگوئی کی ا

(۷) یرمعیاہ باب ۱۳ آیت ۲ ش ہے" اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے نا پاک چیز اور ہماری تمام راستہا زی نا پاک لہاس کی ما تند ہے اور ہم سب ہینے کی طرح کملا جاتے ہیں اور ہماری بدکر داری آئد تھی کی ما نٹر ہم کو اڑا لے جاتی ہے اور کو کی فیمیں جو تیرا نام لے جواچے آپکوآ ما دوکرے کہ تھے ہے لیٹار ہے کیونکہ ہماری بدکر داری کے سب سے تو ہم سے رو پوش ہوا اور ہم کو کچھلاڈ الا" ان دونوں عبادات ہی حضرت یہ عیاۃ منصرف اپنے آ پکو بلک اپنے عبد کے تمام خیول کو بھی گناہ گار قرار دیکر صاف فرماتے ہیں کہ صدافت ہمارے نزد کی نہیں آئی ہماری خطا تیں اللہ کے حضور بہت ہیں اللہ علی حرف ہیں اللہ علی ہیں اللہ اللہ بیان پال پر اللہ اللہ ہیں۔ ہماری بدکرداری نے ہم کو ہوا کی ما تدا از ادیا ہے ۔ کوئی فیس جو ضعا کا نام لے اس اللہ اللہ نے خضب ناک ہو کر پھی ہمارے گناہوں کے ہرد کردیا۔

(۸) مرقس باب آیت ۱۹ متی باب آیت ۵ اوقا باب ۱ آیت ۱ می باب ۱ آیت ۱ می ب ۱ مین آیا اور بیابان مین بیت در با اور گذاه و کر مناوی کرتا مین این کے مناور بیود یہ کی ملک کے سب اوگ اور پر وقتلیم کے سب در ہے والے لکل کرا سکے پائی گئے اور انہوں نے ایس کے اور انہوں نے ایس کے اور انہوں نے ایس کا اقر ارکر کے دریائے پردن میں این سے بیت مد لیا ......اور ان وال الیابواکہ لیون نے کھیل کے ناصرہ ہے کر پردن میں ایوننا نے بیت مدلیا ان دنول الیابواکہ لیون نے کھیل کے ناصرہ ہے کر پردن میں بوجنا ہے بیت میں ایا ا

مرقس کی اس عبارت کے مطابق جعزت کی الظاہد گناہوں کی معانی کیلئے وہ تھے۔
دیتے تھے اور اس کی منادی دوعظ فرماتے تھے۔ پہتمہ لینے والے پہلے اپنے گناہوں کا اختراف کرتے اور پھر بہتمہ لینے تھے۔ حضرت کی الظاہد نہیں ایک ذریعے ہیں مدلیا اختراف کرتے اور پھر بہتمہ لیا تھے۔ حضرت کی الظاہر اور دوسری بات میں ایشینا انہوں نے بھی اپنے گناہوں کا اقر ارکرتے ہوئے تہتمہ لیا ہوگا اور دوسری بات میں آ کی معلوم ہوجائے گا کہ جناب کی الظاہر نماز اور دعا میں بہت مشغول رہیج تھے چونکہ اکی شریعت کے مطابق نماز کا طریقہ وہی ہے جوشی باب 7 لوقا باب اا میں ندکور ہے۔ (۱)

<sup>(1)</sup> متى إب ١ أيت ٩ ص الكرااتك عن دعا كابير يقد فدكور ب

#### دوسری بات

ا نبیاء کرام علیم السلام کے بہت ہے کام ایسے ہوتے ہیں کدان ہے مخش امت کی ا تعلیم و تربیت مقصود ہوتی ہے تا کہ انکو دیکھ کر انتاع کی جائے اور وہ حضرات اپنی ذات کیلئے ان کاموں کے قطعات تی نہیں ہوتے ۔ کیا آئیس معلوم ٹیس کر متی باب 17 یت 1 کے مطابق حضرت میسی اہم نے جالیس دن رات روزے رکھے اور مرقس باب 1 آیت 70 میں ہے "اور میں تی دن نگلے ہے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی" لوقا باب 6 آیت 11 میں ہے" مگر وہ جنگلوں میں الگ جاکر دعا کیا کرتا تھا" نوقا باب 1 آیت ۱۴ ش ہے ''اور ان وٹول ش ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دھا کرنے کو لکلا اور خدا ہے دھا کرنے میں ساری رات گذاری' علی بند القیاس اور جگہوں پر بھی خدکور ہے۔ حالا تکدا کشر مسیحی جسزات کا اعتقاد ہے ہے کہ حضرت میں القیاض ذات خداوندی کیساتھ متحد ہیں اور وہ دولوں جہاٹوں کے مالک ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس القبارے آ نجنا ب القبار کو عہادت کرنے کی کوئی ضرورت ترقی اور نہ ہی وہ اسکے منطق میں قیم گرانہوں نے بیا عمال تلقین وارشاد کے طور پر کے تا کہ انہیں و کھے کر عبادت کی رغبت بہدا ہوا گرچہ ان لوگوں نے سستی کرکے ان اعمال کو بے حقیقت مجھ لیا ہے اور وہ بھی بلا اعمال کو بے حقیقت مجھ لیا ہے اور وہ بھی بلا طور پر کے تا کہ انہیں و کھی تا رکھنا ترا ہو ہے۔

### تيري بات

## لفظِرٌ وْنبُ كَامطلب:

إسلامي شريعت من افظ " ذنب او معنول من استعال موتا ب- ايك تو ذنب كا

مشہور معنی ہے لیجنی گناہ جسکا اطلاق موام وفساق کی خطابہ ہوتا ہے۔ اسکاد و سرامعنی زلّہ واخرش ہے جس کا مطلب ہے کہ کوئی معصوم بستی کسی عیادت یا جائز کام کا ارادہ کرے مگر بلاقصد وارادہ اور ہے شعور کی ہے تھیں اس بنا پر گناہ میں ملوث ہو جائے کہ وہ عماوت یا جائز فعل کسی سی ارادہ اور ہے شعور کی ہے تھیں ایک راہ چلے والاشخص جسکا مقصد رائے کو مطے کرنا ہے مگر اس رائے میں کچھڑ کا والد ل آئے گی وجہ سے اچا تک بھسل جائے یا کسی چھڑے ہے گورکھا کر گر اس رائے میں کچھڑ کا والد ل کے معنی میں ہوتا ہے (۱) جیسا کہا جاتا ہے:

حسنات الاشرار سيئات الأبرار وحسنات الابرار سيئات المقربين

ایسے موقعہ پر بھی شکورہ معنی کا کھا ظاکر نئے ہوئے لفظ ذنب یا گناہ کا اطلاق ہوجاتا ہاگر چہ ترک اولی حقیقت میں گناہ نمیں ہوتا کیونکہ جائز کام کی ایک جم ہے۔ یہی حال الفظ '' صلال'' کا ہے اسکا ایک معنی ہے دین کے معاطے میں گمراہ ہوجاتا اور اسکی راہ پر چلنا جو عذا ہے آخرت کا باعث ہواور جہاں جہال الفظ صلال مشرکین و کھار کے معلق آیا ہے یہی معنی مراد ہے۔ بھی بے لفظ دومرے معنوں میں بھی آتا ہے مگر بیدہ ہاں ہوتا ہے جہال کھا دومشرکین کے علاوہ ہے حتعلق ہوج ہیںا کہ حضرت لیعقوب الظیلائے میڈوں نے ان سے کہا:

> انك لفى ضلالك القديم (سورة يوسف آيت ٥٠) والله آپ ايكي قديم علملي شي يتلايين -

خابرہے کہ یہاں لفظ صلال کا پالمعنی الاول کفرو مگرا بی والامطلب تکالنا خود کمرا ہی

وكفري

<sup>(</sup>١) يعنى أبيا كام كرناجوشايان شان شهوادرأ كان كرناز ياده بمجر مويد

# يهلى اوردوسرى آيت كالسيح معنى

یہ بین تمہیری باتیں آپ نے بجولیں تو اب دیکھنے کے معترض کے اعتراض کا اصل منشاہ ان امور نے ففات اور آیات قرآنی کے بیچ معانی سے ناواقفیت ہے۔ پہلی اور دوسری آیت میں ونب ترک اولی کے معنی میں ہے جیسا کدا بھی تیسری بات میں معلوم ہو گیا۔ ای کوامام بیضاوی اور لعض دیکر مفسرین نے اختیار کیا ہے وہ اس آیت کی تقسیر میں تکھتے ہیں کوامام بیضاوی اور لعض دیکر مفسرین نے اختیار کیا ہے وہ اس آیت کی تقسیر میں تکھتے ہیں ا

واستعفر لذنبك واقبل على امر دينك وتدارك فرطاتك بترك الاولى
اور قير حيني من بي واستعفر طلب آمرزش فمالدنبك برائ تدارك آني واقع شداز ترك اول اليهام (واستعفر لذنبك) آخضرت و كاك وال اليهام (واستعفر لذنبك) آخضرت و كاك والله على امت كيك سنت اور موند عمل بوجيها كدووم في بات من معلوم بوكيا يقير معالم وسط اورجلالين من اي احمال على المنبك معالم وسط اورجلالين من اي احمال الدنبك ليستن بك وسسح الآية "ووم في آيت في تغيير كذيل من بي واستعفسر لدنبك لاجله فيل له ذالك مع عصمته ليستن به امنه الناخ ان دونول اوجهات كي عورت من معرض كا اعتراض باطل بوجاتا بي

# تيسري آيت كالتحجيم معني

ای طرح تیسری آیت مین اکے ویچھا گناه کی مغفرت کے مقصود آپ پھی کوزمانہ گذشتہ وآئندہ میں گناہوں سے بچانے اور حفاظت کرنے سے کنامیہ ہے جبیبا کہ بعض محققین نے مختیق وتصریح کرتے ہوئے آیت کا معنی اس طرح کیا ہے:

لِيعَفرلك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر اي ليعصمك الله

فيما تقدم من عمرك وفيما تأخر

ﷺ عبدالحق محدث وہاوی نے '' مدارج النبوۃ '' میں فریایا ہے کہ بیتول انتہائی وجیہ
اوراحسن ہے۔ امام بلی شخ کی تحقیق کے مطابق اپنی تغییر میں کہتے ہیں کہ آسمیں ایک ہی ہات
کے علاوہ اور کی بات کا احتمال نہیں ہے اور وہ پیغیر ہے گئی تکریم وقشریف ہے اور یہال گناہ کا
کوئی پہلومراوئیں ہے۔ ابن عطیہ نے بھی تو جیہ فرمائی ہے۔ ابن دونوں تو لوں کی وضاحت
کوئی پہلومراوئیں ہے۔ ابن عطیہ نے بھی تو جیہ فرمائی ہے۔ ابن دونوں تو لوں کی وضاحت
اس طرح کی جاسکتی ہے کہ ایک آتا اپنے فصوصی مقرب فلام پر نوازش کرتے ہوئے کہ کہ
گوئی گناہ نہیں ، وہ اور آتا ہی اس بات کو جانتا ہے گئین صرف اسکا عزاز واکرام کیلئے اس طرح کہتا ہے۔ بیا یوں کہتے کہ اس بات کو جانتا ہے گئین صرف اسکا عزاز واکرام کیلئے اس طرح کہتا ہے۔ بیا یوں کہتے کہ اس بات کو جانتا ہے گئین صرف اسکا عزاز واکرام کیلئے اس کی طرح آسمیں بھی مضرین کی مختار تو جد یہی ہے۔ بہر حال تیتوں شہورتوں میں اعتراض کی کی طرح آسمیں رہتی بلکہ بعض صورتوں میں اور زیادہ اگرام واعزاز کا یا ہے۔ ہے۔

## چونھی آیت کامفہوم

چیقی آیت میں اسکتاب اور مطلب بیہ اور لفظ ایمان سے پہلے مضاف معذوف ہے بینی شرائع الابسان اور مطلب بیہ کد آپ القالیے ندیجے کہ آب الابسان اور مطلب بیہ ہے کد آپ القالیے ندیجے کہ آب الاوی جانے تھے جان لیتے کہ قرآن کیا چیز ہے بینی جب تک قرآن نازل ندہوا تھا آپ ندا سے جانے تھے اور ندآپ شرائع ایمان سے واقف تھے بینی جب تک احکام شریعت نازل ندہوئے تھے تو آپ گوان احکام کا علم حاصل ندتھا لیمن ہم نے اس کتاب کوروشنی بنا دیا الح ۔ اس آیت کا حاصل تو بھی تھے تو اس کتاب کوروشنی بنا دیا الح ۔ اس آیت کا حاصل تو بھی تھے تھوا کہ قرآن آپکا ساختہ پرداختہ نیس ہے۔ آپ اسکے نزول کے آپل اس سے داون تک ندشے اور کفار جواز را وعزاد کہتے ہیں کہ بیآپکا بنایا ہوا کلام ہے اور اسکے احکام سے واقف تک ندشے اور کفار جواز را وعزاد کہتے ہیں کہ بیآپکا بنایا ہوا کلام ہے

غلط کہتے ہیں اور کئی نبی کا نزول کتاب ہے قبل اس سے بیٹیر ہونا کسی قباحث کا موجب خبیس کیونکہ صاحب شریعت نبی نزول کتاب ہے قبل اس کتاب اورا سکے تفصیلی احکام سے واقت نبیس ہوتا مثلاً حضرت مومی احکام توریت کے نزول سے قبل ان پر طلع ند تھے۔

# يانچويں آيت بيں لفظِر'' ضال'' ڪھيج مطالب

یا نجوین آبت بین افظان شال "کافر کے معنی بین تبین ہے جیہا کدومری بات بین معلوم ہو گیا۔ اسکے علاوہ پہلفظ کم کردوراہ کے معنی بین استعال ہوتا ہے اور بہ معنی مشہور ہے اور بھی بھی تطویر ہو گا طارت کے کہا گئے۔ چیز دومری بین ملکر مغلوب ہوجائے جیے عربی کا محاورہ ہے جا لیا۔ چیز دومری بین ملکر مغلوب ہوجائے جیے عربی کا محاورہ ہے جا لیا۔ اللہ یعنی پائی دووہ بین اس طرح ال گیا کہ تیز نہیں کیا جا سکا۔ اور بھی پہلفظ محب اور ماشن کے معنی بین بھی آتا ہے جیئے آبت قرآ نی اللہ لیا ہیں۔ اور السف ایسے بین محبی ہوئے ہوئا اس وجہ ہے کہ دو خود کو اور اپنا ہیں۔ اور محبت کرنے والے پر ضال کا اطلاق ہو تا اس وجہ ہے کہ دو خود کو اور داپنا اضال کا اطلاق ہو تا اس وجہ ہے کہ دو خود کو اور داپنا اضال کی دائے۔ بھی جبھی ہوئے ہوئا کی جا ہے۔ بھی ہوئے ہوئا کی دوخت کو جو توابان میں مجبھی یہ فاظ اکہا در بے مثل کے معنی بین بھی آتا ہے جہائے اس درخت کو جو توابان میں آبک ہی ہوئا مالیا۔ گانام دیتے ہیں۔

آیت قرآنی میں ضال مذکورہ بالا معانی کے اعتبارے ہر معنی پر درست بیٹھتا ہے۔ پہلے معنی کے اعتبارے مطلب بیہ ہے کہ القد تعالی نے آنخصرت ﷺ کو ابتداء عمرے ہی بت پڑتی اور رسوم جاہلیت سے محفوظ رکھا تھا اور لیام طفولیت میں ہی آ کیے قلب اظہر میں بی بات رائخ ہوگی تھی کہ بیٹرک ورسوم جن میں عرب جبتلا ہیں بالکل بے ہووہ اور لغو چیڑ ہے۔ پھر جب عمر رسیدہ بزرگوں کی زبان سے سنا کہ ہمار ااصل وین دستن طبیف ملت ابراہیمی ہے تو

آل نديب كي تحقيق كاشوق بيدا موكياليكن الل عرب كوسلسل بت يريق اوررسوم جامليت على جوئے كى وجه ہے ملب ابراتيمي كالطور وين جونا ياد نہ تفالبذا إن سے بيرمطلوب حاصل ف موسكا - ناجار آب يحيح ادكام دين كي الأش عن باتاب وب قرار من اور توجيد ولتي احتکاف وخلوت وغیرہ کے متعلق جو پھیرمعلوم تھا اس میں مشغول رہیے بیمال تک کہ اللہ تعالى نے خود وی محرفر ربید ملت منفی کے اصول ہے آپ اللہ کو باخبر کیا اور اسک قروع کو بطريق احسن بيان فرمايا أن وقت آيكا اضطراب رفع بوكيا تحاادر كوياجو ييزكم ي تحى اس پاليا اورايك راه جس ير چلنا جا يا تح تحا مروه يوري طرح روش نيتى اب الكي نگامول ش خوب خاہرہ وگئی۔ اس مفہوم کی ادائیگی کیلئے خلال کا ستعال آیا ہے۔ مویا اللہ تارک وقعالی الم الميان اضطراب اور في جيتو كو صلال تعيير فرمايا - اكرانيا مرام عليم السلام كولل ال بعثت خداتعالی کا دکام مرضدی باس و تاش دے تو بر کر مصمت کے متافی نیس ہے بلکہ بيتواكل ياك طينت ہونے كى دليل إورآيت كا مطلب بديت كما چوكم كردوراه بإيا تو راود کھاوی۔ اور اگر فدگورہ منی کو بت ش ال طور براباجائے کاللہ تعالی فے آپ براست ایک و نیوی احسان کی خبر دی تو بھی درست ہے جیسا کہ بعض مقسرین نے بھی اسکولیا ہے۔ واقعداسكاي ب كرايام طقوليت من جب وابيحليم معدية اتكو والس اتح واواعبد المطلب کے بال پہنچانے کیلئے آئی تواج کے مک کے دروازے پراکوم کر بیٹیس ، انتہائی پریشان ہو کی اور بت خانہ میں ایک بڑے ہمل نامی بت کے پاس جا کر دعا کرنے لکیں۔ جو نبی آخضرت ﷺ كاام كراى لياب بت سرك بل كريز ان ان ايك آواز آني "مس برگزیدہ ستی کا نام لیا ہے جو ہمارے لئے بلاکت ہے اور ایبا تی ہوگا' این دوران میں حضرت جريل ئے آپ ﷺ كا ہاتھ بكرا، دادا جان تك بتنجاد يا۔ حضرت حليم "فول سے مالیاں ہونے کے بعد جعفرت عبد المطلب کے باس آئیں کدانکواطلاع کریں اوا جا تک جفور ﷺ کودادا کے پائی بیٹے ہوئے دیکھا۔ اس صورت عمل آیت عمل ای واقعد کی جانب اشارہ دوگا۔(۱)

ووسرے معنی کے اعتبارے مطلب سیہ وگا کہ آپ انگار وشرکین کے درمیان
طے جلے اور مخلوب سے متحا کا الگ سے اخیاز نہ تھا اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت عطا
کر کے آئے کیوان سے ممتاز اور عالب کر دیا۔ اس احسان خداوندی کا اس آیت میں تذکرہ ہے
اس صورت جی آئے ہے کا معتی یوں ہوگا ' آ کیو مخلوب پایا گہی ہمایت کی لیمنی اظہار حق کی قوت دی اور عالب کر دیا۔

تیسرے معنی کے اعتبارے مطلب میہ ہوگا کہ چونکہ آنخضرت ﷺ استحدر کے انتہار کے مطالب میہ ہوگا کہ چونکہ آنخضرت ﷺ استاد کی انتہار کے تصاللہ انتہار کی کہ انتہار کی کا کہ کی انتہار کی کا کہ کی انتہار کی کا کہ کی کا کہ کی کی انتہار کی کا کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کی کے کہ کی کا کہ کی کی کی کا کہ کی کی کی کا کہ کی کا کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کی کا کہ کی کی کی کا کہ کی کا کہ کی کی کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کی کی کا کہ کی کا کی کا کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کی کی کا کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کی کی کا کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کی کی کا کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کی کا

چوہے معنی کے اظہارے مطلب بیادگا کہ چونک آپ ﷺ اپنی ٹیک فطرت کی وجہ
سے شرک وکفر کے گڑھ میں رہتے ہوئے تو حید کا اعتقاد اور صدق وامانت جیسے اوصاف
سندے متعف ہونے میں رہتے ہوئے تو حید کا اعتقاد اور صدق وامانت جیسے اوصاف
دندے متعف ہونے میں رہتے ہوئے شل تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آنجناب ﷺ کی
وات عالی کو بلند یوں کے اور مرا تب تک پہنچا یا اس مورت میں آیت کا معنی ہے ہوگا '' آپکو
اس تھا ور دعت کی طرع رہا تا ہوئے ہے شل پایا ہیں اپنے احکام کی ہدایت دی'' اور یہ بھی ممکن ہے
کہ لفظ ضلال کو کفری کے معنی میں لے لیا جائے اور مضاف کو محذوف مانا جائے یعنی '' آپکی

<sup>(</sup>۱) عضرین نے بیدواقدادراس طرح کے چنداورواقعات آئی و کرفریائے ہیں تفصیل کیلئے ما حظ ہوا رو ری المحافی ، معنق بیر محود کوئی دی من ۲۰ بس ۵۲۱ مطبور مکتر بر شید بے کوئلا ا

قوم كوكراه بايا ين آيكة ريع الكوبرايت دى"بية جيه الى يدى بكر بحى بحى سردارى قوم لواختین کے افعال کو اسکی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اور بیاتو جید عمید منتق وجد بدے بعض مقامات برزياده بهترطور برچسيال موتى بين بين الل كتاب اوركى توجيهات كفتاج مواتے ہیں مثلاً زبور میں ہے " بیعقوب کے خلاف آگ جورک اٹھی اور اسرائیل کے خلاف قبرلوث يزا الهاي طرح يمعياه على إلى المراتيل قي ندجانا ..... يس ال يعقوب توسس لئے کہتا ہے اور اے امرائل تو کس واسطے بولتا ہے کہ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے .....لیکن اے یعقوب تو نے مجھے ٹیٹس نگارا اور اے اسرائیل تو مجھ سے بیزار ہوا .....اور لیقوب کوبلاک اوراسرائیل کوبلات کے سروکردونگا" ای طرح ہوسیج یں ہے"اسرائیل في مركش يجهيا كى ماندمركتى كى ب .....امرائيل جن موا ....امرائيل نح بعلائى كو ترك كرديا .....اسرائيل في ايخ خالق كوفراموش كرديا اوغيره جيها كدباب دوم كي فصل ووم میں نصاری کے وائل الوبیت میں ہے ولیل تم کے جواب میں انتہائی تفصیل کیا تھ معلوم ہوگیا۔مزید برآل میجی معلوم ہوگیا کرتب ساویہ کی عبارات میں حذف مضاف انتبائی کثرت کیساتھ ہے۔

جہاں تک آنخضرت کی دعاؤں کا تعلق ہے جس سے معترضین آپکا گناہ گارہونا ٹایت کرتے ہیں اکی حقیقت میہ ہے کہ دراہل ان دعاؤں ہے آپ کی کا اللہ تعالیٰ کے دربار عبودیت اور فروتی ظاہر کرنامقصود ہے نیز امت کو دعا کے باب میں تلقین وارشاد کرنا ہے بہر حال وہ دعا کیں حقیق معنوں پر محمول نہ ہیں جیسا کہ پہلی اور دوسری بات کے تحت معلوم ہوگیا۔

مسیحی مطرات پر بھی انتہائی تعب ہوتا ہے کہ بہتمد لینے سے گنا ہول کا قرار کرنے سے اور سینکڑوں بارمنا جات کرنے سے مطرت مسیح الطباع کی مصمت اور الوہیت میں کوئی فرق نہیں آتا حضرت واؤ فرنا تان یسعیاہ وغیرہم علیم السلام بھر وجودیت کے اظہار کیلئے

البیخ حق بیں صاف گناہ گارکا لفظ فرما کمیں تو بھی اٹکی عصرت میں کوئی فرق نہیں آتا جبکہ

والری جانب حضرت مجمہ بھی جوعبداللہ بن عبداللہ بیں وہ اگر السلیہ الفیفر لی ما قدمت

وفیرہ کے الفاظ ہے دعاما تک لیں تو اٹکی صحرت فتم ہوجاتی ہے اور رسالت میں فلل پڑجاتا

وفیرہ کے الفاظ ہے دعاما تک لیں تو اٹکی صحرت فتم ہوجاتی ہے اور رسالت میں فلل پڑجاتا

ہے۔ ان متعصب او گوں کو پہنظر نہیں آتا کہ معنزت واؤ والفقی تمام اولا وا وم کے متعلق

ہے۔ ان متعصب او گوں کو پہنظر نہیں آتا کہ معنزت واؤ والفقی تمام اولا وا وم کے متعلق

بات میں گذراہ ہواور ومری جگہ فرمات ہیں 'میں مصیبت اٹھانے ہے پہلے کراہ تھا پراب

ہم ہے کام کو ما تنا ہوں اور ومری جگہ فرمات ہیں 'میں مصیبت اٹھانے ہے پہلے کراہ تھا پراب

بات میں گذراہ ہوا تا ہوں اور ومری جگہ فرمات ہیں ایک محمد میں ان آیات ہے ہو طلب

عمرے کلام کو ما تنا ہوں اُن ( زبورہ ا ا آیت ہے آگر) ای ظرح محمزت سعیا ہے نے مطلب

عمرے کام کو ماتنا ہوں اُن کے یہ انہیا ، گراؤ نا پاک شے اورا لگا کروار گندا تھاوو نکی مذکر ہے

عمرے خدا پر بہتان بائد ہے محمل ہو سرشی اور جھوٹی ہا تمیں زبان پرا آتے تھے اعداد اللہ من احتال عدہ الحصلات ۔

#### فائده

تاظرین الوشد که الله تعالی یبال کارآپ نے یہودونصاری وشرکین الرب و فیرہ کے بڑے اور ونصاری وشرکین الرب و فیرہ کے بڑے افتراضات من لیے جو جناب رسالت بناہ ﷺ کے متعلق کرتے ہیں اور سینکر وں سال ہے ان گھے ہے اختراضات کے ملاوہ وہ کو کئی بات نہیں لا سکے۔ قرآن وحدیث پر جو الکے اعتراضات ہیں سابقہ سطور میں وہ بھی مفصل جو ابات کیساتھ معلوم ہو بھے۔ اِن فرقوں کے بعض کم فیم لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں وہ انتہائی بودے معلوم ہو بھے۔ اِن فرقوں کے بعض کم فیم لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں وہ انتہائی بودے ہیں اور ان میں سیاق وسباق کا لحاظ ای طرح نہیں ہوتا جس طرح ایک رند نے کہا تھا کہ

قرآن شن ثماز پڑھنے ہے ممانعت آئی ہے چنا تجا اللہ تعالی قرباتے ہیں لاتھ ہوا الصلوة الصلوة اللہ کا کہا کہ استقراف کے اللہ علی اللہ اللہ کا کہا کہ استقراف کے کہا قرآن پر جتنا بھی عمل ہو سکے کا فی ہے کہونکہ ایسے لوگ شہوا ہے طبقہ میں ملمی اعتباد رکھتے ہیں اور شری ناظرین کو اشتیاہ میں والے کا ان ہے اندیشر ہے کیونکہ وہ فورا آیت کے سیاق وسباق پر نظر کر کے معترض کے دھوکہ ہے باخر ہو جائے گا۔

فصل سوم (باب چهارم) رسالت محری الثاثات صحب سابقدے بشارات کابیان

# فصل سوم (ازباب چهارم)

اس فصل میں سرور کا نتائت ﷺ کی رسالت کو گذشتہ انبیاء کرام علیم السلام کے صحائف ے ثابت کیاجائے گا۔ اس باب کی فصل اول میں آپ جان عکے ہیں کہ کس سابق تی کا آئے والے نبی کے متعلق پیشینگو کی کرنا خواہ وہ عظیم المرتبت ہوضروری نبیں ہاور پیشینگونی کرنے کی صورت میں مجی سابق تی آنے والے تی کی علامات وشاکل اس طرح بیان نہیں فرما تا کے محض ان علامات کو و کیو کر برخض انہیں پہیان لے اور حق بھی یہی ہے کیونکہ ان دو بالوں میں سے کوئی بات بھی ضروری ہوتی تو حضرت حزقی ایل دانیال بمعیاہ وغیرہم ملیم السلام کا ان کتابول بین تذکرہ ہوتا جوان سے پہلے تھیں اور تذکرہ ہونے کی صورت میں وہ علامات اس طرح وضاحت ے بیان کی جاتمیں کہ اس آئے والے تی کو خواص دعوام تک بیجان لیتے حالانک ان دوبا تول میں ہے کوئی بات بھی ٹابت نہیں جیسا کہ آب تفسيلا معلوم كريك بين اورايها كييم مومكناج كيونك إس صورت بين آف والي فيبر کوئسی مجرہ کے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اور پہشلسل کوسٹرم سے حالاتک وہ دلائل قطعیے باطل ہاور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سیجوں کا حضرت سیج الفیا کے بحد کسی جی کے انظار ناكر في كا وموى باطل اور نا قابل القات ب- حقيقت يه ب كداس طرح كى پیشینگوئیوں کا جواسلوب بائیل میں بایاجاتا ہے اسکود یکھا جائے تو حضرت محد اللہ علاق عبد منتق وجديد من بكثرت بيشينگوئيال موجود بين - ان چيشينگوئيول كوش في ايل تاب

الروق لامد على الكالم المراكيهال صرف بقدر ضرورت للحول كا-(٢) وبالله التوفيق

میلی دلیل

پیدائش باب ۱۱ آیت ۱۰ بین ب ۱ اور خداد ندکے فرشتہ نے اس سے کہا کہ بین تیری اولا دکو بہت بڑھا و نگا یہاں تک کہ کئڑت کے سب سے اسکا شارشہ و سکے گا اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو جاملہ ہے اور تیج سے بیٹا ہوگا اس کا نام اسمعیل رکھنا اس لئے کہ خداوند نے تیراد کھین لیادہ گورٹوز کی طرح آزادم دہوگا اسکا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اسکے خلاف ہو نگے اور دہ اسپے سب بھا ٹیول کے سامنے بسار ہے گا''

ال آیت میں اللہ تعالیٰ کا حضرت ہاجرۃ ہے کمڑت اولاد کا وعدہ ہے نیز ہے کہ حضرت اجرۃ ہے کمڑت اولاد کا وعدہ ہے نیز ہے کہ حضرت اسمالیل الطبیعی اور اتکی اولاد کا طریقہ حضرت اسمالی الطبیعی اور اتکی اولاد کے طریقہ ہے مختلف ہوگا۔ خاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بطور عمایت حضرت ہاجرۃ ہے ہے وعدہ فرمایا ہے تولائی المدحضرت اسمامیل الطبیعی کا طور طریقہ اللہ کے ہال جسم یہ وعدہ ہوگا۔ اس آیت میں صاف اشارہ ہے کہ حضرت اسمامیل الطبیعی کی اولاد میں ایک

<sup>(</sup>١) المتالي الحول عيد كر مستف كالمعلى فرون م يك فيل متقط بالد مفقو وادر ما يوسيه-

<sup>(</sup>۲) بقة رشرورت لكنے كاوعد واكر كے محق معنف نے جناب رسانے آب ہے كی نوت عقر كے اثبات پ71 دامائل مؤند اور بشارات صاوفہ لكنے دی ہیں۔ ہائل کے مختف سحا آف میں۔ بشارت گوزی ہے كے خاصے حوالے موجود جی اور خلا واسلام نے بھی اس موضوع پر خوب خوب لكھا ہے اور اپنے لئے سامان شفاعت كيا ہے ناظرين جا جي آو در بن ذکر لي تسابول ہے بھی فائد وافعا کہتے ہیں۔

ا ۔ بائش ہے قرآن تک مولفہ مولانا رشت اللہ کیواٹو گا۔ ج ۳ میں ۴۳ ۲ ۳۳ ۲۔ مر قالمصلفی کی مصنفہ مولانا ورٹیس کا مناطق ج ۳ میں ۴۵۰۰

۳ ـ رحمت للعالمين ﷺ ومصنفه قاضي محمد طبيعان سلمان منصور يوري ورقي ورق وسر ۳ ـ مير سه التي وهذا مصنفه خلاصة مخل نعما في وسير سلمان عمودي و تا ۳ وس ۱۳۹۰

ایا ہی مبعوث ہوگا جسکی شریعت عام ہوگی اور بی اسحاق کے شرائع سے مختلف ہوگی۔

صاحب'' وجھۃ الا بمان' نے تکھا ہے کہ اس طریقہ وا سامیل ہے مراو'' راہزنی کا طریقہ اسامیل ہے مراو' راہزنی کا طریقہ ہے جواولا دا سامیل الظامی صحراء کے باشدوں میں آئ تک جاری ہے بیسب آگی بددیا تی پر بخی ہے کوئکہ کہلی بات ہے کہ میطریقہ راہزنی خدا تعالی کے ہاں ندموم ہاور اللہ تعالی جو بھی وعدہ فرما کمیں وہ سخس اور محمود ہونا جا ہیے دوسری بات ہے کہ طریقہ ہے مرادراہزنی ہی ہوت سے محتلف کس طری ہے بلکہ یہ طریقہ تو دنیا کے تمام ممالک میں اکثر طبقوں کے ہاں رائج ہے۔

استثناء باب ۱۱ آیت کامل ہے اور فلا اوند نے جوے کہا کہ وہ جو کہ کہتے ہیں سوٹھیک کہتے ہیں۔ میں ان کیلئے انہی کے جائیوں میں سے تیری مانند ایک نی بر پاکروٹکا اور جو پھی شرا سے من دوٹگا وہ قان وہ الن سے کہا اور جو کو شرا ان کام اسکے مند بین فالونگا اور جو پھی شرا اے تکم دوٹگا وہ قان وہ الن سے کہا اور جو کو کئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نا م کیکر کہے گا نہ نے گا تو ش انکا حساب اس سے لونگا لیکن جو نی گستان بن کرکوئی ایک بات میرے نام سے کہ جسکے کہنے کا ش نے اسکو تکم نیک دیایا اور معبود وہ اس کے کہ جو بات خداوند نے نیس کی ہے کہ جب وہ نی خداوند کے خداوند نے نیس کی ہے اسے جم کے کہ کے مطابق کی وہ اتھ یا پورائہ ہوتو وہ بات خداوند کی گئی ہوئی نام سے چھ کے اور اسکے کے کہ جب وہ نی خداوند کی گئی ہوئی شری بالن نی نے دوبات خداوند کی گئی ہوئی شریل بلک اس نی نے دوبات خداوند کی گئی ہوئی شریل بلک اس نی نے دوبات خود گستان بی بی نے دوبات خود گستان بی بی کہ دوبات خود گستان بی بی نے دوبات خود گستان بی بی کہ دوبات خود گستان بی بی کہ دوبات خود گستان بی بی کہ دوبات خود گستان بی بی کی دوبات خود گستان بی بی کہ دوبات خود گستان بی بی کہ دوبات خود گستان بی بی کی جو گستان بی بی کے دوبات خود گستان بی بی کہ دوبات خود گستان بی بی کامل بی بی کہ دوبات خود گستان بی بی کی دوبات خود گستان بی بی کی دوبات خود گستان بی بی کہ دوبات خود گستان بی بی کی دوبات خود گستان بی کی دوبات کو کی دوبات خود گستان بی کی دوبات خود گستان بی کی دوبات کو کی بی کی دوبات کو کی دوبات کی دوبات کو کی دوبات کی دوبات کی دوبات کی دوبات کو کی دوبات کی دوبات کو کی دوبات کی

جاننا جابینے کہ توریت کے عضنے تراجم ہم نے دیکھے ان سب میں آیت الیس کا ترجمہ تو یکی ہے لیکن العال باب آیت ۲۲ میں '' میں اٹکا حماب اس سے لونکا'' کی جگہ سے آیا ہے کہ '' ووامت میں سے عیست ونا بود کر دیا جائے گا'' توریت کے محاور و کے مطابق جہاں نبی کے بھائیوں کا افتا آیا ہے تو عام طور پر اس سے مبلی وبطنی بھائی مرادمیں ہوتے

بلك فيرمراو موت بي جيها كربيدائش باب ١٦ آيت ١٢ شي دعرت المعلى الله متعلق آیا ہے کہ اوہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسارے گا" ای طرح پیرائش باب ٢٥ آيت ١٨ يس حضرت اساعيل الطبيعة على محوض ميس بيا ' وه اين سب بهائيول ك سامنے رہتا تھا "(۱) ان دونوں عبارات ميں بالانقاق بھا كيوں ہے مراو بني عيسو، بني امرائيل اورحضرت ابراتيم اللين كي ديگراولاد كيلوگ مرادين كنتي باب ۴٠ يت ١٢ ين ب الدموي في قادل إوم ك بادشاه ك باس الجي رواند ك اوركباا بيجا كرتيرا بحاتی اسرائیل بیوخی کرتا ہے کہ و تعاری سب معینتوں سے جوہم برآ کیں واقف ہے اور استثناء باب البت على معزت موى القلاكا قول اس طرح فدكور بي وتب فداوند ف جھ ے کہا کہ ..... اور تو ان لوگول کوتا کید کروے کہتم کو بنی جیسوتمہارے بھائی جوشھیر میں رہے ہیں انکی سرحد کے باس سے موکر جانا ہے اور وہ تم سے براسان ہو گئے سوتم خوب اصّاط رکھنا ...... موہم اپنے بھائیوں بی جیسو کے پاس سے جوشھر میں رہے ہیں کتر اگر میدان کی راه سے ایلات اور عصول جابر ہوتے ہوئے گذرے پھر ہم مڑے اور موآب ك بيان كرات ي على أفي ملخها (استناء باب آيت ٨٠٠١) يهال يريى اسرائیل کے بھائیوں سے مراد ٹی میسویں ۔الغرض جہاں بدلفظ آئے تواس سے مذکورہ آیات والامعنی مراولیما جایئے اور براوران بی اسرائیل ے مراد امرائیل کے علاوہ بی اساعيل نبي عيسواور حضرت ابراتيم القير كرديكر بيؤل كي اولادمراد ليني حابية الابركداس محاورہ ے عدول کرنے پر کوئی دلیل قطعی قائم ہوجائے۔اب دیکھے کہ اس لفظ" انہی کے جمائیوں ٹی سے " سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے عادوہ حصرت

<sup>(</sup>۱) يرتر جد مطاق متن ہے۔ اور فيا اور فارق بائل کا ترجہ بھي استقيم اواقتى ہے؟ ہم اردو بائل جي جن سے ليے۔ كيما تواس طرح ترجمه آیاہے " يراوگ اسينا سے جائيل كے مائے ہے ہوئے ہے"

ابراہیم اللہ کے کسی اور ہٹے کی اولا دیش ہے ہوگا پھراگر اس محاورہ ہے صرف نظر کرلیا عطائے تواس وقت بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے حضرت موی اللیہ کیساتھ موجود تھے۔اب اگر اس ٹی کو بنی اسرائیل میں ہے ہی مبعوث کرنا تھا تو اس طرح کہنا کافی تھا کہ''ان ہی میں ے ایک نی تیری ما تد بریا کرونگا"، جسکی وجہ یہ ہے کہ کی فخص یا آگی اولا دکو کسی محاورہ کے اعتبارے بھی دوسر کے خص کا حقیقی معنوں میں بھائی یا اولا وقیل کہتے۔ دوسری بات بیہ كه بني اسرائيل مين حضرت موى الطبيعة الصافحة وركنارا كلى مانتد يمي كوئي نبي بعد مين مبعوث فیس موسکتا ورشاللہ تعالی کے اس ارشاد کی تکذیب لازم آئے گی ۔"اوراس وقت ے اب تک بن اسرائیل میں کوئی تی موی کی باندجس نے خداوندے روبرو با تیں کیں قبيل الفا" (اشتناء باب٣٣ آيت ١٠) اور ذكورلوكول (فرزندان ابراتيم) كي اولاو مي ے نی عیسوے تو دعاء اسحاق (۱) کے مطابق کسی ٹبی کے آنے کی امید بی نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت ابرامیم للطبیق کی دیگر اولا وجوقطورہ کے طن سے تھی ان سے اللہ انعالی نے اس طرح کا کوئی وعدہ فیص فر مایا شان میں ہے کسی نے دعوی نبوت کیا ہے اور نہ ہی شریعت موسوی کی مانند کوئی تی شریعت لایا ہے۔ ہاں البتہ حضرت اساعیل اللہ اور انکی اولا وجو حضرت ابراہیم وہاجر وعلیماالسلام سے ہیں النظام تعلق بدوعدة خداوندی یوری طرح ثابت ہے۔البذا اس پیشینگوئی کے بچ ہونے کیلئے ضروری ہے کدائلی اولا ویش کوئی ٹبی مبعوث ہو اورلفظ انتیری مانند' اس بات برنص صرت کے کدوہ می مبعوث حضرت موی الليم كى طرح ماں باپ سے پیدا ہونے والا انسان ہوگاء اللہ کارسول ہوگا اور آتی وغالب شریعت کا حال

<sup>(</sup>۱) بیان دعا کی طرف شارہ ہے جو بیدائش باب ۱۲ میں قد گور ہے۔ جب حشرت اسحاق کو ترکار کا گوشت گھانے کا شوق مواا تنظ کئے انہوں نے اپنے بیٹے جب کو شکار کیلئے جیجا کمرا کی دوسری بیوی ریقہ نے وجو کے سے اپنے پہلے پھٹو کے گوجو کی مگر حشرت اسحاق کے پاس دعا کہنے کیلئے جیجا۔

ہوگا۔ اور افظا "جو بچھ میں اے تھم دو نگا" صاف دلاات کرتا ہے کہ وہ نجی احکام اللی کے متعلق ہر بات نحیک کے گا اور لفظ "جو نہ نے گا اللہ " دلالت کرتا ہے کہ اس نبی کا انکار کرنے والا با گاو اللی ہم مردود ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اسکا احتساب ہوگا اور وہ امت میں سے فیست ونا بود کر دیا جائے گا اور باب کی آیت ۲۳ مراحثا اس بات پر دلالت کرتی ہیں گیا گر وہ تھم خداو تدی کے خلاف کسی بات کی تیل تھی گرے یا اپنی طرف سے گا اور ایک کئی ہوئی بات کی تیل کر کے بااپنی طرف سے گھا کر کوئی بات کے تیل کی کا دوگا ہوں ہے بھی معلوم ہوگیا کہ اس نبی کے جا ہونے کی صورت میں معاملہ الن ہوگا۔ (۱)

جب ہے باتیں معلوم ہوگئیں آؤ و کیلئے کے حضرت اسامیل اللہ کی اوال ویش ہے حضرت محداث میدائد ہے کہ اوال ویش کے علاوہ کوئی شخص نہیں گذراجو نؤکورہ صفات کیما تھو متصف ہو۔ لامحالہ اس پیشینگوئی کا مصداق جضرت محد ہے تا ہی جی کہ کہنا کہنگے تا ہے گئے اوال و اسامیل اللہ کی محداث ہے جائے گئے اسرائیل وغیرہ کے جمائی کہنا کہنگے تا ہے گئے ماں باپ کرائی کو حضرت موی اللہ کے بیما تا ہم بھی ہے کیونکہ آپ انسان محض سے ماں باپ اللہ کا بندہ اور سول جملوات سے آتی و عالب شریعت رکھتے سے متولد سے اپنی طرح حدود و سیاست بدنیے کی حکومت وشریعت رکھتے ہے۔ دونوں شریعت رکھتے سے فروع مثل طہارت بدن عبادات معاملات و غیرہ کے اعتبار سے مماثلت ہے۔ دونوں شریعت موسوی اللہ کے خوال میں اکش جید سے موسوی اللہ کے اس باپ جانے والے اس محسول کی اللہ کا بندہ اس کہ شریعت موسوی اللہ کے اس باتے والے اس محسول کی اللہ کے اللہ بحانہ واللہ کا اس محسول کی اللہ کے اللہ بحانہ واللہ کا اس محسول کی کام مجید میں سورۃ مزل جانے والے پر محقی اللہ کے اللہ بحانہ واللہ اس محسول کی کام مجید میں سورۃ مزل جانے والے پر محقی اللہ کی دولوں کی اللہ بحانہ واللہ اس محسول کی کام مجید میں سورۃ مزل جانے والے پر محقی ہے دولوں کی کام مجید میں سورۃ مزل جانے والے پر محقی ہے دولوں کی کام محسول کی کام محمد میں سورۃ مزل جانے والے پر محقی ہے دولوں کی کام کی محتورہ میں کام کی دولوں کی کام محمد میں سورۃ مزل

<sup>(</sup>١) يسخ اسكى كى مولى مريات يورى موكى كوكى استقل تركر عكا وفيرو

<sup>(</sup>٤) مولانا سيرناصرالدين الوالمصور في هنرت موى الفيانا الدرهنرت محد الله الدرميان جاليس مثالبيش وآكر فرماني بين ادراس بثارت سكانوال سے بادريوں كے فقف اعتراضات كامفعس ادر مال جواب محد ديا ہے ہي

#### س الطرح فرات إن:

اندا اوسلندا البكم رسولاً شاهداً عليكم كما اوسلنا الى فرعون رسولاً (سورة المؤمل آيت: ١٥) ب فك يم في تهارب پال ايك ايدا رمول بجيجاب جوتم ير كواى و كالجيما بم في فرحون كه پال رمول بجيجا قدار

اورآپ ﷺ دكام الى ثان بربر بات فى ال كتب تنے چنانچالله تعالى مورة الخم عن فرماتے بین:۔

وما بنطق عن الهوى أن هو الأوحي يوحى (سورة النجم أبت: ١٣) \$ اوروه الى قوامش أنش عري كونش يولت مياة علم بيجاءوا

حق آجی بھی ہے کہ وہ بھی کہیں کیونکہ اگر خدانتی استدا بھام الہی میں کوئی فلط بات کہیں تو توریت میں مندرج وحد والہی کے مطابق قمل کروے جا نمی اور قر آن پاک میں سو رة الحاقہ میں آیاہے:۔

> ولو تقوّل علينا بعض الاقاويل لا خذتا منه باليمين لم لقطعنا منه الوتين (سورة الحاقه ابت: \$ \$19.4)

> اور اگر سے بنالاتا ہم پر کوئی بات تو ہم پکڑ کیتے اسکاد اہنا ہاتھ پھر کات ڈالتے اسکی کردن۔

نیز یہ کہ انگل کئی ہوئی یا تنیں تجی نہ ہوتیں حالا تک آخضرت ﷺ کی سینکٹروں یا تنیں جو قرآن وصدیت میں ندکور میں صادق ہوئیں اور ہور ہی جی جن میں سے بعض کا ذکر لطور موندای یا ہے کی فصل دوم میں احتراض ششم کے جواب میں گذر چکا ہے۔

#### ایک شبه کاجواب

اس چینی اور ایش استان کا مصداق دعترت سے القیافی نمیں ہوسکتے کیونکہ وورٹی اسرائیل کے بھا بیوں ایس نے نمیں بلک فود کی اسرائیل جس سے تھا ور عیسا ئیوں کا عقاد کے مطابق ووشیقی معتول ایس ایپ آپ کی فدا اور خدا کا بیٹا کیلواتے سے نہ کہ اللہ کا بندہ اور رسول ۔ لہٰذا ایک اعتقاد کے مطابق جیئرت سے القیافی خدا ہوئے محضرت موی القیافی کے بھی فدا ہوئے اور موی القیافی کے بھی فدا ہوئے اور موی القیافی کی طرح انسان یا جی بیر کس نہ تھے۔ اوالا تو آئی شریعت جدید نہی بلکہ جب کہ انکاس دار فائی شریعت اور دوسروں کو بھی اعتقان کرتے رہے اور دوسروں کو بھی اعتمان دوس میں اعتمانی کرتے رہے اور دوسروں کو بھی اور انقامی شریعت نہی بلکہ وین کی طرف دعوت اور انقامی شریعت نہی بلکہ وین کی طرف دعوت اور انقامی شریعت نہی موقعہ پر حدود یا جہاد مقرر نہ تھے یہ وجہ وقت غیر سے کہ اگر کو تی مسلمان یا بہود کی یا بت پرست بن جائے یا کوئی عیسائی عورت ارتفاعی نہ اس کے بارک کی میں انتہاں ہو کہ اور انتہاں ہوں کہی موقعہ پر حدود یا جہاد مقرر نہ تھے یہ وجہ ارتفاعی نہ کہی موقعہ پر حدود یا جہاد مقرر نہ تھے یہ وجہ ارتفاعی نہ کہی موقعہ پر حدود یا جہاد مقرر نہ تھے یہ وجہ ارتفاعی نہ کہی موقعہ پر حدود یا جہاد مقرر نہ تھے یہ وجہ ارتفاعی نہ کی گھی ہیں اعتمان کیا کہی تھی کہی موقعہ پر حدود یا جہاد کی تو اس کی ایک کی تو کہی اور انتہاں ہیں کہی ہی موقعہ پر حدود یا جہاد کی تو کہی اور انتہاں ہیں۔ پر ست بن جائے یا کوئی عیسائی عورت اور تو نہیں ہیں۔ پر ست بن جائے یا کوئی عیسائی عورت کی تا بھی کی کہی موقعہ کی موقعہ کی کر انہیں ہیں۔ اس وی کی کر انہیں ہے۔ اور کہاں ہیں۔ پر تا بھی کہی کہ کہ کہی کہی کہی کر انہیں ہیں۔ پر تا بھی کی کر انہیں ہیں۔ کر انہیں ہیں۔ کر انہیں ہیں۔ پر تا بھی کی کر انہیں ہیں۔ کر انہیں ہے۔ اور کی کر انہیں ہیں۔ کر انہیں ہیں۔ کر انہیں ہوت کی کر انہیں ہیں۔ کر انہیں ہے۔ اور کر انہیں ہے۔ اور کر انہیں ہے۔ اور کر انہیں ہی کر انہیں ہیں۔ کر انہیں ہیں کر انہیں ہیں۔ کر انہیں ہیں کر انہیں ہیں۔ کر انہیں ہیں کر انہیں ہیں کر انہیں ہیں۔ کر انہیں ہیں کر انہیں ہیں کر انہیں کر انہیں ہیں۔ کر انہیں ہیں کر انہیں ہیں کر انہیں کر انہیں ہیں۔ کر انہیں کر ان

(۱) متی باب ۵ آیت ۳۸ ش ہے '' تم من بچے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آگھ کے بدلے آگھ اور دانت کے بدلے دانت لیکن ش تم ہے ہے کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نذکر نا بلکہ جوکوئی تیرے دہنے گال پر طمانچہ مارے دوسرا بھی آگی طرف پھیرد کے'' (۱)

(۲) بوحنا باب آیت عامیں ہے'' کیونکہ خدانے بیٹے کو دنیا بیس اس لئے نہیں جیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لئے کہ دنیا اسکے وسیلہ سے نجات پائے''

<sup>(1)</sup> آ گیا تھا ہے" اور اگر کوئی تھے پر نالش کر کے تیم اگر تالیمان جاتے چھے تھی اے لیے دے اور جوکوئی تھے۔ ایک کوئی برگارش کے جاتے دیک ساتھ ووکوں جلاجا"

(٣) يوحنا باب١٦ آيت ٢٢ ميں ہے" کيونکه ميں دنيا کو بحرم تفہرانے تبين ملکہ دنيا کونجات دينے آيا ہول''

ا كاطرة أتجناب الظيلاك وين من طبارت بدن عا تعمل طور برجيمتى إور آ نجناب الظيفا ظاہري افتدار وحكومت بھي نہيں رکھتے تھے بلكہ انتہائي مسكنت كيساتھ زندگی گذاری چنانچینتی باب ۸آیت ۲۰ اوقاباب۹ آیت ۵۵ میں ہے" بیوع نے اس سے کیا كداوم يول كے بعث و ح بين اور مواكے ير غدول كے كھونسلى كرائن آ وم كيلي مروح نے کی بھی جگٹیں اصحت اد بعد کے مطابق آنجناب اللیلائے بہت ہے بھی کیساتھ بیود کے راتھوں انتہائی فم اٹھائے اور مصلوب ہوئے۔اسکے علاوہ اس باب کی فصل اول کے فائدہ موم میں بوری تفصیل کیسا تھ گذر چکا ہے کہ بیبود کے علاء اور عوام جو توریت کے علم سے پیچھ والفيت ركعتے تھے وہ حضرت سے اللي كے دور من الكواستناء باب ١٨ كى اس بشارت كا صداق نيس بحية على كرحفرت عي الفيه بحى جناب كالفيه كو إس بثارت كا مصداق نه جیجتے تھے بلکہ ایکے علاوہ کسی اورکوا کا مصداق خیال کرتے تھے اور آ خضرت ﷺ کے زبانہ میں بھی حضرت عبداللہ بن سمام ہے، وغیرہ جو بہود کے بوے علماء میں سے تھے اس پیشینگوئی کی وجے عی آپ ﷺ پرایمان لائے اور یہودی علاء جواگر چرایمان کی سعاوت ند باسكة تاجم وهال ويشينكوني كامسداق أتخضرت والكوقراردية تح چنانجرروايت ب کہ جب آ مخضرت الله کا نامدمبارک یہو و خيبر کے باس پہنچا تو وہ اسکو حضرت عبداللہ بن سلام دے یاں لے گئے جوابھی تک شرف بداسلام نیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اس خط کو ملاحظہ کرنے کے بعد فرمایا اگر پیچروی ہیں جنگی بشارے حضرے موی بن عمران نے وی ہے تو انکی اطاعت کر لینے میں ہی نجات ہے۔ جلالین میں فدکورے کے حضرت عبداللہ ىن سلام كاكرت ت كاكريل في حصرت عجد بي كان الاه والتي يجيان لياكية في

يرق إلى بس طرح على است مي كويجيات ول بلك من كانبت آب الله كالجيانا زياده قوى بــــ (١) بيضاوي كشاف تغيير حيني اور فتح العزيز مين لكصاب كـ "امير المؤمنين سيدنا مرقاروق علائے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن سلام بیٹ سے اسلام لانے کے بعد ہو جھا كدآب مارے رسول كوكس طرح بجوانت إلى؟ انبول نے كہا مجھے است بينے كے بينا ہونے کا اتنا لیقین نہیں جتنا آنخضرتﷺ کی رسالت کا لیقین ہے کیونکہ مجھے الکے پیغیبر ہونے میں کسی التبارے شک تیں ہاورا پنے بیٹے کے بیٹا ہونے کے متعلق وہم ہوسکتا ب كيونك ممكن ب كما كل والده في خيانت كي بواور غير كے نطف وولد كوميري جائب منسوب كرويا بوالتهي بالغط فتح العزيز -إى طرح حفرت مبداللدين معود علي عروى ے کہا یک دن آ ہے ﷺ بہود کے کنیہ میں تشریف لے گئے ایک بہودی کودیکھا کہ وہ اپنی قوم كوتوريت ساريا ب جب الخضرت الكاكي بيشينكوكي يريخ اب عاموش مو كا \_ كنيد ك وفي من الك بيارا وفي يرا اوا تفاآب الله في ان عدي حيا كديد وكي كيول خاموش و کے بیں اس بیار نے کہا کہ بیلوگ نی آخرالز مان بھٹے کے ذکر آنے پر شاموش ہو گئے ہیں اسكے بعد وہ يمار آدى يے كى طرح جايا إتوريت على باتحد على كى آپ على الله على الله يشيطوني كويرحاا وركبا اشهد المله الدالا الله وانك محمد رسول الله اوريكم كتي ال جان وے دی۔ چنانچ آپ اللہ في اسيخ ساتھوں سے فرمايا كداسي بھائى كى تجميز وید فین کرو۔ ای طرح کی این اخطب میرودی کی بٹی عظرت صفیہ ہے مروی ہے کہ جب آنخضرت عظيمه يباتشريف لاكرقبامين جلوه افروز ہوئے تو ميرے والد جي ابن اخطب اور پچاالویا مرشح بی منداند جرے آپ ﷺ کی خدمت میں گئے اور پورادن ویں رہے۔شام کو

<sup>(</sup>١) آمت قرآتي "اللين الينهم الكف يعرفونه كسا يعرفون اساتهم" العز (البقرة آيت ١٣٩) كرة في عن شراء المجال الدين في "كي تعريز لما ظافر بالميل-

گھر واپس آئے میں نے دیکھا کہ وہ اسے شدیڈم میں مبتلا ہیں کہاس سے زیادہ کا تصور نہیں اوسكتا من بيون بين ساتكوب سازياد ومزير بقى سب عادت الكفريب جلى كى مكر ورغم میں ایسے والے ہوئے اورر فج میں ایسے مارے ہوئے تھے کہ میری جانب القات تک ته كيا ال ووران مير بي إن والد كباهوهو يعني شخص وي يغير به سكي فبرتوريت ص آئى ب-والد في كيانعم والله هو هو بال اقتم بخدابيدوى يغير بن ميرب عان كها كياتم كواسكايقين اوروثوق ٤٠١س تي كهانيعه والله بإن الله كي تم يل اليقين جانبا ہوں کہ بیون پیفیر ہیں۔انبوں نے کہا گیآ ہے دل میں اسکے متعلق کیا جذبات رکھتے ہیں محيت بإعداوت والدن المعداوة والله جب تك زنده رجول كاعداوت بى ركوزكاسيد جی این افطب یبود کے بوے علماء میں ے ایک ب(ا) ای طرح حفرت ابوبريره على عمروى بكدايك مرتبه الخضرت اللهيدوكي أيك ندي درسكاه ش تشريف لائے اور فرمایا کرتم ایے بھی بڑے عالم کو پیش کر وانہوں نے عبداللہ بن صور کا (۴) کو پیش کیا آ تخضرت الله المصافحة على المستح اورفر مايا مين تم كواس خداكي متم ويكرايو بيتنا بول جس نے تم براور بنی اسرائل برطرح طرح اے اصانات کے انگومن وسلوی کھایا ابادل کا سايركيا وفيرو آيا يل تمهار يزويك خدا كارسول مول يأتيس؟ اس في كهاالساب منعم

<sup>(</sup>۱) کمی این اخطب الصری ایک برا المری بیشوا اور بهود کے قبیلہ بولٹین کاسروار تھا اور اسلام وقتی بیس بہت بخت تھا۔ اپنے قبیلہ میں ایک زبروست نیشیت تھی اور سے البحاصر والبادی کے لقب سے معروف تھا۔ جب بولٹین کا قبیلہ عمر مدینہ سے جلاوش ہوا تو یو تجبر ہا کرتیم ہوگیا اور قبائل کو مدینہ طبیب پرتسلہ کرتے کیلئے ابھاد نے لگا ای نے مؤتر بط کوفر او اخترق کے دوران عہد تھنی پرتا ہادہ کیا گھرای جنگ میں یہ مشول ہوا۔

<sup>(</sup>۲) پر عبداللہ بن صوریا اسرائیلی وقل میرودی عالم ہے کہ جب میرود ڈاٹا کا ایک مقد سآپ ہونا کی خدمت میں لائے اورآپ بھی سے فیصلہ طلب کیا اور تو ریت کے قلم کو چھیا دہ ہے تھ آپ میں شاق میں مصوریا کو تم ویکر فر مایا کی نثاؤ کہ تو ریت میں اسکی کیا سزا ہے؟ تو اس نے افر از کیا کہ تو ریت میں شاوی شدہ زائی جوڑے کی سزار جم ہے اور بہ لوگ پھیارے ہیں۔

یعنی بلاشبہ آپ میرے زو یک خدا کے رسول ہیں اور میری قوم بھی بہی جھتی ہے جو میں بھتا جول آپکے حالات واوصاف توریت میں مذکور ہیں کین بیقوم آپ پر حسد کرتی ہے۔ آپ افٹائے نے فرمایا تھے کوائمان لانے کون کی چیز مانع ہے؟ اس نے کہا جھے اپٹی قوم کی مخالفت تالبند ہے میں امید کرتا ہوں کہ بیاوگ آپکی انتاع کریں کے اور اسلام لائمیں کے پھر میں بھی مسلمان ہوجاؤ تگا۔ (۱)

ندکورہ گفتگوے واضح ہوا کہ بعض علاء یہود مثلاً عبد الله بن سلام ﷺ وغیرہ کا اقریحت
وسعاوت نے ساتھ ویا اور وہ اس پیشینگوئی کی وجہ ہے آپ ﷺ پرایمان لے آئے اور ابعض
برنصیب علاء یہود مثلاً جی این اخطب عبد الله بن صوریا آپ ﷺ کو پیچائے اور اقرار کے
باوجوداً می طرح کفر پر ہے رہے تاہم ان لوگوں کی سرکھی ہیں کیا تجب ہے چتا نچہ باب سوم
کی فصل اول میں ان لوگوں نے حضرت می اللہ کا ساتھ جو بدتھیزیاں کیں ہیں وہ آپ
معلوم کر جی تھے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ہی قرآن مجید میں ان میہودی علاء کے متعلق
معلوم کر جی تھے جی اور اللہ تبارک و تعالی نے ہی قرآن مجید میں ان میہودی علاء کے متعلق
معلوم کر جی تھے جی اور اللہ تبارک و تعالی نے ہی قرآن مجید میں ان میہودی علاء کے متعلق

المديس السناهم المكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنالهم وان فريفاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون (سرة الغرة اسنة ١٤) جن لوگول كوجم شركتاب دى بوده ان ( يَقْيِم آخرال مان ) كواس طرح بجهائة بين جمل طرح البيد يول كو بجهانا كرتے بين محرايك فريق ان ش س تجي بات كوجان يو جوكر چمهار با ب

اورسورة انعام مل قرمات مين -

 <sup>(</sup>١) تَذَكُوره إلا واقعات السيرية السيوية لابن هشام البداية والنهاية لابن كثير "دلائل النبوة للاصبهائي"
 والسهقي وثيره ثل تذكر بين ال كتب ش ال طرئ كي كل ادروا قعات عي تنائج ثم إلى ...

اللديس انيستاهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم الدين عسروا انفسهم فهم لايؤمنون (سورة اتعام آيت: ٢٠) جن لوگون كويم ئے كتاب دى بوده ان كوان طرح بيجائي جي جن طرح اپنے بيؤن كو بيجانا كرتے بين جنبوں ئے اپني بيا تون كونصان شرح اپنے بيؤن كو بيجانا كرتے بين جنبوں ئے اپني بيا تون كونصان شرح اللہ دالمان بين لائے۔

#### أيك شبه كاازاله

یادرہ کدان تاریخی واقعات اور قرآئی آیات کے قال کرنے سے مقصود الزام دیتا کیس ہے کہ کوئی شخص بیاعتراض کرے کہ اپنی کتابوں سے سب پھے دری کردیاہ بلکہ اصل مقصود امر واقعی کا اظہار ہے کہ عہد عیسوی کے یہودی علاء استثناء باب ۱۸ کی بشارت کا مصداق حضرت کی اللیا کے علاوہ کی اور کو بچھتے تھے۔ اس طرح حضرت کی اللیا کے بعد بھی طویل زمانہ گذر نے کے باوجود کسی نے بھی اس بشارت کا مصداق جعزت کی اللیا کوقر ارتیس دیا۔ اسکے علاوہ اور بھی جہاں ہم تاریخی واقعات یا قرآن وحد یہ کے حوالے ذکر کریے گئے تو اس سے مقصود میں بات بیش نظر ہے اور کوئی الزام تھم کرنا مطلوب نہیں ہے۔

## بطرس حواری کی گواہی

نیزید بھی جانا چاہیئے کہ پطری حواری کا قول اشال باب آیت وا میں اس طرح کے انہی جانا چاہیئے کہ پطری حواری کا قول اشال باب آیت والی طرح خداد تد کے حضور سے تاذگی کے دن آئیں اور دو داس کی کوجو تہارے واسطے مقرر ہوا ہے لینی بہوع کو جسے مضرور ہے کہ دو آسان میں اس وقت تک رہے جب تک کہ دوسب چیزیں بھال شک جائیں جنکا ذکر خدائے اپنے پاک جیول کی زبانی کیا ہے جو دنیا کے شروع سے ہوئے آئے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس چانچ موی نے ہمارے آبا واجدادے کہا کہ خداوند خداتمہارے بھائیوں اس ۔
جانچ موی نے ہمارے آبا واجدادے کہا کہ خداوند خداتمہارے بھائیں ہوگا کہ بھوش اس نے بھیدارے لیے بھیدا کر رہا جو بھیدوہ تم سے کہا انگی سنااور یوں ہوگا کہ بھوش اس نی نئی کی نہ سے گا وہ امت میں سے ثبت وہا پود کردیا جائے گا' اٹنی بھال کا اس ابارا مطبع مشن انجیل مطبوعہ الم المطبع کلیسائی اس ابارا مطبع مشن پر لیس (۱) ان آبات میں یہ قول کہ ' موی نے ہمارے آبا واجدادے کہا الح آبت بالا 'جنگا کہ خوال کہ ' موی نے ہمارے آبا واجدادے کہا الح آبت بالا ' جنگا فر کا ان آبات میں یہا کہ نہوں کی زبانی کیا ہے' کی تغیر ہے اور پھرس حواری کا صاف یہی فر باتا ہے کہ حضرت میں المسلم کا آسان میں رہنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک وہ فر باتا ہے کہ حضرت کی وہ نبی وعدہ نہوں ہوئے ایک نبی مجوث کر ونگا۔ یہ عبارت نفس ہے کہ پھرس کے زدیک بھی وہ نبی مجوث کر ونگا۔ یہ عبارت نفس ہے کہ پھرس کے زدیک بھی وہ نبی مجوث کر ونگا۔ یہ عبارت نفس ہے کہ پھرس کے ذائی کیا آسان پر دہنا مبدوث حضرت کی انظام کی مطاوہ ہیں جس کے ظہور تک حضرت میں انسان پر دہنا منہوت حضرت کی انظام کے طاوہ ہیں جس کے ظہور تک حضرت میں انسان کی دہنا میں بیشینگوئی کو صفرت میں انسان کہ کا آسان پر دہنا منہوت حضرت کی انسان کی کھا مخالف کے طاوہ ہیں جس کے ظہور تک حضرت میں انسان کی کھا مخالف کی کھا مخالف کی کھا مخالف کی خالف اس پیشینگوئی کو صفرت میں کھا مخالف کرتا ہے۔

## میجیوں کے دواعتراض

ای پیشینگونی کا مصداق حضرت محمد بی مسیحی حضرات کی اعتراض کرتے بین ان میں سے اکثر قابل النفات نیس بلک اس بر بان کی تقریر میں ایکے سب اعتراضات کے جوابات موجود بین تاہم ایک زعم کے مطابق دواعتر اض بڑے یی مضبوط بین جنگوقوی سمجھ کر یادری فنڈر نے اپنی کتاب اصل الاشکال بجواب الاستضار 'میں ذکر کیا ہے۔ ایک

<sup>(</sup>۱) میارے کا بیتر جدمطابق متن ہے جومصنف کے فیش نظر یائل مخالہ بالا شام موجود ہے۔ موجود والدور ترجید تقریبا استقامطابق ہے تکر'' چنامچے موی نے معارے آ باؤا جدادے کہا'' یہ جملہ موجود و فاری یائل میں ای طرح ا موجود ہے۔ اردور جمدش ہے '' چنامچے موی نے کہا''

یہ ہے کہ استفام باب ۱۹۱۸ کی آیت ۱۹ میں ہے'' خداوند تیرا خداتیر کے تیرے درمیان

ایک نی مبعوث کر بیگا' النے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نبی تی اسرائیل میں ظاہر

ہوگا تی اسائیل اور عرب میں ہے نہیں ہوگا۔ دوسرااعتراش بیہ ہے کہ اس آیت کو صفرت

میسی الفقیق نے خودا فی طرف منسوب کیا ہے چنانچہ یو جنا باب ۱۵ آیت ۴۳۱ میں فر ماتے ہیں

گر ''اس نے میرے تی میں لکھا ہے' میں کہتا ہوں کہ استثناء باب ۱۸ کی آیت ۱۱ اس طرح

ہوگی ما نمذا کہ نبی بریا کر بیگا تم اسکی نوشنان اور یو جنا باب ۵ کی پوری عبارت اس طرح ہے

میری ما نمذا کہ نبی بریا کر بیگا تم اسکی نوشنوں کا بیتین تیرے اس لئے کہ اس نے میرے تن میرے تن میں کرتے تو میری باتوں کا کیونکر بیتین میرے تن میرے تن میرے تن میں کرتے تو میری باتوں کا کیونکر بیتین تیس کرتے تو میری باتوں کا کیونکر بیتین کرتے تو میری باتوں کا کیونکر بیتین تیس کرتے تو میری باتوں کا کیونکر بیتین کرتے تو میری باتوں کا کیونکر بیتین تیس کرتے تو میری باتوں کا کیونکر بیتین بیس کرتے تو میری باتوں کا کیونکر بیتین بیس کی بیتین بیتین بیتین بیتین بیتین بیتین بیتین بیس کی بیتین بیس کی بیتین بی

# يبلياعتراض كأتفصيلي جواب

میں کہنا ہوں کہ استفامہا ہا۔ ۱۸ آب ۱۵ میں مید افظاد الیعن تیرے بی جمائیوں میں استفامہا ہوں کہ استفامہا ہوں استفامہا ہوں استفامہا ہوں استفامہ کے اس اعتبارے استفرائی ہوں استفرائی درمیان ہے '' کا افظام تقصود بالذات نہیں ہے بھی وجہ ہے کہ جب صفرت موی القیمی نے بی امرائیل ہے اس وعد و خداو تدی کو ظاہر فرمایا تو اس میں مید افظ استعال نہیں کے جیما کہ آیت ۱۸ ہے ظاہر ہاور یول نہیں کہا کہ 'میں اسکے لئے انہی کے درمیان ہے بیتی ان بی کے بھائیوں میں ہے 'النے بلکہ اس طرح فرمایا کہ 'میں ان کیلئے انہی کے درمیان سے تیری مائیل نبی کے بھائیوں میں ہے 'النے بلکہ اس طرح فرمایا کہ 'میں ان کیلئے انہی کے درمیان سے تیری مائید ندائی بی بر پاکرونگا' ای طرح بطرح حواری نے اس وعدہ کو اس طرح فرکھا ہے' کہ خداوند خدائی درمیان ہے بی بر پاکرونگا' ہے بالکل آمی خداوند خدائی درمیان سے بی بر پاکرونگا' ہے بالکل آمی

ظرح ہے کہ ایس ایکے لئے ان ہی کے بھائیوں میں سے جیری ما تدا کیے ہی بریا کرونگا' اس طرح کا استعال البرل' تمام زبانوں میں شائع ذائع ہے خصوصاً عربی زبان میں بہت کھڑت ہے آتا ہے مثلاً جداد نسی زبند احدوہ اور جاد نبی زید غلامہ ان مثالوں میں اخوہ اور غلامہ زیرے بدل واقع ہور ہاہے۔ ابن عاجب اور ایح ہم نوا حضرات کی تحقیق کے مطابق اس بدل کو بدل الاشتمال کہتے ہیں کیونکہ ایکے نزد یک اس طرح کا بدل ہوئے کیلے کلیت وجز نئیت کے علاوہ تھی اونی تعلق کانی ہے۔ اس صورت میں تو یہی بات کافی ہے اور ندکورہ بالا کلام کوائمی مثالوں کی طرح سمجھنا چاہیئے۔ سیدسنڈ اپنے عاشیہ مطق ل میں تکھتے ہیں:۔

> إن هذا الاكتفاء يقتضى البراج تلك الامثله في بدل الاشتمال بل صرح به في شرح المقصل بان قولك صرب ريد غلامه من بدل الاشتمال انتهى بلفظه

ائن مالک اور دیگر تحویوں کے مختار قول کے مطابق سے بدل اشراب وبدا ہے جسکو بعض بدل الغلط کا نام دیتے ہیں اس بدل اضراب کا استعال کلام تصبح میں آتا ہے۔ بدر الدین خلف الرشیداین مالک شرح القیہ میں لکھتے ہیں:۔

> الرابع ابدال المباين منه بحيث لايشعر به ذكر المبدل منه بوجه وهو توعان الاول بدل الاضراب وهو ما يذكر متبوعه بقصد ويسمى البدل البدأ مثل قولك اكلت تمراً زيباً اخبرت اولاً باكل التمر ثم اضربت عنه وجعلته في حكم المتروك ذكر دوابدلت منه الزبيب على حد العطف

بسل اذا قبلت اكلت تمراً بل زبيباً ومنه قوله يُتَلَقُّ إن الرجل ليصلى الصلوة وما كتب له نصفها ثلثهار بعها الى عشرها" انتهى بلفظه.

چنانچیشارے ملامہ بدرالدین بعض الفاظ متن کوای کےمطابق تطبیق ویتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ۔

> والدائي بدل المغالط والنسيان وهومالا يريد المتكلم ذكر منبوعه بل يجرى السانة عليه من غير ما قصد كقولك رايت رجلاً حماراً اردت ان تقول رايت حماراً فعلطت او اسيت فقلت رجلا ثم تذكرت فابللت منه الحمار ويصان عن هذا النوع الفصيح من الكلام انتهى للفظه (1)

#### دوسرےاعتراض كاجواب

<sup>(</sup>۱) بعض مفتقین کے مطابق اشتاء باب ۱۸ آیت ۱۵ ایس اس اس درمیان سے الحاق بے چوکر ایف کے طور پر بر عالیا کیا ہے۔ اس صورت میں مصنف کی فر کر رواز ہیے کی بھی طاجت نہیں رہتی تفصیل کیفتے ما حظہ ہوا کرتا ہیا الاستفسار ، صنف سواد کا سید آل مسن موبائی بس ۱۳۳۳ سطور دار ارافعارف اردو باز ارزاد بورا

کے دھڑت کے القابی کون میں نص صرح ہے۔ بدیجی بات کے دھڑت کے القابی کے قول

(مندرج یوجناباب ۱۵ یت ۴۹) کے درست ہونے کیلئے ایک آیت میں بھی اشارول جانا

کافی ہے چہ جائیکہ متعدد آیات ہوں۔ حضرت عیسی القابی کے ارشاد کا میہ مطلب تو نہیں ہے

کہ تمام تو ریت میں کسی جگہ کسی اور جی کا ذکر نہیں آیا بلکہ جہال بھی ذکر آیا ہے تو میری ذات

مراد ہے اور بس \_ المیے نفو و ہے کا روٹو ہے کرنا اس قوم کے اس گروکا بی کام ہوسکتا ہے

اسکے علاوہ کسی اور کا نہیں۔ خدائے یاک ان لوگوں کو تعصب سے رہائی ویکر ہدایت

فرمائے۔

## تيسرى دليل

اشتناء پاہے ہے۔ استناء پاہل ہاتوں ہے جھے خصر ولا پاسویں تھی انگے ڈریعے ہو کوئی است نہیں غیرت اورا پی باطل پاتوں ہے جھے خصر ولا پاسویں تھی انگے ڈریعے جو کوئی است نہیں انکو غیرت اورا یک نا دان آقوم کے ذریعے انکو خصر دلاؤ نگا''

یعنی جس طرح بنی اسرائیل نے بت اور گوسالہ وغیرہ نافہم حقیر گلوق کی پرستش

کرکے جھے غیرت ولائی بیں بھی ایک نافہم اور ہائدی کی اولا دقوم کو بھاہ بیا انتہائی حقیر سجھتے
ہیں برگذیدہ کرکے انتین غیرت ولاؤ نگا پھر ضدا تعالی نے ای طرح کیااور عرب کی وہ قوم جو
شرائع آ سانی اوات وصفات خداوندی ہے ناواقف تھی جہالت وصفالت کی اتاہ گہرائیوں
میں گری ہوئی تھی لات ومنات ، جمل وغیرہ کی پرسٹش کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرتی تھی
اللہ تعالی نے انگورا وراست کی ہدایت عطافر مائی۔ چنانچ فرماتے ہیں :۔

هــو الــلـى بـعـث في الاميين رسولًا منهم يتلوا عليهم آياته ويــزكيهــم ويـعـلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين (سورة الحمعة أيت: ٢)

وہ وہ میں ہے جس نے ان آن پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول جیجا جوان پر خدا کے کلام کی آیات پڑھتا ہے اور انگو پاک کرتا ہے اور انگو قرآن احکام شریعت دنیا مے عقلی وقعی علوم سکھا تا ہے بیفینا بیلوگ اس نی کی بعثت سے پہلے کھی گراہی یعنی شرک و بت پرتی اور رسوم جا بلیت میں جتا استھے۔

#### مسيحيول كےايك استدلال كاجواب

میسی علاء غیرتوم سے مراد یونان کی قوم مراد لینے ہیں گریفظی ہے کیونکہ یونانی قوم تو حضرت موی الظیلا ہے بہت پہلے تمام علوم و تون میں انتہائی درک رکھتے تھے بالحضوص علم النہیات میں تو وہ اپنے آ یکو یکنائے زمانہ خیال کرتے تھے اور دوزر وزائے علم و فضل میں ترتی ہوئی رہی بالحضوص حضرت عینی القیلائے کے عبد طفوایت میں وہ علوم و فنون کے اس اعلیٰ مقام پر تھے کہ النہیات طبعیات کریا شیات کے برے برے بادشاہ مثلاً فیا خورث ستراط و افراط ارسطو و افلاطون القلیدی و ہرس بلدیاس وارشمیدی و فیرہ جناب سے فورث ستراط و افراط ارسطو و افلاطون القلیدی و ہرس بلدیاس وارشمیدی و فیرہ جناب سے کے متلاثی رہے ہے گار دیالت و ناوانی کے کریزاں رہے تھے پولوی بھی اسکا اعتراف کرتے ہوئے کوئی کرتے ہوئے گاریزاں رہے تھے پولوی بھی اسکا اعتراف کرتے ہوئے کوئی اسکا اعتراف کرتے ہوئے کہا جا سکا ہے۔ کرتے ہوئے کام پہلا مط کرتے ہوئے کھنے ہیں اور بونانی حکمت خلاش کرتے ہیں اسکا ایک قوم کوناوان اور جائل کیے کہا جا سکتا ہے۔

البت ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ جب یونانیوں کے سیمی بنانے پر یہود یوں نے پولوس کے سیمی بنانے پر یہود یوں نے پولوس پراعتراض کیا تو وہ جواب میں بری طویل تقریر کرتے ہوئے ایک جگہ کھنے ہیں ' کیا اسرائیل واقف ندتھا اول تو موک کہتا ہے کہ میں اعکوتم سے غیرت دلاؤں گا جوقوم بی تولیس

الیک ناوان قوم ہے آم کوفسد دلاؤں گا' (روسوں کے نام خطیب ا آیت ۱۹) اس حبارت ہے بیا گئی ترش نیس ہے کہ بیز رہا نیوں کے تن میں ہے بلکہ بہود کے فرور کو قرائے کیلئے اس بات پر تنویہ کردہ ہیں کہ بینانیوں کے سیجیت قبول کرنے پر کیا اعتراش ہے؟ اور کیوں فیرت وقصہ میں آتے ہو جکہ وہ صاحب علم وفضل ہیں کیا تم کومعلوم نہیں کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ ایک اور ناوان قوم کور ساج جو خدا کوئیں جاتی تم بہیں فیرت دلاے گا۔ اگر بالفرض بیسلیم کرلیا جائے کہ بولوں ناوان قوم سے دونا کوئیں جاتی تم بہیں فیرت دلاے گا۔ اگر بالفرض بیسلیم کرلیا جائے کہ بولوں ناوان قوم سے بونائی قوم مراد لیلتے ہیں ہے بھی بمیں اشکال نہیں کے دونا کوئی تقریبی (۱) کے خلاف ہے تو ہمارے لئے اسکا تنام کرنا کیوں شروری ہے؟ باتی پولوں کے البام کا حال تو ہم باب اول کی فصل موم میں اعتراض اول کے حروری ہے؟ باتی پولوں کے البام کا حال تو ہم باب اول کی فصل موم میں اعتراض اول کے جواب کے تحت لگھ بچے ہیں کہ پولوس پر رکوار کو اور کا موں میں کشر ہے اعتمال کی جہ سے ان امور میں ای توجیعیں رائی تھی جسکی وجہ سے انہوں نے اس طرح کی بشارات کے لکھنے میں کہا کیا فوطیال کی جی ہے۔

چوشمی دلیل

ز بور ۲۵ میں ہے میرے دل میں ایک نیس مضمون جوش مار رہا ہے۔ میں وہی مضامین سنا و نگا جو میں نے بادشاہ کے جن میں فلمبند کے ہیں میری زبان ماہر کا تب کا قلم سفامین سنا و نگا جو میں نے بادشاہ کے جن میں فلمبند کے ہیں میری زبان ماہر کا تب کا قلم ہے تیرے ہونٹوں میں لطافت مجری ہے۔ اس لئے خدا نے تجھے جمیشہ کیلئے مبارک کیا۔ اے زبر دست! تو اپنی آلوار کو جو تیری حشمت و شوکت ہے اپنی کرے جاگل کراور جواتی اور صدافت کی خاطر اپنی شان و شوکت میں اقبال مندی سے سوار جواور تیرا و بہنا ہاتھ تھے مہیب کام وکھائے گا۔ تیرے تیر تین جی وہ باوشاہ کے سوار جواور تیرا و بہنا ہاتھ تھے مہیب کام وکھائے گا۔ تیرے تیر تین جی وہ باوشاہ کے

<sup>(</sup>١) كيونك البول في قوة كرفقول كام يهلي كالإب أقت ٢١ يل فريالي من الإيالي تكست عال كرت إلى "

دشمنوں کے دل میں گئے ہیں انتین تیرے سامنے زیر ہوتی ہیں۔اے خدا! تیرا تخت اید الآباد ب تیری سلطنت کا عصاراتی کا عصاب تو نے صداقت سے مجت رکھی اور بدکاری نے نفرت ای لئے خدا تیرے خدانے شاد مائی کے تیل سے تھے کو تیرے جمسرول سے زیاد و مع كيا ب- يورك برلباس عر اور وواور يكى خشبواتى بالحى وانت كمحلول میں سے تاروار سازول نے مجھے خوش کیا ہے۔ تیری معزز خواتین میں شیزادیال ہیں۔ ملک میرے دائے باتھ او فیر کے سوفے ہے آرات کوئی ہے۔ اے بٹی اس فور کراور کان لگا۔ ا بنی قوم اوراسینے باب کے کھر کو بھول جا اور پاوشاہ تیرے حسن کا مشاق ہوگا۔ کیونکہ وہ تیرا خداوند ہے تواے مجدہ کراور صور کی بٹی بدیالیکر عاضر ہوگی قوم کے دولتند تیری رضا جو لی كريك باوشاه كى بني كل ين سرتا ياصن افروز ب- الكالباس زرافت كاب ووقتل ہوئے دارلباس میں بادشاہ کے صفور پہنچائی جا لیکی ۔ اسکی کنواری سمیلیاں جوا تے بیچے بیچے چلتی ہیں تیرے سامنے حاضر کی جائینگی۔وہ آ تکوخرشی اور ٹری سے گیا تعظیمہ وہ اوشاہ کے محل میں داخل ہوگی۔ تیرے بیٹے تیرے بابداداکے جانشین ہو گئے جگوتو تمام زوی زیمن بر سر دار مقرر کر <u>نگا۔ بی</u>ں تیرے نام کی یاد کوٹسل ورٹسل قائم رکھوٹگا۔ اس لئے امتیس اجدالآیا و تىرى شكرگذارى كرينگى''

# تجزيه وتشريح مصنف

اس زبور میں حضرت داؤد القبی کون ہے تبی کے متعلق خرد ہے دہ ہیں کہ جسکی آمد ضروری ہے اور اس نبی کی مدرج سرائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ صاحب حسن وجمال ہے تعییرو تکوار والا ہے تعییرو تکوار والا ہے اس کے جاد وجلال ہے تعییرو تکوار والا ہے اس سے جیب اور جرت ناک امور مُلا ہر ہو تکے تو میں اسکی مطبع ہو تکمیں یا وشاہوں کی ا

بیٹیاں اسکے حرم میں داخل ہوتگیں تو م سے سر دارانگو تھا کف جیجیں گے اسکی اولا داپنے بروں کی جگہ سر دار رہ بگی اسکانام نسل درنسل مشہور ہوگا تو میں اسکی ہمیشہ مدح وثنا کر ینگی ۔ میں کہتا اول کہ اس چیشینگوئی کا مصداق حضرت محمد این عبداللہ کھی کی ذات والاصفات ہے۔

#### حن وجمال نبوي بلله

كونكمة ب العرب و بتمال كاعالم بيد به كد حفرت الوجريره و كمته إلى الم مار أيت شيئا الحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم من في أن تخضرت الله بهتر اورغواصورت كم فض كونين و يكها-اور حفرت الوبالد عروى بهة:

> كنان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحماً مفحماً يتلالاً وجهه تلالاً القمر ليلة البدر

آپ ﷺ انتہائی و چیداور عظیم تھے و کیمنے والوں کی نگاہ میں آپکار بن انور چودھویں رات کے جائد کی طرح چکٹا تھا(۱)

#### فصاحت نبوی ﷺ

آخضرت ﷺ زبان کی شریق اور فصاحت میں اُسی برتبہ کمال تک پہنچے ہوئے سے کہ تمام راوگ آ کے کلام کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے جی عو اصدق الناس لهجة کہ آپ سب لوگوں سے زیادہ سے اور کی لیج والے تھے۔ ایک مرتبدا میر المؤمنین حضرت

<sup>(</sup>۱) اکثر کتب مدین شرانسواب صفیه رسول الله صلی الله علیه وسلم یختوان کرفت آپ ﷺ کے حسن و بمال اور علیه مبارک پر بے شارا عادیث میخد موجود میں رکتب میرت میں بھی اس موالے ہے انجاما حا مواد ملااے۔

عمر الله نے تعجب کرتے ہوئے ہو جھایار سول اللہ! آپ یہاں ہے ایم بھی تشریف تبیں لے گئے اور نہ کی قوم میں ستفل رہے تو پھر فصاحت کہاں ہے؟ آپ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں نے جھڑے اساعیل الفیلون کی لغت کوفر اموش کردیا پھر جبریل اسکو میرے پاس الاسے میں نے اے یاد کرلیا۔

#### شجاعت نبوي

آخضرت ﷺ کی قوت و هجا عت اس درج تھی کہ عبداللہ این عمر ایٹ این کر اور کی کوئی پایا اور نہ اسلم نے آپ ﷺ نے زیادہ نہ کی کو بہاور دیکھا شد لیر نہ آپ سے زیادہ کی کوئی پایا اور نہ عذا پر زیادہ درائنی رہنے والا پایا ''(۱) امیر المؤسین امام الانجھین حضرت علی بہن ابی طالب شدیکا شجاع و بہادر ہوتا اس قدر مشہور ہے کہ میان کرنے کی ضرورت ٹیس اسکے با وجود فرماتے ہیں '' جب الزائی کی آگ بجڑک جاتی تھی اور آئکھیں مرخ ہوجاتی تھیں ہم استخضرت ﷺ کے ذریعے اپنے بچنے کی کوشش کرتے تھے''(۱) عرب کے مشہور اور نا مور ہم بہاوان رکا شرک آپ ﷺ کے ذریعے اپنے بچنے کی کوشش کرتے تھے''(۱) عرب کے مشہور اور نا مور بہاوان رکا شرک آپ ﷺ کی طرح ابوالا سرج کی قوت کا عالم بی تھا کہ دوگا ہے کہ بچڑے پر کھڑ ابوجا تا اور اوگوں سے گہتا کہ کوئی ہے جو بیرے پوئی کے بچڑے کو اسکار داگر دے چیڑے کو کی کے بیر کے لوگ اسکار داگر دے چیڑے کو کا لئے کی کوشش کرتے ہوئے بھڑے کو اسکار دائی جگہ سے بل نہ پاتا۔ اس نے نکالے کی کوشش کرتے ہوئے بھی ذبین پر بچھاڑ دیں او

<sup>(</sup>١) وفريد الذاري عن ابن عربه كواله الحصائص الكبري للسوطي

<sup>(</sup>۱) مجے مسلم کیا ب اجہاد میں فوز فوٹین کے باب کے قت حضرت علی عالمہ کا بیاد شاوشنوں ہے جہا ایڈ حصہ یوں ہے اور ایسے موقعہ پر ان میں آپ اللہ ای وقعی کے میں سے زیاد وقریب ہوتے تھے۔ بھی کو دو منظر یا دہ جب ہم رسول اللہ علاکی بناہ کے ہوئے تھے اور آپ اللہ بم میں وقمن کے زیادہ قریب تھے آس دن آپ نے

ش الیمان لے آؤں گا آنخضرت ﷺ نے اے زمین سے اٹھایا اس نے لا کھ کوشش کی مگر آپﷺ نے اے زمین پردے ماراد واپتے حب وعد وابحان لے آیا۔ (۱)

صاحب شمشيروجاه وجلال مونا

آپ الله بالسبد (۱) من الموار واله و و و اله الله و الله الله بالسبد (۱) من الهوار و الهوار و الله و الله بالسبد (۱) من الموار و الهوار و الهوار و الهوار و الهوار و الله و الله بالسبد و و و و و الله 
<sup>(</sup>١) السيرة النبويه لابي هشام اورالبدايه والنهايه لابن كثير ثل بيواقفات وكي واتخة إي-

<sup>(</sup>٢) ان الفاظ كيا تحديث كان كل تايم" إذا من العلجمة" كالقاظ مديث عن آئ إلى-

<sup>(</sup> m ) ميرة المصطفيٰ مصنف مولانا محداد رئيس كاندهلويّ، يَ سهس ٢٠

 <sup>(</sup>٣) صحيح الخاري كتاب الحهاد باب التحريض على الرمي عن سلمة أبن الاكوع موفوعاً.

#### لوگول كا فوج ورفوج داخل اسلام ہونا

مخلف گروہوں کے بڑاروں بلکہ الکھوں اوگ آپ بھے کے زبانہ حیات میں ہی فرمانیروار ہوگر مرش نے بیاں ور آب ور آب یہ بیانیروار ہوگر مرش نے بیان ور آب ور آب یہ بیانی اللہ افواجا الاورآپ ویکھیں کے کہ لوگ گروہ ور گروہ اقبیلہ ور قبیلہ ور قبیلہ اللہ افواجا الاورآپ بیکھیں کے کہ لوگ گروہ ور گروہ اقبیلہ ور قبیلہ اللہ کے دین میں واقبل ہوتے ہیں' ججرت کے آٹھویں اور تویں سال میں بیمن شام معلی ہوگی اور جو ق ور جو ق مطبع ہوگر آئے۔ یزوگرو(ا) شاہ ایران کی بیمی شہر بانوشنراوہ نبوت حضرت حسین ہوئے ور جو ق مطبع ہوگر آئے۔ یزوگرو(ا) شاہ ایران کی بیمی شہر بانوشنراوہ نبوت حضرت حسین ہوئے۔ ای طرح آگار میں آئی۔ جیشہ کے بادشاہ نبوائی جو سی الملہ بیب تھے پھر مسلمان ہوئے۔ ای طرح آگا والاد وسرے حکام وسلاطین نے آپی خدمت میں تھا گئے گئے اوالاد تک سے ایک شخصیت امام ہا م قاتل الکلو ہ مصرت مہدی کی اور ایک طلعت حاصل ہوگی۔ ای طرح آپ بھی کی نسل میں جو شراروں امراء وسلاطین ہوئے در براور پائے جاتے ہیں اور دیار مغرب کے بعض ساوات براروں امراء وسلاطین ہوئے در براور پائے جاتے ہیں اور دیار مغرب کے بعض ساوات بادشاہ آئی تک حکومت کر دیے ہیں۔ (۲)

<sup>(1)</sup> یے برد وگر و بمن شہر یار بن گسر ٹی ہے جو باو قارش کا آخری یا دشاہ ہے حضرت محرد ہا، کے دور کرا می میں جب ایران کے آخری علاقے شنج ہوئے تو ہے ہما کہ کر مطوال پار اسلمبال پاکر کر بدان پار تراسان گیا آخر کار منتول ہوا آگ بیٹی شہر یا نو امیر ہوکر آئی اور حضرت محرد ہے عزایت ہے حضرت حسین دھے کی نہ وجیت میں واقعل ہوئی ۔ تفصیل کسلے مقرر شان افیر کی ال بحامل میں الناد یہ ورکھھے۔

<sup>(</sup>٢) روم كه بادشاه برقل في جديدارسال كميامعرك بادشاه عقوص في قبن بائديان تين غلام ايك الجراور كهوژ الور كلي يش قيت كيز بي بطور تحقة يسيع -

<sup>(</sup>۳) مجاز دیمن مصروشام ایران و ہندوستان میں سادات خاتھ انول نے بردا عرصہ مکومت کی ہے جیسا کرتے اربیج میں اسکی تفاصل موجود ہیں۔

#### رفعت وكر نبوي

المخضرت الله كالمقلت كا و تكال طرح في ربا باوراً يكاد كرمبارك إس طرح او لیجا بنائے دوام رکھنا ہے کہ مختلف قو مول کے لاکھوں لوگ بلند میناروں پر چڑھ کریا گیج وقت بلتما والركيصداكين لكات إن اشهدان محمدا رسول الله اوركرور والترازى يأتجول وقت اشهادان محمدا عيده ورسوله اوراللهم صل على محمد وعلى السل محسد النع يروركرا في زبان كور اورمضاس محطوظ موت بي الله تعالى بحى إن دونوں باتوں کوائے حیب الر بطوراحمان ذکرفرماتے میں الله وملائکته بصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً (١) " عِلَى الله الله اوراكِ فر شخ ني هي درود يجيح بي اے ايمان والوائم ان پر درود اور سلام بيجا كرو" (٢) اور سورة المتشرع ش فرمات إن ورضع خدا لك وكوك العجي الم فقهار عليمها راؤكر بلندكرديا" كما تخضرت اللاك وكرمبارك كوايية وكركيها تحدما ديا\_ا وال أقامت تشحدا خطية كلمه طيبية كلمه شحادت اوروجوب طاعت حرمت معصيت مين ساتهو ساتهو ركعا بلكه تمن مقامات (٢) كے علاوہ جہال جہال بھي خدا تعالى كا ذكر آتا ہے محبوب خدا الله كا ذكر تھي ساتھ بی ہوتا ہے۔ اس ہے بڑھ کراور دفعت شان کیا ہوگی۔

<sup>(</sup>١) مورة الافزاب أيت ٦ ٥-

<sup>(</sup>۲) ساسدوا نسابسا کاایک معی ہے" ملام جیجی سلام کی گر " بھی صلوۃ اسلام کے قرائے ہا تورہ پڑھا کرد۔ دوسرا معنی بے دوسکتا ہے پرودوگا دکی خوب اطاعت کردیا معنی ہے ہے کہ وقیم دی پردردو کیلیے میں الفداورا تکے فرشتوں کی مواقت کر کے اطاعت کرد۔

<sup>(</sup>٣) يهادا وان كَا قرش فقالااله الإالياء الإالياء كان الدائدة كان ومراه يحيك كوفت مرف الحدد لله كهاجاتا ب تيران كاك وقت مرف م الله كهاجاتاب

# یہ پیشینگوئی حضرت عیسی اللیہ کے حق میں نہیں

اس زبور کی آیت ۲۷ اس بشارت کا صداق آنخضرت الله کوقر اردین می مانع الل جيساك الداب دوم كافسل دوم شرويل جارم ك جواب يس معلوم موجكا-ال پیشینگونی کا مصداق حضرت می اهنده نبین جو مکتے کیونکہ محولہ بالا زبور میں جواوصاف ذکر ك مح الله و بالاحتماب معرت كي القلاش موجود نين بين كوك آنجاب الطيعة صاحب قوت وجلال تكوارو حير كمان والينه تقير الى طرح آب كوني خاص تعال مدر کتے تھے شان سے کوئی جیت تاک کا دنا سے طاہر ہوئے۔ اس دار فائی میں اسکے زیانہ قیام تک چندلوگ کے سواکوئی فرمائیردار اور طفح ند ہوا بلکہ کر در مفردہ تبایت سکنت میں رہے جیسا کہ دلیل دوم میں بھی گذراہے اور یعناہ پاب ۵۴ کی آبات میں بھی آباہے جس ك متعلق ميحي حقرات كا دموي ب كديه يشينكوني حضرت من القليلا كرحق مي باوروه عبادت بدے اندائل كو كي شكل وصورت ب شخو بصورتى اور جب بم اس پر تكاه كريں تو ي المحصن و بمال نبيل كديم السيك مشاق جول وه آدميول شن حقير ومروود مروقم بذك اورد في كاتشاتاا فإريعياه باب ١٥٦ يت، اورصرت كالفيد كاساب لواريو فكالو کیاؤ کروہ این پیروکاروں کو بھی تلوار اشائے سے منع کرتے ہیں چانچہ لیٹری حاری کے آنجناب كى كرفتارى كوفت جب خالفين برتلوارا شاقى لو آنجناب المفالات فرمايا اليوع نے اس سے کہاا پنی تکوار کومیان میں کرلے کیونکہ جو تکوار کھیجتے ہیں وہ سے تکوارے بلاک كيه جائيظيُّ" (متى باب٢٦ آيت٥١) آنجناب الفيلا كروج آساني تك صرف أيك مو جیں کے قریب کم وراور مسکین لوگ ا تلے حلقہ اطاعت میں داخل ہوئے تنے جیسا کہ اعمال یاب امیں زرکور ہے۔ آنجناب الظیلانے شادی بھی نہیں کی سلاطین کی بیٹیوں کا الحکے حرم یں داخل ہونے اورا تکے بیٹوں کے باوشاہ ہونے کا تو کوئی تصور بی ٹیس ہوسکتا سمی دولت

مند فضی بابادشاہ نے انکوکوئی تحدیمی بیجا بلکہ اسکے بریکس یہود یوں کی کوشش سے اسکے عہد کے بادشاہ و دکام انگی تخالفت پر کمریستہ ہو گئے تی کہ انکوکوڑے تک مارے جیسا کہ بیوننا بائیں صراحت ہے اورا پے لشکروں کے ذریعہ انکی ذات گرای کا بے صد فداق بھی اڑا یا جیسا کہ لوقا پا ہے 17 آیت ااجی صراحت ہا اور صحب اربعہ کے مطابق بالآخر انہوں نے جیسا کہ لوقا پا ہے 17 آیت ااجی صراحت ہا اور صحب اربعہ کے مطابق بالآخر انہوں نے آنجاب اللیدی انگر کے مولی چڑھادیا۔

# يانچو ين دليل

ز بوراے میں ہے"اے خدا! ہاوٹاہ کوایئے احکام۔اور شاہرادہ کوایٹی صداقت عطا فرما۔ وہ صداقت سے تیر ساوگوں کی اور انساف سے تیر نے عربیوں کی عدالت کر بیگا۔ اِن لوگوں کیلئے پیاڑوں سے سلامتی کے اور پیاڑیوں سے صدافت کے پیل پیدا ہو تھے۔وہ ان اوگوں کے غریبوں کی عدالت کر یگا۔ وہ تھا جون کی اولا و کو بھا پر گا اور ظالم کوکلا کے فکڑے كرة اليكارجب تك مورج اورجاند قائم بين الوك أسل درنسل تحف وريخ ربينك ووكل مونی گھاس پر بیدی ما تداورز مین کومیراب کرنے والی بارش کی طرح نازل موگا۔ استقامام ين صادق برومند ہو تكے اور جب تك جائد قائم ہے خوب امن رہيگا۔ أسكى سلطنت سمندر ے سمتدر تک اور دریای فرات ہے زمین کی اعتبا تک ہوگی۔ بیابان کے رہنے والے اسکے آ ع جھیں کے اور اسکے وشن خاک جائیں گے۔ ترسیس کے اور جزیروں کے باوشاہ نذریں گذرانیں گے۔سیاا درسیا کے بادشاہ بدے لائمنگے۔ بلکہ سب یادشاہ اسکے سانے سرگون مو يك كل قوش ايخي مطيع موقى \_ يومك وهمان كوجب وه فرياد كرے \_اور فريب كو جِكا كُونَى مِدِ كَارْفِيل يَشِرُ الرِيَّا وهِ فريب اورفتاح يرترس كهائيًّا اورفتا جول كي جان كويجائيًّا وو فديد ديكرا كلى جان كوظلم اور جرے چيز انكا اورا لكاخون اسكى نظر ميں بيش قيت ہوگا۔وہ جيتے

رمینگ اور سپاکا سونا اسکود یا جائیگا ۔ لوگ برابر استکے حق میں دعا کرینگ۔ دو دن تجراے دعا دینگے۔ زشن میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر اناج کی افراط ہوگی۔ افکا ٹیمل لبنان کے درختوں کی ظرح جمومیگا اور شہروالے زمین کی گھائی کی مائند ہرے تجرے ہوئے ۔ اسکانام ہمیشہ قائم رہیگا۔ جب تک سورج ہے اسکانام رہیگا''

# تشريح عبارت

ان آیات میں معفرت واؤ والطبیرہ اس تیفیر کے درج و مل اوصاف کی خبر دیتے ہیں كدوه حاكم جوكا وشن كلو علا علا على الله اللوق جيشداس عدار كلي الح حومت سمندرے سمندرتک اور دریا ہے لیکر انتہاء زیٹان تک ہوگی بیابان کے دیئے والے اسکے آ کے چھکیں کے وشن خاک ما ٹیمن کے سلاطین وباوشاہ اسے تھا نف ویش کریں گئے کل قويش التي مطيح موكى لوك برابرا محكومت بين وعاكرين مخ السكانام دواج ياكرابدالآبادتك قائم رے كالوك الكا ويلے بركت ياكي كاورخش تصب بو تلے فاہرے كري تمام اوصاف معفرت سي الفي من ندت دومرى جانب جناب رسالت يناه الله عن بيرتمام اوساف بدرداتم بائ جاتے ہیں كيونكدا كي حكومت قائم ب ظالموں في سزائي بائي ب ا کے دین میں مشروعیت جہاد کی وجہ سے لوگ بھیشہ ڈرتے رہنگے ؟ آنجناب ﷺ اور آ کے غلاموں کی حکومت ز بین کی انتہاءتک ہوئی اہل عرب جیسے بیابانوں اور بہاڑ ول کے رہے والے الحج آ مح بھے الح وشن بریاد ہوئے حبث کے بادشاہ سابقہ میسائی نے مسلمان ہوکر اور دیگر سلاطین نے تحالف بھینے مخلف قوسوں کے لاکھوں لوگوں کا مطبع ہوکر آ کے زماند حیات میں بی حلقہ بگوش اسلام ہونامی جی بیان ٹیش کروڑوں آ دی افق وقتہ نماز میں ان پر درود سیج میں لا کھول لوگ اوان میں کلم شہادت زبان پر لاتے میں چنا نچہ برتمام امور تفصیل کیما تھ چوتھی دلیل کے ذیل میں گذر تھے ہیں۔

#### چھٹی دلیل

زبورااای ہے اضاوندی جو کرو۔ مبارک ہے وہ آدی جو خداوندے ڈرتا ہاور
اسکے حکموں میں تحویہ سرور رہتا ہے اسکی فسل زمین پرزور آور ہوگی۔ راستہازوں کی اولاو
مبارک ہوگی۔ مال ودولت اسکے گھر میں ہاورا سکی صدافت ابدتک قائم ہے۔ راستہازوں
مبارک ہوگی۔ مال ودولت اسکے گھر میں ہاورا سکی صدافت ابدتک قائم ہے۔ راستہازوں
کیلئے تاریکی میں قور چکتا ہے۔ وہ رجیم وکر یم اور صادق ہے۔ رجم ل اور قرض دینے والا
آدی سعاد تمند ہے۔ وہ اپنا کاروبار رائتی ہے کر بھا۔ اے بھی جنبش نہ ہوگی۔ صادق کی
یادگار ہمیت رہیگی۔ وہ بری خبرے ندؤریگا۔ خداوند پرتوگل کرنے سامکا دل قائم ہے۔
اسکا دل برقرار ہے۔ وہ ڈرنے کا نہیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکے لیگا۔ اس نے
بائنا اور میں جو ل کو دیا۔ اسکی صدافت ہمیت قائم رہیگی۔ اسکا سینگ عزت کیا تھ بلند کیا
جائے گا۔ شریر یدد کچھے گا اور کر صریکا۔ وہ وہ ات پھے گا اور کھلے گا۔ شریروں کی مراد تا بود ہوگی ''
مینٹ کر ان کی مراد تا بود وہ کا میں مراد تا بود ہوگی ۔

پیشینگوئی کی وضاحت

ک ذات گرای ب كونك آپ يى بيتمام اوصاف حد بدرج كمال يائ جات بين ـ

#### آنجناب فلكامبارك مونا

اس سی کی برکات کا کیاا نداز وجس کے بارے میں خوداللہ تعالی فرماتے ہیں إن السله و ملا تحکمه بعضلوں علی السی الایة (۱) کروڑوں آ دی دن رات پائی نمازوں میں ان پرورود سیج میں جیسا کہ چوتی دلیل میں معلوم ہوا۔

#### آنجناب ﷺ كاخدارس مونا

آخضرت الإجريره الله المحتاكات المحت

# آنجناب ﷺ كالطاعتِ اللي مين مسرور بونا

آخضرت والأذكا اطاعت الني مين مشغول ربينا ال حدتك قفا كه مشركتين عرب كي

(٣) سورہ قاطر آیت ٢٨- ای سورة کانام سورة الطائفدان لئے ہے کہ سورة کے شروع میں فرشتوں کے متعلق مضمولتا ہے۔

のりここでしいかりまかり(1)

<sup>(</sup>۲) پیر حدیث میچی بنتاری کے علاوہ میچی مسلم میں کھی آئی ہے۔ بھوالید یاش الصافعین ، مؤلفہ امام بیکی بین شرف التووی میں ۱۶۲ مسلمور تقد کی کتب خاند آرام ہائے کرا ہی ۔

بے حدایذ اور سانی کے باوجود مجھی دعوت بی کوئیس چھوڑ ااور حضرت عائشہ صدیقة قرباتی ہیں کہ آنخضرت ہے عبادت میں اس قدر دوام اور استقلال رکھتے تھے کہ تم میں سے کوئی بھی اسکی ظافت نہیں رکھتا۔ (۱)

#### آمخضرت ﴿كَاغْنَاوِرُ وتِ:

ابتداء عمر میں حمید المطلب اور ابوطالب کے ذریعے آپ مالدار دہے۔ پھر پچیس سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریؒ کا مال ودولت آ کچے قدموں میں آپڑا۔ ای طرح حضرت الوبکر عثمان رشی الله عنها او دیگر ایل بڑوت انصار نے اپنا مال آپ ﷺ پرشاد کیا۔ قوصات کے بعد آپ مال فیمت کے ذریعے کھیٹ مالدار دہے چنا نچے اللہ تعالی اسکے متعلق ارشاد قرماتے ہیں ووجد ال عائد فاغنی ''اورآ پکوشک وہت پایا توفی کردیا''(۲)

#### آپ ﷺ كانور مونا

عرب میں ہرطرف کفر کے الدجیرے منے کو کی شخص خدائے واحد کی عیاوت ندکرتا قدا گھرآپ ﷺ کا آفآب رسالت اس آب وتاب کیسا تصطلوع ہوا کہ کفر ظلمت و صلالت کا نشان تک مث گیا اور دوسرے مما لک میں بھی میروشن پنٹی چنا نچے اللہ تعالی سورۃ المائدہ میں فرمائے میں قدد جا، کم من اللہ نور و کتاب میبین (۳)" بے شک تہارے پاس خدا کی طرف ہے نور اور روشن کرنے والی کتاب آ چکی ہے جو خود بھی روشن ہے " نورے مراد

-10-18 Liller (+)

<sup>(</sup>۱) تب سيرت من آخضرت على الماعت وممانت كاعنوان يمستقل الداب قائم كر كا وقيرة روايات أو عن كيا كياب فمون كم طور يرميزة النبي ومؤلف ها مريطي أهما في اورسيد عليمان عروى وج ١٠٥٠ عاطا حقد أو ما كير-( مهورة الفني آيت ٨-

آتخضرت الله مور مو النبى و كتاب مراوقر آن مجيد ب-تسيم جلالين من ب قد جا، كم من الله مور هو النبى و كتاب قر أن مين بين ظاهر التى يانوروكماب دونول مراد قرآن كريم ب جيما كدام بيضاوي كافتارقول يمى ب-

#### شفقت نبوي

#### أتخضرت كاصادق وامين مونا

<sup>(</sup>۱) سورة التيبية ١٢٨ ١١٨ (٢) الم مضمون كي قر آني آيات اور بوكي ارشادات كثرت عي

#### بو ي قرمات إلى:

بل جا، بالحق وصالق المرسلين (سورة الصافات آبت: ٣٧) فيس بكدوهي ليكرآ ع إن اور (بيلي ) ترفير الكوسي كت إن -

#### جودوسخاء نبوي

آپ اللہ کے جودو حقاکا بید عالم تھا کہ الل سیر و تاریخ کی زبان پر بیہ جملہ جاری ہے

کان بست وی عندہ الحج والفیعب "آ کے بال سونا کنگر برابر تھے" بخاری ش ہے

حضرت جابر بن عبد اللہ دیان مروی ہے کہ بھی ایسانیس ہوا کہ کی شخص نے آپ سے

موال کیا ہواور آپ نے جواب میں "لا" کہا ہو (سمج اللاری تاب ابحاد با فرض آئس)

چٹانچے فرز دق شاعر کہتا ہے:

\_ ماقال لا قط الا في تشهده لولا التشهد كالبث لا. ه تعم

ال شعركوقاري شاير في العالم ح ترجمه كياب

\_ نرفت لا برزيان مباركش برگز محروراهيد ان لا اله الاً الله

بخاری وسلم میں حضرت انس بھوے روایت ہے آپ بھ سب سے زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ بہادراورسب سے زیادہ فی متھادرابیا کیوں نہ وجبکہ اللہ تعالی سورة الھی میں بین مریخ دیتے ہیں واما السائل فلا ننھر''اور سائل کومت جھڑکنا''

#### آنخضرت كاقرض حسندينا

قرض حنددینے پرآپ ﷺ کی شریعت میں ایر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بعض مضرین کےمطابق اللہ تعالی سورۃ ایقرۃ میں ای کےمتعلق فرماتے ہیں: من خاالذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه اضعافاً كثيرة (سورة البقرة آيت: ٢٤٥) كون ب كفدا (يعني اسكيم وم بندول) كوقرض حشدو كدوه اسك بدلدا سكوتي حصر إدود يكار

مورة موقل مين ارشاد ب اقد ضوا الله قد ضاً حسناً ١ -

اقرضوا الله قرضاً حسناً (سورة العزمل ايت: ٢٠) خداتعالي كوقرش مشدود

#### مثاورت نبوی 🕮

الرجا تخضرت الكال العقل فخصيت تضابهم علم خداوندي:

وشاورهم في الامر ( سورة أل عمران أيت: ١٩٩٠)

کی ا تباع اورامت کی تعلیم و تربیت کیلئے اِن تمام المور میں مشورہ کرتے تھے جنگے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قطعی تھم صادر نہ ہوا ہوا ورغور فریائے تھے رائے لیتے تھے۔ صحابہ کرام مالا نے بھی اِس تحو فی کو توب جذب کیا۔ چنا تیجاللہ تعالیٰ اِن حضرات کی اِس صفت پر مدح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ۔۔

> امرهم شوری بینهم (سورة الشوری ایت:۳۸) اکےمعاملات باسم مشاورت سے ہوئے ہیں

> > رفعت ذكر ثبوي 🕮

آ تخضرت ﷺ کے ذکر مبارک اور یادگاری کا اونچاد عام ہونامخاج بیان تہیں۔ لاکھول لوگ دن رات میں یا کی مرتب با آ واز بلند کہتے ہیںاشھ ید ان مسحد اسار سول ا الماسة الساطرح كروڑوں نمازى لا كھول زاہدين نبرارول خطباء واعظين آپ كا نام مبارك ذكر كرتے ہوئے درود بھيج بين اورانشاء الله قيامت تك إى طرح ہوگا۔

آپ ﷺ دشمنوں سے ندار تے تھے بلکہ بہت پرسکون اور مطمئن دل تھے کیونک اللہ سے اندونتالی کا آپکی تفاظت کا پیکا وعدہ تھا۔ چنانچ فرماتے ہیں:۔

والله يعصبك من الناس ( سورة السالده آيت: ٦٧) الله تعالى آكي لوگوں كيشر سے حقاقات كريگا اور كى كا باتھ آكچ قتل كو شديز ہے گا۔

# آپ ﷺ کی دشمنوں پرفتے وظفر

آپ ﷺ وشنوں پر کامیائی پاتے تھے چنانچا اللہ تقالی نے سورۃ فتح میں وحدو فرمایا ہانا وتحا لك وتحا ميانهم نے آپکو فتح دى فتح بھى صرت وصاف "اس آب میں فتح مكد كا وعدو ہے مكر استے لیننی وقوع كو بتائے كيلے ماضى سے تعبير كيا ہے يااس میں فتح فيبر وفدك كى طرف اشارہ ہے اى سورۃ میں فرمائے ہیں:

> وینصر ك الله نصراً عزیزا (سورة الفتح آیت: ۳) الله تعالی کی ایس مدکر يگاجس بس الات وظليه و پیخی آب لصرت الی كة ربع قابر وغالب موسط \_

> > تو کل نبوی 🕮

آنخضرت ﷺ کے تو کل علی اللہ کا یہ عالم تھا کہ ہر ہر بات میں اللہ بی پر مجروسہ کرتے تھے اورایسا کیوں نہ ہو جبکہ اللہ تعالی سور ق آل عمران میں آ کیے متعلق فرماتے ہیں : فاذا عزمت فتو كل على الله إن الله يحب المتو كلين (سورة آل عمران ايت: ١٥٩) جب آپ عزم كرلين توالله يرتوكل كيجة ب قل الله تعالى توكل كرتے والوں كو يستدكر تا ہے۔

آق سورة ين اورسورة توبدوتغاين ش ارشاوفر مات جي:

وعلى الله فليتوكل المؤمنون

(أل عمران أبت: ١٦ (١٠ التوبه أيت ١٥ ١٠ التغاين أيت: ١٣)

ايمان والون كوتو الله يرجى توكل كرمنا حايية

اور مورة لوبيش فرمات ين

قان تولُّو فقل حسبي الله لا اله الاهو عليه توكلت وهو رب

العرش العظيم (سورة التوبه ايت:١٢٩)

مجرا کریدلوگ (منافقین) چرجا کمی که خدا جھے " ے کرتا ہے اسکے

سواکوئی معبود جیس ای پر تعروسے اور وای عرش مظیم کا ما لک ہے۔

ای طرح اور بھی مقامات پراسکاؤ کرآیا ہے۔

كفاركي مرادكانا بودجونا

کفار واشرار دبین محمدی ﷺ کی ترقی پرشد یدرخ وقم اور ہے انتہایاس وحسرت میں رہتے تھے اورا آج تک رہتے ہیں لیکن انہیں حرمال نصیبی کے علاوہ نہ پر کھو حاصل ہوا ہے اور نہ موگا جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

> واذا حلو عضو عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا يغيظكم إن الله عليم بذات الصدور (صورة آل عمران أيت: ١١٩)

جب ایک دوسرے سے خلوت میں ملتے میں تو تم پر غصے کے سب الکلیاں کاٹ کاٹ کھاتے میں (ان سے) کمہدد دکھ (بر پختو) غصے میں مرجاؤ! خدا تمہارے دلوں کی ہاتوں سے خوب داخف ہے

اورسورة توسيش فرمات ين

يسريبيتون ليطفوا نور الله بافواههم ويأسي الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون (سورة التوبه آيت:٣٧)

یہ (کوشش کرنے دالے ڈرانے والے) چاہے میں کہ خدا کے ٹور کو اپنے مندے (پھونک مارکر) ججادیں اور خدا اپنے ٹور کو پورا کئے بغیر رہے کافیس اگر چہ کافروں کو براہی گئے۔

بقول شاعر

ي يما في ماكدا يود يرفروزو

برآ مكرتف زندريشش يسووزو(١)

خلاصة تفتكو

الحاصل میری نگاہ ہے یہ جیس گزرا کہ کسی نے زبور کی اِن آیات کو حضرت کے اللہ اُللہ کا اِن آیات کو حضرت کی اللہ اللہ کا اس زبور میں جو اوصاف وَکر اللہ اللہ کہ اِس زبور میں جو اوصاف وَکر جو کے ہیں وہ سب حضرت کی لائے اور میں اوق نیس آئے کیونکہ وہ انتہائی سکنت وغریت

ے قانوں بن کرچکی حفاظت خداکرے وہ فی کیا تھے ہے۔ دہ بُن خدا کرے ے فورخدا ہے کفر کی اثر کت پہلاموران کی چوکول سے بیچ اٹے مجایات جانا کا

<sup>(</sup>۱) شعر کا معتی ہے ہے جس جرائے کواخہ تعالی روٹن کرے جو گھن کھی اس پر تھو کے گا آ بھی واڑھی جل جا تھی۔ ای کے ہم معتی اردوشھوا م کا کہتا ہے

کیا تھ دہے۔ مال ودولت بھی استے گر نہیں آیا جیسا کہ دلیل وہم میں معلوم ہوگیا۔ چونکہ عیسائیوں کے اعتقاد کے مطابق حضرت کے الفی اور ذات خدا میں اتحاد محض ہے لہذا استیاب الفی کا خدات ڈرنے تو گل کرنے کا حقیقی معنوں میں تصور بھی نہیں کیا جاسکا۔ آنجناب الفی اپنے رفع آسانی تک اپنے دعمن میں مودے ہراسال رہے بالآخر صحب ادبعہ کے مطابق عاجز ہوکرائے ہاتھوں مصلوب ہوئے اپنے دشمنوں پر فتح نہ پاسکے ای طرح آ کے دشمنوں کی تمتا نامراد نہیں ہوئی بلکہ وہ ہامراد ہوئے اور آ کی مصلوب کرے خوشی سے بلکیں بجائے رہے۔

## سانؤیں دلیل

زیور ۱۳۹ میں ہے ' خداو تدکی جد کرو۔ خداو تدک جھنور نیا گیت گاؤ اور مقدسوں

کجھے میں اسکی مدح سرائی کرو۔ اسرائیل اپنے خالق میں شادیان رہے۔ فرز ندان سے ن

اپنے باوشاہ کے سب سے شادیان ہوں۔ وہ تا پہے ہوئے اسکے نام کی ستائیش کریں۔ وہ

دف اور بیتار پر اسکی مدح سرائی کریں۔ کیونکہ خداو تدا پنے لوگوں سے خوشنو در ہتا ہے۔ وہ

حلیموں کو نجات سے زینت بخشے گا۔ مقدس لوگ جلال پر فخر کریں۔ وہ اپنے بستر ول پر خوشی

سے نفر سرائی کریں۔ اسکے منہ میں خدا کی جمید اور باتھو میں دو دھاری تلوار ہوتا کہ قو موں

سے انتقام لیس اور اُمتوں کو سراویں۔ اسکے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں اور اسکے

سرداروں کولو ہے کی بیڑیاں پہتا کیس تا کہ انگوہ وہ سزادیں جومرقوم ہے۔ اسکے سب مقدسوں

کو بیشرف ماصل ہے۔ خداوند کی جمد کرو۔

تشريح عبارت

اس زبور میں مقدسوں پاک لوگوں اور پی فیبر کے فر ما فبر داروں کی مدح کی گئی ہے۔

یبودیمی اس پیشگوئی کوجھزت داؤد النظیہ کے بعد کسی نبی کے متعلق قرار دیے ہیں احضرت سلیمان النظیہ اس پیشگوئی کا مصداق نہیں ہو سکتے کیونکہ انکی سلطنت اپنے والدگی سلطنت سے زیادہ و ترج نہیں ہو کی نیز اہل کتاب کے اعتقاد کے مطابق دہ آخر عمر میں بت بسکی میں میں میں میں میں میں ہوگئے ہے جیسا کہ مقدمہ کتاب میں قائدہ اول کے تحت گذر چکا۔ میں کہتا ہول کہ اس فیری اور ملت احمدی ہی میں ایک میں اور ملت احمدی ہی میں ایک میں میں مارد ہیں چنا نجہ اللہ تعالی سور قالشاہ میں فرماتے ہیں :

فاذكروا الله فياماً وقعوداً وعلى جنوبكم (سورة النساء آيت ٦٠٠١) لوكر اور منصاور لين (برجالت من) عداكويا وكرو

ای طرح الحصے بیٹے استر پر لینے وقت اور دیگراوقات کے وظائف بھی مقرر ہیں۔
صن صین اور دیگر تب حدیث میں بڑی تفصیل کیسا تھ نذکور ہیں اور اسحاب محمد اللہ اللہ مشارک میں مشخول رہ کر اپنے منہ ذکر اللہ سے تر رکھتے تھے۔ وہ اپنے برکام میں کیل دنہار ک عہادت میں اظامی اور صرف رضاء اللہ کو پیش نظرر کھتے تھے۔ وہ خدا کے فرما نبر داروں کہتے تھے اور کفار و فجار کھا تھے اور کفار و فجار کہتے تھے میں دور صاری تلوار دکھتے تھے کیاں تک کہ داو خدا میں جہاد کرتے کرتے و نیا کے اکثر صے کو شرک سے اس طرح پاک کردیا کہ بہت اور بت پرتی کا نام ونشان تک شدر ہا۔ لوگوں کی زبانوں اور داوں پرشرک کی کردیا کہ بہت اور برت پرتی کا نام ونشان تک شدر ہا۔ لوگوں کی زبانوں اور داوں پرشرک کی

بجائے توحید خداوندی نے جگہ پکڑی کا فرملکوں کے باوشاہ اور سردارا کے باتھوں معتول وگرفآر ہوئے ای وید سے اللہ تعالی نے کام مجید میں متعدد مقامات یران سے اظہار خوشلودی فرمایا ہادرانکو 'رضی اللہ عنهم ورضوا عند ''کاخطاب دیا۔ سورة فتح میں الحق قوصیف ای اطرح آئی ہے:

> والزمهم کلمة التقوى و کانوا احق بها واهلها (سورة الفنع ابت: ٢٦) اورالله فے الکوپر بیزگاری کی بات پر جمائے رکھا اور وہ ای کے ستحق اورائل تھے۔

> > ای سورة میں آگے فرماتے ہیں:

محسد رسول الله واللين معه الله آ. على الكفار رحما،

يستهدم تراهم ركعاً سخلاً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً

سيماهم في وجوههم من الرالسجود (سورة الفتح الت: ٢٩)

مر خداك وغير بي اور جولوگ الح ساتحد بين ووكافرول كين بين

تو خت بين اوراً پين بين رتم ول (الدو يحف والد) تو اكود كين بين

كر (خداك آك) بحك موت مراجود بين اور خدا كافتل اوراكى

خوشودى طلب كررب بين كثرت بجود كاش الرف الكي بينا غول يهنا

الغرض جس طرح کفارنے انہیاء کرام ملیہم السلام اور النظے ویرد کاروں کو گوتا گول تکالیف پہنچائی تنجیں ای طرح اللہ تعالی نے اپنے ان نیک بندوں کے وربیع ان سے انتقام لے لیا اور بدکار تو موں کو مزادی جیسا کہ زبور میں مرقوم تھا اور سورۃ تو یہ میں بھی ایکے متعلق اس طرح ارشادے: قدات لوهم يعزبهم الله بآيديكم ويخزهم وينصر كم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنون ويدهب غيظ فلوبهم (سورة النويه ابت: ١٥،١٤) إن ع (خوب) لأو فدا الكوتهار ع بالحول عذاب بل داليگا اور رُسُو الريكا اورثم كو إن رِظهر ديكا اورمؤمن لوگول كي سينول كوشفا بخفيگا اورائك دلول عن معدور في دوركر نگار

#### ایک وجم کاازاله

ال پیشگونی کا مصداق حضرت عیسی القیدی نیس ہو سکتے کیونکہ اس زیور کا مضمون مراسر نجو وجہاد بلند کرتا ہے اور ملب سیحی میں نہ تو تمام اوقات کے وظا کنیہ ذکر مقرر ہیں اور نہ جہاد مشروع ہے۔ اسی طرح حواریوں یا قرن اول بلکہ خانی بلکہ خالث کے لوگوں کے باتھوں کو نی کافر بادشا ویا سروار مفتول یا گرفتار نہیں ہوا بلکہ بیلوگ اکثر ویشتر بادشا ہوں اور فاس کو گاری کو کے گئے۔ اس اور کرکوڑے کھاتے رہے بعض سلک ارکر کے تمل کرد یے گئے۔ سود

## آ څھویں دلیل

زیوراول آیت ۲ میں ہے" کیونکہ خداؤ ترساوتوں کی راہ جانا ہے پرشریروں کی راہ نابود ہوجا لیگی" زیورہ آیت ۲۵ میں ہے" مجھے سب بدکر داروں سے نفرت ہے۔ تو اکو جو جموت اولئے بیں ہلاک کریگا خداو تدکو خونخو اراور د غاباز آ دی سے کراہیت ہے" جب یہود نے حواریوں کوئل کرنے کا مشورہ کیا تو فریسیوں میں سے ایک بوے عالم اور معز دمخض (۱)

<sup>(</sup>۱) یکی ایل ام کا ایک قریمی عالم ہے۔ سیجیوں کے پانون رسول لکھتے میں کدمیری تربیت استح قد موں میں۔ ہوگی۔ (افغال ۴۳۹۷) کہا جاتا ہے کہ میض تخفیطور بر میسائی ہوجکا تھا۔

نے اس طرح کہا' اے اسرائیلیوا ان آوریوں کیساتھ جو پکھرکیا جا ہے ہوہوشیاری ہے کہا

کونکدان دنوں سے پہلے تھیوواس نے اٹھ کر دموی کیا تھا کہ بیں بھی پکھ ہوں اور تخیبنا چار سو

آوی اسکے ساتھ ہوگئے تھے گر وہ مارا گیا اور جھنے اسکے مانے والے تھے سب پراگندہ ہوئے

اور مت گئے۔ اس شخص کے بعد یہوداہ گلی اہم نو کی کے دنوں بیں اٹھا اور اس نے پکھ

لوگ اپنی طرف کر لئے۔ وہ بھی ہلاک ہوا اور جھنے اسکے مانے والے تھے سب پراگندہ

ہوگئے۔ پس اب بیس تم ہے کہتا ہوں کہ ان آ ومیون سے کنارہ کر واور ان سے پکھ کام نہ

رکھو کھیں ایسانہ ہوکہ ضدا ہے بھی از نے والے تھم و کیونکہ بیند بیر یا کام اگر آ دمیوں کی طرف

رکھو کھیں ایسانہ ہوکہ ضدا ہے بھی از نے والے تھم و کیونکہ بیند بیر یا کام اگر آ دمیوں کی طرف

سے ہوتھ آپ بر باو ہو جائے گا۔ لیکن اگر خدا کی طرف سے ہوتھ تم ان لوگوں کو مفلوب نہ

کر سکو گئے'' (اعمال باب ۵ آ یہ ۳۵ تا ۳۵ تا) زبور سے آ یہ ۲۸ بیں ہے'' کیونکہ خداوئد

افساف کو پہند کرتا ہے وہ اپنے مقدسوں کو ترک نیس کرتا وہ بھیشہ کیلئے محفوظ میں پر شریوں کی اسل کاٹ ڈالی جا آئی ''

غورفر ماہے! ان عبادات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ گنا مگار نیست وتا بود ہوئے

ہیں۔ جیسا کہ بودواہ کلینی اور دیگر بجود نیست و نابود ہوگئے۔ خداشر یوں کی نسل کاٹ ڈالٹا

ہے بدکار دعا باز اور جھوٹے نے نفرت کرتا ہے اور دشمن رکھتا ہے۔ خدا تعالی انساف کو پہند

کرتا ہے اپنے مقد موں کو ترک نہیں کرتا ہوئی تدبیر یا کام خدا کی طرف سے ہو وہ بھی مغلوب نہ ہو کے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر علی سیل الفرش والحال صفرت محمد کا جھوٹے

ہوتے تو اتکا طریقہ نیست و نابود کرد یا جاتا اٹھادین ترتی نہ کر یا تا مگروہ تیرہ موسال ہے آئ

تک قائم ہے اور بفضلہ تعالی روز پروز ترتی کر رہا ہے۔ اگی طت کا آفتاب شرق ہے غرب

علی چکتا ہے اس تدبیب کے حال لوگوں کا اقتدار پور پی ممالک اپنین ایونان ہونگر کی المخاربید فیمرہ کی آئی گار ہوئی کہ کرتی گئی گئی محمد دلائل و براہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کو بھی استے ویرو کا رمیتر شیل آئے۔(۱)

تویں ولیل

- ﴿ يورها من ٢٠ إ عنداوتد تير عضم عن كون ربيكا؟ تير عكو ومقدى يركون سكونت كريكا؟ وهجورات ، چالا ورصدافت كاكام كرتا اورول ، يج بولا ب-وهجواين زبان ے بہتان میں باعد هتا اورائے دوست سے بدی میں کرتا اورائے مساید کی بدنا ی خییں سنتا۔ وہ جسکی نظر میں رؤیں آ وی حقیر ہے پر جو خداوندے ڈرتے ہیں اُ کی مزے کرتا ے۔وہ چوشم کھا کر بدلتانہیں خواہ نقصان ہی اٹھائے۔وہ جواپٹاروپیہ سود پڑئیں دیتااور بے یں ہے افداوند کے پہاڑ پرکون پڑ سیکا اور اسکے مقدس مقام پرکون کھڑا ہوگا؟ وہی جسکے باتھ صاف ہیں اور جبکا ول یاک ہے۔جس نے بطالت پر دل جیس لگایا اور مرے منتم میں کھائی۔ وہ خداوئد کی طرف سے برکت یا نیگا۔ بال اسے نجات دینے والے خدا کی طرف ے صداقت بی اسکے طالبوں کی ایٹ ہے۔ یمی تیرے دیدار کے خواہال جی ایعنی يحقوب" زبور٢٩ آيت ٣٦١٣٥ شل ب" كيونك خداوندسون كو يجائيكا اور يبوداه ك شہروں کو بنائے گا اور وہ وہاں بسیل کے اور اسکے وارث ہو تکے اسکے بندوں کی نسل بھی اسکی ما لك وكى اورا مكمنام مع مبت ركف والياس من بسيل مح"

تشريح عبارت

ان آیات میں حضرت داؤ والطی ایساف ارشاد فرمارے میں کدمر وصلیم میں وولوگ

<sup>(</sup>١) يديل مري تفصيل اورحوافي كيما تصلاحة والأبائل عقر آن تكساح ويراعا"

ر بیں گے جو سے کردار و گفتار والے ہو تھے نفیت ندگریں گے ہمسایہ کو تکلیف نددیں گے اور کے اسلام کا اسلام کی اسلام کے اسلام کی کا اسلام کی اور باطل تیں ہوگا وہ خدا کے نام ے عشق و محبت رکھتے والے ہو تھے "خدا ان کیسالیمہ ہوگا خدا کا ان رفضل ہوگا۔

میں کہتا ہوں کہ بیت المقدی فتح ہونے ہے لیکرآج ساڑھے بارہ سیسال گزرنے کے بعد بھی مسلمانوں کے قبضہ میں ہے اس دوران جو چندروزمسیحیوں نے بیت المقدس پر قبضة كيا تواسكا كوئي اعتبارتيس كيونك سلاح الدين الع بل ك يدري حملوس اور مسلسل جهاد كى وجد عيسائى اس قرصد يل بيان رب اور قبضه كے باوجود اسكے دان نهايت اعظراب سے گذرے۔ بالآخرانہوں نے چھوڑ ویااودایل اسلام نے اس پر قبضہ کیااور کمال اطمینان کینا تحدرہ رہے ہیں اوراث والشار ہیں گے اور پیشکست اسلام کے بیابونے کی دلیل ے۔ کیا آ بچومعلوم نیٹل کہ جب تک میرو کفر کے مرتکب نہ ہوئے مشھ تو بیت المقدی الح قبضة عن تقا چرجب انبول نے بت بری اور دیگر برے کام کیے تو بخت نفر یا دشاہ یا بل کے باتھوں مقتول وقید ہوئے وہاں سے جلاوطن کیے گئے۔ پھر جب وہ اپنے کرتو توں پر ناوم ہوئے اور راوشر بعت اعتبار کی تو اللہ تعالی نے ایھر اپنے فعنل سے انکووالیس وہاں آ ہاو کر دیا۔ چرجب ان لوگوں نے حضرت مینی اللیا محد مان نیوت میں انکا اٹکار کرے تفراطتیار کیا تو چروه دوباره جلاوطن موے اور میسائول كاوبال قبضه موكيا اور حضرت محد الله كى بعث تك عيسائي وبال قابض رب- نبوت محرى الله كرنانة ظهورتك ومن ميحى واجب التسليم تها اوراسكا انكار كفر تفا\_ پھر جب ان لوگول نے بھی بیود كی طرح نبوت محدي ﷺ كا انكار كيا تو زیادہ عرصہ نہ گز را تھا کہ بیلوگ بھی بہود کی طرح اس دادی مقدس سے نکال باہر کیے گئے اور اہل اسلام کا اس جگہ قبضہ ہو گیا۔ عیسائیوں نے لا کھ کوشش کی مگر دوبارہ قابض نہ ہو سکے چنانچہ بارہویں اور تیرہویں صدی میں تمام سی باوشاہوں نے تی ہوکر ااکھوں آدمیوں کے الشکر کیساتھ متعدد بار جنگ کی اور بے حد جانثاری کا مظاہرہ کیا تی کہ اس جنگ میں جالیس الکھ فرگئی مقتول ہو کو فلطین میں فن ہوئے۔ اس جنگ کی تاریخی تفصیل کو ڈاکٹر ٹیلر نے اپنی تاریخی مقتول ہو کے اس جنگ کی تاریخی تفصیل کو ڈاکٹر ٹیلر نے اپنی تاریخ میں درج کیا ہے اور ان جنگوں کو 'جنگ مقتدل'' کا تام دیا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ جنمی اسلام چھ نی برحق بیں اور مسلمان خدا کے تزدیک پاک ول اللہ سے محبت کرنے والے اور اس فرائے کہ بیتمام المور جنکا ذکر حضرت واؤد القیلائے کے طالب بیں اور حقیقت بھی ای طرح ہے کہ بیتمام امور جنکا ذکر حضرت واؤد القیلائے کیا ہے ان سب پرشر بعب محمدی چھ میں فصوص وارد بین طال اللہ تعالی سورۃ النسآ ویش فریاتے ہیں:

واعبدوالله ولاتشركوا به طيئاً وبالوالدين احساناً وبذى الفريى والجار الفريى والبنسى والبساكين والجارفي القرى والجار المحتب والبساكين والجارفي القرى والجار المحتب والنساحب بالحبب وابن السبل وماملكت ابمانكم ان الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً المالكة اورضا كى عباوت كرواورا تكم ما تحاكى في كوثر يك نه يناوًا ورمال باب قرايت والون التيمون مختاجون أرثة واربممالين ابني بمايون اور جو اوك اور رفقاء پهاو (يعني پاس بيفين والون) اور ممافرون اور جو اوك تمهارك قين مي بون ب كماتهما حان كروب شك الله تكبر كرف والله الله تكبر كرف والله الله تكبر كرف والله المدتكير والله المدتكير والله الله تكبر الله المدتكير والله المدتكير والله المدتكير الله المدتكير الله الله تكبر الله المدتكير الله الله المدتكير الله المدتكير الله المدتكير الله المدتكير الله المدتكير الله المدتكير الله المدتكين الله المدتكير الله الله المدتكير الله المدتكير المدتكير الله المدتكير 
مورة الحجرات عن ارشاد ب:

ياليها الذين آهنوا اجتبوا كثيراً من الظنّ إن بعض الظن اثم

ولانجسّسوا ولا یعنب بعضکم بعضا (مورة الجرات آیت ۱۳) اے الل ایمان ایمت سے گمان کرنے سے احرّ اذکر و کہ بعض گمان گناہ جیں اور ایک ووسرے کے حال کا تجس نہ کیا کر واور شکوئی کسی قیبت کرے۔

سورة البقره مين ارشاد ب:

احل الله البيع وحرم الزبا (مورة القرة آيت ٢٤٥) الله تعالى في يح كوطال كيا اورمودكوترا مقر ارويا.

بكراى مورة من تحوزا آكي فل كرفرما يرين:

ومن عاد فاولئك اصخب النار هم فيها خالدون

اور پھر (سود) لینے لگا تو اپنے لوگ دوز ٹی ٹین کند بھیٹ دوز ٹی میں (جیتے)رینگے۔

سورة البقره بين دوسري جگدارشاو ب:

فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله (مورةالبترة آيت ١٤٤٩) بعني اگر سودترک نه گروگ توتم خدا اورائيکي رسول سے چنگ کرئے کيلئے تيار جوجاؤ۔

مورة المائده مل ارشادے:

واحفظوا ایسالکم۔ (سورۃالمائدہ آیت۸۹) ا فی قسموں کی (توڑنے سے) تھا ظت کرو۔

سورة النحل ش ارشاد ہے:

ولات قد صواا لايمان بعد نوكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيل (سرة الحل آيت ٩) اور ندتو ژوقسموں کو پکا کرنے کے بعداور تم نے مقرر کیا اللہ کواپنا ضامن

ای طرح دیگر آیات بینات میں بھی سیمنمون آیا ہے اور صدیث شریف میں بھی ہے:

> عمليكم بالصدق فان الصدق بهدى الى البر وان البر يهدى الى الجنة

ی کوانازم پکڑہ کیؤنگد نیکی کی راہ بناتا ہے اور نیکی بلاشبرراہ جند بتاتی ہے۔

(داب الصديق درياض السالحين المن ٥٥ أمطوع فقر في كتب خاشاً دام باخ كرايي )

فيز مديث من آيا ب:

الغيبة اشد من الرنا

ليبتذنات ختارب

(مشكوة المصابح، كتاب الأداب، باب حفظ اللسان والغية والتقتيم ، القصل الثالث ، تيزرياش الصالحين ، ١٨٥٨م، باب نحريم الغينة)

ای طرح آیا ہے:۔

والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول السله قال الذي لا يامن جاره بوالقه ( عديث بخارى اورسلم بش كى السله قال الذي لا يامن جاره بوالقه ( عديث بخالد ياض السالهين الم ١٩٠٥ الماس حق الحار والوصة به ) خدا كى هم و و فحض كالل مؤمن فيل خدا كى هم و و فحض كالل مؤمن فيل خدا كى هم و و فحض كالل مؤمن فيل الدي المن بيل خدا كى هم و و قوض كالل مؤمن فيل الدي المن بيل خدا كى هم و و قوض كالل مؤمن فيل الدي المن بيل من بيل الدي المن بيل من بيل الدي الله الله و المن بيل من بيل الدي الله الله و المن بيل من بدي الدي الله الله و المن بيل من بدي الله الله و الله الله و المن بيل من بدي الله و الله

#### ای طرح آیاہے:

من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليحسن الى جاره " جو تحض الله اورروز جزام ايمان ركمتا ہا سے جاہيئے كه پڑوى سے " حسن سلوك كرے،

آنخضرت ﷺ نے اپنے ارشادات ٹیں مطلق وعدوخلائی کونفاق کی شم قرار دیا ہے چہ جائنکہ کہ وووعدہ جے تتم ہے مو گودجی کر دیا جائے ۔۔اور رہا کے متعلق فرماتے ہیں:

> درهم الريبا باكماه الرجل وهو يعلم اشد من سنته وثلثين رئينة (مشكرة المسايح، كتاب النوج، باب الرياء الفصل الثالث) بوشخص جان بوچوكر مودكا ايك درجم كما تاكي تو يو تيليس بارد تاك بدر

### دسویں دلیل

ز بور ۱۳۷ آیت ۸ ش ب الے بال کی بنی اجو بلاک ہونے والی ہوہ مبادک ہوئے والی ہوہ مبادک ہوگا جو تیجے اس سلوک کا جوتو نے ہم سے کیا بدلد و سے وہ مبارک ہوگا ہو تیج سے بچوں کولیگر چان پر بیک و سے اور یسعیاہ باب ۱۳ ش ہے " بابل کی بایت بار نبوت ہو یسعیاہ بن آموس نے رویا میں نبا ایس نبی ایس کے اپنے تضوی کو گول کو تھم کیا ٹیس نے اپنے بمبادروں کو جو میر نے تو ایس بالیا کہ وہ میر نے تیم کوانجام ویں پہاڑوں بی ایک جوم کا شور ہے گویا بزر لے لئکر کا اعملاتوں کی قوموں کے اجتماع کا خوعا ہے! رہ اللاقوان جگ کیلے کے شور ہے گویا برا ہے وہ دور ملک سے آتان کی انتہاء سے آتے ہیں بال ضداوند اور اسکے قبر کے بیتھیاں تاکہ قبر کے بیتھیاں تاکہ براہ کریں اب تم واویلا کرو کے فکہ ضداوند کا دن نزد یک ہے وہ قادر

مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی ما نشرآئے گا اس لئے سب ہاتھ ڈھلے ہو گئے اور ہر ایک کا دل پلسل جائیگا ......اور بابل جوملکتوں کی حشمت اور کسد یوں کی رونق ہے سدوم اور محور ہ کی مانند ہوجائے گاجتکو خدانے الث دیا وہ ابد تک آباد ند ہوگا اور پشت در پشت آمیں كونى شايسة كا - وبال بركز عرب خيمة شاكا تحلَّك اوروبال كذرب كلول كونه بنها تعلُّك يربن كي ينكلي درند في وبال بينيين كاورائع كرون بين الوجر بو لكيدوبان شرع بسیں سے اور چھکانس وہال نا چیں کے اور گیدڑ اسکے عالی شان مکانوں میں اور جڑ ب ا تحصرتك محلول مين جلائين كاسكاد فت زدريك آئينجا جادرا سكدول كواب طول فيس يوكا" (يعياه باب ١٣ آيت ١٣٦١٩ ١٥ ٢٢١) يعياه باب١٦ آيت٢٣١٢ شي ب ۵۰ کیونکدرب الاقواج قرباتا ہے میں انکی مخالفت کو آشوں گا اور میں بایل کا نام مناؤل گا اور الكوجو ياتى بين بيون اور يونون سيت كاث والون كاليه خدادتد كا فرمان برب الانواج فرماتا ہے شن اے خاریشت کی میراث اور تالاب بنا دونگا اور پش اے فنا کے جھاڑو ہے صاف کردونگا۔رب الافواج حم کھا کرفر ما تا ہے کہ یقیناً جیسا میں نے جاناہ بیا ہی ہوجائےگا اورجیا میں نے ارادہ کیا ہے وہائی وقوع میں آئے ا' بعیاد باب ۲ آیت ۲ میل ہے " كيونكه خداوندن مجه يول فرمايا كه جانگهبان بنها وه جو بكه ديكه و بتائ اس في سوار و کھنے جود ود وا تے تھے اور گدھوں اور اونٹوں پر سوار اور اس نے بڑے فورے سنا تب اس نے شیر کی کی آ وازے بکارااے خداوندایش اپنی دیدگاہ پر تمام دن کھڑار ہااور ش نے ہر رات پہرے کی جگہ یر کافی اور و کھے ساہیوں کے فول اور استکے مواردو دو کر کے آتے ہیں پھر اس نے بیال کہا کہ باتل گریز اگریز الدرائے معبودوں کی سب تراثی ہوئی مورثیں بالکل لو ٹی پڑی ہیں ......اووم اور سعیر کی بایت بار نبوت الح ....... عرب اور بنی قیدار کی بایت بارنبوت "الخ (يعياه إبام آيت ١٥٥ السام) يهال بائل ك فارى مرجم في فدا

تعالى سے بينوف موكرائي اسلاف كنقش قدم ير علتے موسے تح يف كارتكاب كيا ب اوراس جلد" ادوم اورسيرك بارے على نبوت" كى وجدكھائے" ادوم كى بابت بار نبوت" اس طرح اس جملہ "عرب اور نبی قیدار کی بابت بارنبوت " کی جگہ لکھا ہے" محرب کی بابت بار نبوت "(١) نيز حضرت يسعياة في اين كتاب كم باب عام من بابل كى مبابى كمتعلق خردی ہے۔ یرمیاہ باب ۵ میں ہے"اس لئے رب الاقواج اسرائیل کا خدا یول فرماتا ہے كه ديكية ش شاه يابل اورا يخطيفك كومز ادوتكا...... تيرانداز ول كو بلاكرا كشاكروكه بابل ير جائیں سب کمانداروں کر ہرطرف نے اسکے مقابل خیمہ زن کرو دہاں ہے کوئی چ نہ لکلے الحكيكام مح موافق اسكو بدله دو-سب وتحجيج ابن في كياس يحرو كيونكه اس في هذاوند امرائیل کے قد وی کے حضور بہت تکبر کیاای لئے اسکے جوان پازاروں میں گر جائیگے اور سب جنگی مرداس دن کاث ڈالے جا محقے خداوند فرما تا ہے .....اس کئے وُتی درندے كيدرُ ول كيها تحد وبال بين كاورشتر مرغ اس من بيرا كرينك اوروه مجرابدتك آباد نه موگی پشت در پشت کوئی اس میں سکونت نہ کر بگا جس طرح خدائے سدوم اور عمورہ اورا کے آس یاس کے شہروں کوالٹ دیا خداوند قرباتا ہے ای طرح کوئی آ دی وہاں نہ بھے گا تہ آ دم زادال ميرريكا" (رمياد باب ١٥ يت ١٨ ٢٩ ٢٠ م ٢٩ ٢٠) رمياد باب اه آيت ٢٠ میں ہے اور بائل کھنڈر ہو جائے اور گیدڑول کا مقام اور چیرت اور سے ارکا باعث ہو گا اور اس من كوكى نداي كان مكافف يوحناباب ١٨ آيت العمل ي الناباتول كر بعد من في أیک اور فرشته کوآ سان پر سے اتر تے و یکھا جے پرواا فقیار تھا اور ڈیٹن اسکے جلال ہے روشن ہوگئی اس نے بڑی آوازے چلا کرکہا کے گریزا۔ پڑاشہر بابل کر پڑااورشیاطین کامسکن اور ہر نایاک روح کا اڈا آور ہرنایاک اور عروہ پرندہ کا اڈا ہوگیا ......اے آسان اوراے مقدسو

<sup>(</sup>١) موجود داردو، قارى ، الرين ، الرينى راجم عى كرار ف مبارت بل آرى ب

اورر سولوا ور بنیو! اس پرخوشی کرو کیونکه خدائے انصاف کرے اس ہے تمہارا بدلد لے لیا پھر ایک زور آور فرشتہ نے بری چک کے بات کی ماندایک پھر اشایا اور بد کہ کرسمندر میں بچینک دیا که بابل کابرد اشر بھی ای طرح زورے گرایا جائیگا اور پچر بھی اسکاییة ندملیگا ۔ اور بربياتوازول اورمطريوں اور بانسلي بحانے والوں اور زسنگا پھو تکنے والوں کی آ واز پھر بھی تھے میں شان و کی ۔ اور کی پیشہ کا کار نگر تجھ میں بھر بھی پایا شہائیگا اور پھی کی آ واز تجھ میں پھر تجعى نەسنائى دېكى دادر چراغ كى روشى تخويش چرجعى نەچملىكى اورقچويش دىليھاوردلىن كى آواز پيم بهي ندساني و يكي الرماضة باب ١٦٨ يت ٢١١ ماضف باب ١٩ آيت اتا الله على الناباتول كربعدين في المان يركوبايوي جما عت كوبلندة واز يركية سنا كدملكوياه! نجات اورجلال اورقدرت جهار في خلااي كي ب كيونكه اسكے فيلے راست اور درست ہیں اس لئے کداس نے بولی کبی کا انساف کیا جس نے اپنی حرام کاری ہے و نیا کو خراب کیا تھااوراس سےاسیے بندوں کے خون کا بدل لیا چردوسری بارائروں نے بللو یاہ کہا اوراسك بطني كا وحوال المرالاً إوتك الهناري كا" نيز جب آب الله كي ولاوت ك وقت الوان كسرى من حركت و في التلك جوده كلّر بير الماه و كاخوب يا في ركفت والا تالاب خشک ہو گیا اور وادی ساوہ کا دریا جو ہزارول سال سے خشک بڑا تھارواں ہو گیا اور فارس کا آتش كده جو ہزارسال ہے مسلسل روٹن تھاوہ بچھ گیا نوشیرواں اس حالت كود كي كرگھبرا كيا اورشهر کے قاضی القضاة جسکومو بذیامو بذان کہاجا تا تھاائل نے خواب ویکھا کہ بخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھنتے کے جارہے ہیں اور دریائے وجلہ سے پار ہوکر تمام مما لک میں پھیل مر الما الما الما الما الما المحتل المليا الوكول كوكا بنول كرياس بهيجا خاص طور مطيح کے پاس جوعلم کہانت میں مشہور تھاروانہ کیا۔جب نوشیرواں کے قاصد مطبح کے پاس پہنچاتو وه نزع کی حالت میں تھا۔ میاحوال کن کر کا نب اٹھااور کہا: اذا ظهر التلاوة وبعث صاحب الهراوه وفاض وادى السماوة وغماضت بحيرة ساوه وحمدت نيران فارس لم يكن بايل للنقوس مقاماً ولا الشام للسطيح منامات

جب کلام الی کی علاوت ہوئے گئے اور صاحب عصا پیغیر مبعوث ہوا وادی عاورہ جاری ہوجائے اور دریاء ساوہ خنگ ہوجائے اور فارس کی آگ جھے جائے تو ہالی الل فارس کیلئے جاء قیام اور شام طبح کیلئے جاء منام ندر ہیگا۔

يكتير يوئ عطى في ينارنت سفر عالم فقات عالم بقاء كي طرف بانده اليا\_(١)

تجزيه مصف

<sup>(1)</sup> سيرة المصطفى مصنف مولا غاور أس كانتصلوق، عاوس اعب

آ بادند ، دوگایشت در پشت اس میس کوئی سکونت نه کریگا کوئی آ دی و پال نه بسیسه گااور نه آ دم زاد به عبال ربیگا-

ان انبیاء کرام علیم السلام کی پیشگوئیوں کے مطابق حضرت سے اللی کے زبانہ تک بابل کی جائی ظہور میں نہ آئی بوحنا حواری نے حضرت سی اللہ کی والا دت کے پیجا تو ہے سال بعد ان تمام خروں کے سیاہونے کی البام ربانی سے تقیدیق کی اور کہا کہ بلاشہدان ا نبیاء کرام کی سے پیشکوئی کی ہے بارگاہ اللی کے بزرگوں اور مقدسوں کا خون رائیگاں ٹیس جائيكا يقينا الله تعالى الكاانقام إيكا اولاكي بدله عن انبياء كرام يليم السلام كي خر ي مطابق بلاشيه بالل كوكراد يكااور كلنذر بناكر شياطيين كاسكن اور برناياك روح اور بركروه يرتديكا ا ڈاننادیگاوہ بمیشہ وسیان رہیگا اور بربط تو از وں اور مظربوں اور بانسلی بچائے والوں اور نرسنگا پھو نکنے دالوں کی آ داز پھر سنائی نہ دیکی اور چراغ کی روشنی پھر بھی نہ چکے گی۔ پھرا کے بعد مطح كائن في معزت كالقلاك يافي مو چواليس سال بعد تو شيروال كرزمانه من خر وی کداب بابل کی تبای کے ون قریب آ گئے ہیں اور تمام علامات ظاہر ہوگی ہی اور اب بالل يقيناً جاه عوكا النشركوجاه كرك في كرف والول كمتعلق حفرت واؤد اللياب في "مبارك بندو" كالقظ استعال كيا ب- صفرت يسعياه الطبيع في الحكم متعلق فرمايا ب كدخدا ك بركذيده بوظّ جلال خداوتدى ش سرور بوظّ بردالشكر بوظّ وورملك \_ آسان كى انتباء = آئمنگے حضرت برمياة نے الكو تيرا نداز اور كماندار فرمايا ہے۔

تفصیل بالا سے صاف معلوم ہوا کہ بوحنا حواری کے زمانہ تک جس طرح حضرت یسعیاہ ویرمیاہ ملیماالسلام نے خبر دی تھی اس طرح بابل ویران نہیں ہوا تھاورنہ وہ بھی آباد نہ ہوتا اور بوحنا بابل کے ماضی میں تباہ ہونے کی خبر کیسے دے سکتے ہیں جبکہ اسکے زمانہ میں تو ایک بہت بڑا آباد شہر تھا اور فارسیوں کا دارالحکومت تھا۔ آبادی ٹخرانوں سے مالا مال ہونے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں دوسرے شراع مقابلے میں کچے بھی شہر تھے جیسا کدم کاشفہ کے باب ۱۸ سے یہ بات دوز روشن کی طرح واضح ہے اور بوحنا حواری کے زبانہ کے لیکن سطح کا بمن کے زمانہ تک جو تقریباً یا نج سونسال کا عرصہ ہے باتل دیران نہیں ہوا در نہ وہ حضرت یسعیاہ ویرمیاہ علیماالسلام اور بوحنا کے بقول ووہارہ آباد نہ ہوتا بلکہ وہ ہالکل وہران ہی رہتا اور ڈتی ورندوں وحثی جا ثوروں كامسكن ربتا حالا نك أو تيروال كرزمائ تك بابل دارالكومت ربااورنهايت آبادوشاداب ربا\_معلوم ہوا کہ بابل کی اُس طرح ورانی جس کی خبر انبیاء کرام علیم السلام نے وی وہ علیج كاجن ك بعدظا برعوتي اور بابل وكرائ والفاهدا كمبارك ويركذ بدواوراكي خوشنودي ك طالب بند افق كابر الشكر اور تيروكمان والع بو تك وه دور كملك س أتعبك اور كتب تاريخ بيد بات براي صراحت علابت باليخلاف فاروقي ها يك زمانديس جرت نیوی اللے کے موابوی سال بابل بیت المقدی اور دیگر شرفتے ہوئے اور بابل اس روز ے وریان ہے۔معلوم ہوا کہ میداوصاف ان مجامدین کے حق میں خاص طور حضرت عمر رہا۔ كے حق ش ابت ہوتے إلى اور حقيقت بھى يمي ہے كديكي اوك إن اوساف كے حال بي لیتن شدا کے میارک و برگذیدہ بندے اللہ بیجانہ و تعالی کی رضاء کے طالب او عظیم لشکر جرار ے حال جیسا کہ اللہ تعالی مورۃ المجاولہ شن اکی آخریف وستائش کرتے ہوئے قرماتے ہیں ؟

او آسك كتب فى قلوبهم الايسان وايلهم بروح منه ويدحلهم جست نجرى من تحتها الانهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه او آسك حوب الله الا ان حزب الله هم المفلحون (عورة المجادلة يت ٢٢)

يرود لوگ ين جكر ولول عن خدائے ايمان (يقر بركيركي طرع) تحرير كرديا ب اورقين فيجى سے اكل مردكى ب اورود الكويشة ل عن جكر يك عرديا ب اورود الكويشة ل عن جكر

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ینچ نهری بهدری این داخل کریگا بمیشدان میں رمینگے خدا اُن سے خوش اور وہ خدا ہے خوش بجی گروہ خدا کا نظر ہے اور من رکھو کہ خدا ہی کا نظر مراد حاصل کرنے والا ہے۔ ۔ اور سورة الحج میں قرماتے این :

و جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم (سورة الح آيت ۵۸) اورالله كى راه يش جهاد كروجيها كداركا حق باس في تم كو (اين وين كي الفرت كيك ) فإن ليا به-

اور ق جهادادا کرنے کا مطلب بیہ کرصاف دل اور خالص نیت کیسا تھ ظاہری و شخول مشاہ مشرکین وامل باطل اور باطنی وشمنول جواء نئس وغیرہ سے جہاد کریں اور مروی کے کہ شخضرت کے نئے فرد و جواب سے دائیت پرارشا دفر مایا و جعنا من البحهاد الاصعر البی البحهاد الا کیے لیے البحہاد الا کیے البحہاد الا کیے البحہاد الا کیے لیے البحہاد الا کیے لیے البحہاد الا کیے البحہاد الا کیے البحہاد الا کیے البحہ کے البحہ سے مقابلہ ) کی اطرف اوٹ رہے ہیں بام آشیری فریاتے ہیں کہ دمنی جہاد ہے کہ ایک لیے کہا ہے گئے گئے کہا ہو گئے گئے اس کے لوگی اس نہیں ہوسکتا اور بھی اس پر البحہ کہا جا تھی کہا جا میں کہا جا سکتا۔

بیلظگرِ اسلام حرین سے گیا جو کو ہتانی علاقہ ہے اور اسرائیلی شہر بیت المقدی ا کنعان وغیرہ بیبال سے بینکٹر ول میل دور ہیں اور تیرا نداز سے مرادیمی بی لوگ ہیں کو نکہ حضرت اساعیل القیام کے زمانہ سے انہوں نے اس فن بیس کمال پیدا کیا ہے اور ملب اسلام بیس تیرا ندازی مسنون ہے بلکہ آپ بھی کا ارشاد بطور وعید نقل ہوا کہ جس نے تیر اندازی کے کر ترک کردی وہ ہمارے طریقہ پڑیس جیسا کہ چوتی دلیل بیس تفصیلاً معلوم ہوا۔ الغرض ان بندگان خدا اور تیر و کمان والے سیانیوں کے ہاتھوں یا بل ہمیشہ کیلئے اس طرح بر باد ہوا کہ دوبارہ آباد نہ ہو سکا اور اسکے بت پاش پاش ہو گئے۔ان مقدی ہستیوں کے خون
کابدار انبی مجاہدین کے باتھوں لیا گیا۔ جب بان لوگوں کا اوصاف فذکورہ سے متصف ہونا
ثابت ہو گیا تو الکے مقداء و بیشوا یعن حفرت خاتم انہوں بھی گی نبوت اور امیر المومنین
حضرت محری کی خلافت کا حق ہونا تو بطریق اولی ٹابت ہو گیا۔ حضرت بھیٹی القی خرسوار
سے جنگی نبوت شعیر وادوم تک تھی اور شمتر سوار حضرت محد بھی ہیں کیونکہ اون کی سواری عرب
میں خایت درجہ مرقب ہواور ٹی الحقیقت یہ جملہ کر ''عرب اور بنی قیدار کی بابت یار نبوت''
سرسالت محدی بھی پرائی اس صرت ہے کہ میتان بیان نبیس کیونکہ قیدار حضرت اسا میل القیدی

یادر ہے کہ یسعیا دیا ہوں اسلام کی پیشکوئی رسام محدی ﷺ کے اثبات میں ایک مستقل دلیل بنا کر علیدہ و کر کرتے ہیں اور
دلیل اور خس جلی ہے اس وجہ ہے بعض علما واسکوستقل دلیل بنا کر علیدہ و کر کرتے ہیں اور
المساحب عصا اللہ عمرا وصفرت محد ﷺ ہیں جیکے متعلق زبور و مکاشفہ ہیں آیا ہے کدوہ آؤ مول
کولو ہے کے عصا ہے ریزہ ریزہ کر دیگا اور شریعت محدی ﷺ میں عصا ہاتھ ہیں ایما مستحب
ہے اور کہانت کا سلسلہ آپ ﷺ کے عمید طفولیت میں ہی بکسر فتم ہوگیا۔ الحاصل اید الیل
نبوت محدی ﷺ اور ضلافت فاروقی ہوئے کے بطاع میں مرت ہے۔

گيار ہويں دليل

یسعیاد باب۲۴ میں ہے''ادر میں نئی تی باتیں بتاتا ہوں۔اس سے پیشتر کہ واقع ہوں میں تم سے بیان کرتا ہوں۔اسے متدر پر گذرنے والواور اسمیں اپنے والواا سے جزیرو اورائے باشدوخداوند کیلئے نیا گیت گاؤ۔زمین پرسرتا سرائس کی ستایش کرو۔ بیابان اورائک بستیاں قیدار کے آبادگاؤں اپنی آ واز بلند کریں۔سلع کے بسنے والے گیت گا کیں۔ پہاڑوں

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی چوٹیوں پر سے للکاریں۔ وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں اور بڑریوں میں انکی تنا خواتی کے چوٹیوں پر سے للکاریا۔ وہ جنگی مرد کی ما نشا پی قیمرت دکھا لیگا۔ وہ بعر وہاریا۔

ہل وہ للکاریکا۔ وہ اپنے وشمنوں پر غالب آیگا۔ میں بہت مدت سے چپ رہا۔ میں خاموش مور ہا اور منہ اور منہ اور در ور سے مرد ہا اور منہ اور کرتا وہ اور ایک وہ والی کی طرح چا و نگا۔ میں ہانیو نگا اور زور زور سے سائس او نگا۔ میں پانیو نگا اور زور زور سے سائس او نگا۔ میں بازوں اور لیکوں کو ویران کر ڈالونگا اور ایک جنز ہزاروں کو خشکہ کرونگا اور ایک ندیوں کو جز رہے ہنا وہ نگا اور تاکی اور ایک میں اور سے جنوبی کو جز رہے ہنا کہ نگا اور تالا بوں کو شکھا ووزگا۔ اور ایک جنوبی کو آئی را ہ سے جنوبی ہوئے کے دونتی اور ایک بیٹر ویران کرونگا اور ایک کرونگا کرونگا کرونگا۔ جن ایک کرونگا کرونگا کرونگا کرونگا۔ جن کرونگا ۔ جن کو کرونگا کرونگا کرونگا۔ جن کرونگا۔ جن کی کرونگا۔ جن کی کرونگا۔ جن کی کرونگا۔ جن کرونگا۔ جن کرونگا کرونگا۔ جن کرونگا۔ جن کی کرونگا۔ جن کی کرونگا۔ جن کرون

# تشريح مصنف

ان عبارت کی آیت تمبرہ سے ساف ظاہر ہے کہ حضرت یمعیاۃ لیطور پیشگوئی
آئندہ زبانہ کے متعلق ایک تازہ خبرہ سے جیاں پر کان لگائے؟ ہوآئندہ کی آیت جیس (۴۳)
شن فرماتے ہیں 'تم بیس کون ہے جواس پر کان لگائے؟ ہوآئندہ کی بات توجہ سے نا 'فنداوند کیلئے نیا گیت گاؤ'' سے ایک شئے طرز عبادت کی طرف اشارہ ہے جس سے مراد شریع ہے مصطفوی بھا ہے اور' زمین بیس سرتا سرستائش کرنے سمندر اجزائز بیابان کاؤں اور شریع ہے مصطفوی بھا ہے اور' زمین بیس سرتا سرستائش کرنے سمندر اجزائز بیابان کاؤں اور بستیوں میں آواز بلند کرنے'' سے آنخضرت بھی کی تو اور عموم ہوشت کی طرف اشارہ ہے ہے بھی گی شرائ ہوت کی طرف اشارہ ہے ہے بھی گی شریع اور ایک ہوت کی جرف اشارہ ہے اور ایک پیروکی کرنا ہوتھ کی جو اور عموم ہوشت کی طرف اشارہ ہے ہے بھی گی شریع اور ایک پیروکی کرنا ہوتھ کی جو اور جب الا تباری ہے اور لفظ ' قیدار''

اس بشادت کا مصداق بنی ا سامیل جی (۱) کیونکه "قیدار" حضرت ا سامیل النبیوز کے ہے کا نام بے۔ مکداورا کے گردوتواح کا ملاقد پہاڑی زمین ہاور" پہاڑول کی چوٹیول برے۔ للكارف " اس المادت كى طرف اشاره ب كه جوايام تج من لا كلول اوك بلندآ وازك ساتھ البلك السلهم لبيك " كيتے إلى اور" جزيروں بي اكى تناخوانى كريں" ماسك محمري الله كي عيادت غماز كي طرف اشارو بي كمه ما نجول وقت الأكلول أوك بلندآ وازت الله ا كسر الله اكبر الى احره على جاندواقالي كي تُناخوالي كرت جي اورآيت اجماعي كس قدر خوبصورتی کیساتھ جہاد کے مضمون کو بیان فرمایا گیا ہے کہ بہادر جنگی مرد غازی و پہلوان نعره مارنے والے تملیآ ور جو حقیقت میں نبی آخراز مان ﷺ اور التھے سے بیٹر اللہ تعاتی ایجے ان کامول کواینا تھل قرار دیتے ہیں۔ اس میں اس بات کی طرف صاف اشار ہ ہے کہ وہ پیٹیسراورا کئے پیروکاروں کا جہاد خالص اطاعت ریائی ہوگا اورنشاتی خواہشات ے خالی ہوگا اور حقیقت بھی ای طرح ہے جدیہا کہ دوسری دلیل میں معلوم ہو کیا کہ اللہ تعالی فرماتے إلى وجاهدوا مي الله حق جهاده (٢) اورمولا تاروي الي مشوى ش فرماتے جن كراك فروه مين كفار وشركين كي عقول كوچير في والے شير خداامير المؤمنين على ابن الى طالب پیشکی کافر پر بیزی کوشش کے بعد غلیہ یا کر اسکے سینے پر چڑھ میٹے اور اراوہ کیا کہ تكوارے اسكا سرتن سے جدا كرديں۔ اس دوران اس نے آپ ﷺ كے چيرے برتھوك ویا۔ دھنرے علی چھافورا اُ ہے چھوڑ کرا لگ ہو گئے اور اسکے قبل کا اراد و ترک کردیا۔ یہ منظر و كيدكروه كافر شخص جيرت مين دوب كيااوران عديد پوچهي تو آپ علي نفر مايا تماراجباد وقال صرف رضاء البي كيلية موتاب جب تم في محق رتصوكا توميري طبيعت يرتا كوار كذرا\_

<sup>(</sup>١) تعصيل كيك لما حقد و" بأنكل عدقر آن تقساح ٢٨٠هـ

<sup>(</sup>۲) مروائح آیت ۲۵

اب اگر میں تہمیں قبل کرتا تو یہ خالص اللہ کی رضا کیلئے ندر بتا ہے بلک اپنے انقام کا مضر بھی شام ہو جاتا۔ اس پروہ کا فرقض فورا ایمان کے آیا اورا کے پیچاس رشتہ دار بھی مشرف بہ اسلام ہوگئے۔ الغرض تمام حابہ کرام ہوئی کا جنگی معرکوں میں جی جذبہ اظامی رہا۔ اور آیت سما میں شریعت محمدی ہوئی مثل جہاوی حکمت ومشر وقیت کی طرف اشارہ ہے کہ سرکشوں نے بہت نافر مانی کر کی میرے ادکام کی اطاعت نہ کی کب تک اگو زبانی سمجھایا جا پیگا لہذا میں جہاد کو جاری کرتا ہوں تا کہ ایپ کے کی سزایا کمیں اور زبانی آخر ہر اور مملی کموار کے ذریعے جہاد کو جاری کرتا ہوں تا کہ ایپ کے کی سزایا کمیں اور زبانی آخر ہر اور مملی کموار کے ذریعے دونوں طرح سے اکلی تمان ہوجائے۔ اور آیت 1 ایس ایل عرب کی صالت افقت کھیچا گیا ہو جوادی مرات کی نہرا گئی ہو جائے۔ اور آیت 1 ایس ایل عرب کی صالت افقت کھیچا گیا ہو ایک ناواقف شے شرک و بہت پرتی کے ملاوہ کوئی عبادت نہ جائے سے جوادیا مرائی سے بالکل ناواقف شے شرک و بہت پرتی کے ملاوہ کوئی عبادت نہ جائے سے خطح جا لیست کی رسوم تھیے میں گرفتار سے اللہ تعالی ایک متعالی فی مات ہیں۔

وان کالوا می قبل لعی صلال میں (مورة الجمعة ين) اوراس سے پہلے تو بیاوگ مرت گرائی میں تھے۔

آیت بیتارت میں اکو اعتصول " نے تبییر کیا گیا ہے اور تر یعت کوسید حارات اور کفر کا اور تر یعت کوسید حارات اور کفر کا اور کیا اور ایمان کو روشی فرمایا گیا ہے۔ اور الان کو ترک نہ کرونگا" ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ امت امپ مرحومہ ہوگی اور ان کیلئے شریعت وائی وآفاتی ہوگی اور آیت کے بین وعدہ فرماتے ہیں کہ اس وقت بت پرست چھے بیش کے اور بہت شرمندہ ہوگئے۔ ای قتم کا وعدہ اللہ آفالی نے مسلمانوں کیساتھ اپنے رسول بھی کی وساطت اس وقت کیا جب وہ مکہ میں مغلوب تھے اور کھارے باتھوں آکلیف الحماد ہے تھے چنانچے سورة القرص ارشادیاری تعالی ہے۔

سبهنزم النجسع ويولون الدبر (سورة القمرآب ٢٥٠) مختريب به جماعت فكست كها يكى اور بيالوك پينو چير كر بهاك

- E 10

جیہا کہ اس باب کی فصل دوم میں اعتراض ششم کے جواب میں گذر چکا۔ پھر ای طرح ہوا کہ تفارعرب نے تو دمجری ﷺ کے جمانے میں ہر چند کوشش کی گرے ہے سود ہوا أوريسب وعدة اللي كفاركو بزيت وندامت كے سوا يكھ باتھوندا آبار آخر كاربت اوربت يرستول كانام ونشان تك نه رياسا كثر ملكول جم أو شرك وبت يريق بالكل فتم يوكي اور يعض جكيول يرافقنام كرقريب بوگئي. أن ولكه توحيد البي كالور حيك لك يادر به كه حضرت كعب احیار ہے۔ جو بیوو کے ایک بڑے عالم تھے اور پر اللیم میں رہتے تھے ای طرح کی چیٹکو ٹول کی بتا پر اسلام لائے تھے وہ فریاتے ہیں کہ تب ساویہ بھی تبی آخرالز مان ﷺ کی ای طرت مدح ومنقب آئی ہے جس طرح انگی است الکے متعلق تعریف کرتی ہے اور کرتی رہی اور سنر کی برمنزل پر انگی تعظیم بیالاتی را یکی اور جر بلند چوٹی بر گفته ہے کرآ واز دیتی رسنگی ک اے انسانوا خیر ونجات کی طرف آجاؤ۔ واقعی به عیاه کابدیاب اور دیگر پیشکو ئیال ای حقیقت كوظا بركرتي بين - بان بان! امت محمد يه الله كي سلحاء بالخصوص صحابة كرام بيشر بالكل المكي اوصاف کے عامل تھے اور ہیں اللہ تعالی اس است کے قرب اول کے لوگ یعن سحایہ کرام يته كي تعريف كرتے جوئے فرماتے ہیں!

السائدون العابدون الحاصدون السائحون الراكعون الراكعون الداخرون المسائدون المسائدون على المدكر الساجدون الأصرون بالمسعروف والساهون عن المدكر والحافظون تحدود الله (مورة أوبدا) المائدون من أو ياكر أو والمائد كالمرافق كي يُر قلوس عهادت كرف والمائد روزه ركم والمائد المائل المائل من الموثة وجده كرف والمائد المائل واطاعت كاظم ويه والمائد ومعسيت ويدعت من الرف

#### والحامكام شداكي حفاقات كرفي والح يي-

توث

یہ اس قابل کی ظ ہے کہ کتب سماویہ میں اکثر مگذرا) آقات نامدار الله کی مدت و منتقب السخوالے ہے آئی ہے کہ اس نی برق کی شریعت میں جماوہ دوگا۔ چنا نچر فر بق جو ایک بیا ہے اس خوالی ہے کہ اس نی برق کی شریعت میں جماوہ دوگا۔ چنا نچر فر بق جو ایک بیا ہے اور بہت بال و دولت رکھتے تھے رسولی القدی الله کی فوت دفتہ کے معتم ف تھے اور اپنی قوم کو مجھات رہے تھے جب جنگ اُ حد کا دان آیا تو فر بایا۔ اے یہوو یو انتہیں معلوم ہے کہ محمد ہیں گا تھرت و صابت تم پر فرض ہے (ع) البقد آگے برحواور الکی یہوو یو انتہیں معلوم ہے کہ محمد ہیں ماصل کرو۔ انہوں نے کہا گذاتی سبت کا دان ہے (س) انہوں نے فرمایا سبت رکھیں (ش) نجر اپنا اسلی ہاتھ میں لیا با برآئے اور عسلسی رواس الا انہوں نے فرمایا سبت رکھیں (ش) نجر اپنا اسلی ہاتھ میں لیا با برآئے اور عسلسی رواس الا میر اسار امال دعترت تھی ہیں کہ بوجواؤں قو میر اسار امال دعترت تھی ہیں کا دورہ جو بیا تیں کہ بی اور جنے جا تیں دیں۔ پھر شرکوں سے میر اسار امال دعترت تھی ہیں کا دورہ جو بیا تیں کہ بی اور جنے جا تیں دیں۔ پھر شرکوں سے اللہ عند اورا انکا ال آپ بھی کی خدمت تھی ہیں گیا گیا۔ گیا گیا۔ آگا تھی کی خدمت تھی ہیں گیا گیا۔ آگا کہ کیا کہ صدیحات ای بال ہے اور قیات ہیں۔ کیا کہ صدیحات ای بال ہے ہوئے تھے۔ (۵)

<sup>(</sup>١) جيها كدر بورادر يعيان كم تحدد فوال كرد من قال

<sup>(</sup>٢) كَوْمَكَ وَوَجِائِمَةَ عَلَيْ مِنْ قُولُ كِالْمِانِ وَلِكُنَا بِعِنْ كَالْبِ مَا مِيشَا وَهِ وَكُوالْمِانِ وَلِكُنَا بِعِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِي اللَّهِ اللّ

 <sup>﴿</sup> ٣ ﴾ بِوقَوْم حَصْرَت مُونِي الطِيلات عَهداتُو أَنْ إِنَّانَ عِمادَ عَنْ رَوْلُونَ أَرْثَ بُوعَ أَمَّا طَانَهُ المَازَ عَنَا عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَوَمِيالُ فِي عَرْرَهَا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِيالُ فِي عَنْرَيْهَا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ ع

<sup>(</sup>۴) کیونکہ وہ جھرے کے بھٹائی توت کے تین ہونے کا اختراف کرتے ہیں اور شریعت کار کی افلائی سیسے کی کوئی جائے میں انداز ماسطول ہے۔

<sup>(</sup>۵) مستف کے ذکر کر دووا قعر کامیا شد معلوم تیں ہو گا۔

بارجوين دليل

یسعیاہ باب ۱۵ آیت ۱۳ ش ہے '' ویکھومیرا خادم اقبالیمند ہوگا۔ وہ اعلی ویرتر اور نہایت بلند ہوگا۔ جس طرح بہتیر ہے تحضو دیکے کر دیگ ہوگئے ( آسکا چیرہ ہر آیک پشرے زائد اور اسکا جسم بنی آ دم ہے زیادہ گزائیا تھا ) اُسی طرح وہ بہت تی تو موں کو پاک کر بیگا۔ اور بادشاہ اسکے سامتے خاموش ہو تکے لیونلہ جو پھوائ ہے کہانہ اُلیا تھا ہ وہ بیسیں گاور جو پکھے انہوں نے سنانہ تھا وہ سمجھیں گئا'

## تشريح عبارت

یبال "فادم" سے مراد حضرت تھے بھی فی ذات گرائی ہے اور آ کی وانائی واقالت موافق و مخالف سے اور آ کی وانائی و اقبالیمندی موافق و مخالف سب کوشلیم ہے ایسا کیوں شاہو کیونکہ جو مخص بھی آ کی صفات مید و افعال جمیلہ جامع ارشادات الو تھے واقعات سیرت قائدانہ سیاست احکام النی کا مفاذ آ واب کی تفاصل ضرب الامثال اور آ کیے حالات پرنظر کر یکا ووائی بات کو یقین کے در ہے جس جان ایگا کہ آ نجتا ہے ہی محس جس کے مرتبہ پر فائز تھے کہ آئی محض جس فرانی کے افرائی محض جس فرانی کی اور والی بات کو یقین کے فرائی محض جس فران کیا ہوں اور الم علم ہے کوئی صحبت نیس اٹھائی بلکہ اختیائی جیال کالانعام کے در میان پرورش پائی تو و واقعام خداوندی اور فیضان الی کے بغیر ان المورکو عاصل نہیں کر سکتا چتا نچ اللہ تقالی اپنے محبوب بھٹاکو خطاب کرتے ہوئے فریاتے ہیں:

وعلمك مالم تكن تعلم وكان فصل الله عليك عظيماً. (مورةالساء يعد:١١٣)

اور تعمایں وہ یا تیں تکمیائی جیں جوتم جانے تبین تھے اور تم پر خدا کا بردا فعنل ہے۔

آب الله كاعلوم تبت توحمًا بن بيان نهيل أرا يك يتيم محص بلندي تحاس م يتيريك پینچا که بوے بوے لوگوں کی برائیاں اسکے سائٹے بہت موکنیں ای طرح ''معلی ویرو'' المايت بلندار فرازا "كِكمات بعيد لفظ المستد" كالرجمة بين بينا نج فراحي نصاب الصبيان ميں کتے ہیں \_ محمر ستورہ متين استواراور "بہتيرے جھوکور کھ کر دنگ رہ گئے" اس ہیں نے فرمایا گذائی اُس کھٹ اس در ہے کو پہنچا۔ اُس مستی کے چیرہ وجسم کامتغیر ہونا اس وبیہ ے قفا کہ عرب کے کفارو مشرکین جوانتہائی جائل اور بخت کافر تصان کے ہاتھوں سے بخت تكاليف الله أي چنانج الخضرت الكاكار شاوي ماودي اسي مثل ما او دبت اللي في كو اتني ايدًا وثيل يهجُونُ كَيْ جَتْنِي مِحِيمَ يَهْجُوا كُي " علاوه ازين جُونك سرور البياء ﷺ كي لطاف . مزائ نزا كي طبع بعنايت درج تقي تواس المتبار عقور ي تنكيف بحي آيج مزاج شريف ير برد كى كزرتى موكى اور" إدشاه الحكيمات خاموش موسكك" بالنابول كوفوف کھائے ہے کتاب ہے۔ الکا حمیت زوہ وخاموش رو جانا اس سب سے تھا کہ کی کو یہ گمان یا خیال تک نداتھا کہ اہل حرب ہے جن کو بادشاہاں بہت تقیر جائے تھے اٹھی ہے ایک فریب يتيم محض اس قدر بلندم تبدياليكا- مكل وجه عدك جب امير الموسين ظلفه برحق حضرت مر رہ نے فاری رافکر کشی کی تو وہاں کے بعض اکا برے اس طرح منقول ہے ۔ زشرو شكر خورون سومار عرب را بجای رسیده است کار آغو پرتوائے تین گردن آغو (۱) كه تاج كبالنا ءا كنند آرزو

انہ کان جیان ما سند ارزو سند کروں کو ایک ہے۔ بیا پیشکوئی حضرت میں الطبعاد کے بن میں نہیں ہو عتی الحے حضور میں بلکہ ملب میں کے مبلے جنوں اوراز میں یاد شاوا کے سامنے خاصوش اور زیر نہیں ہوئے بلکہ اسکے برکنس وہ

<sup>(</sup>۱) موجار و کو و کوشی و شکر کی طریق کھا کے والے کو ب اس حداقلہ بھی کے کہ کیاں کیٹی ایران کے جانب او شاہوں کے تاب کی آرز و کر کے جی سرا کے کسے مالے آسان انتھ ہے تم ہے۔

آ نجاب آ کے حواری اور حواریوں کے تابعین کا غداتی الااتے رہے کوڑے مارے بلکہ
انا بلی اربعہ کے مطابق باوشاہ نے الکو مصلوب کیا محواریوں اورا کے بیروکاروں کیما تھے بھی
انا بلی اربعہ کے مطابق باوشاہ نے الکو کوئل کیا۔ علاوہ ازیں اس باب کی پہلی آ یہ میں القد تعالیٰ کی
طرف ہے روضیم کیلئے اس طرح وعدہ فدکور ہے '' کیونکد آ کے کوکوئی نامختون یا نا یا کہ جھی
میں بھی داخل ندہ وگا'' افوی معنی اور ظاہری مفہوم کے اشہارے سے معنی اعترات بھی ان اور خاہری مفہوم کے اشہارے سے معنی اعترات بھی ان اور علیہ میں داخل جی داخل زیاتی زیائے ہے ان کوگول کا بروشام
میں داخلہ ممنوع ہوجائے اوروہ زیانہ اسلام ہے جیسا کہ نویں ولیل میں مفصل گذر چکا۔

## تير ہویں دلیل

هدت میں میں نے ایک وم کیلئے تھوے مند چھیایا براپ میں ابدی شفقت ہے تھے برزم محروة كالمريخ نكه ميرے لئے بيطوفان نوح كاسا معاملہ ہے كدجس طرح ميں نے حتم كھا لي حقى که پیمرز مین برنوح کا ساطوفان مجھی ندآ نیکا اُی طرح اب میں نے مشم کھائی ہے کہ میں تھے۔ ے پیچر بھی آڈردہ نہ ہونگا اور تھے کونے گھود کونگا۔ غدا دند تھے پر رحم کرنے والا یول فریا تا ہے کہ پہاڑتو جائے دہیں اور ٹیلےٹل جا کمیں لیکن میری شفقت کہمی تھے پرے جاتی ندر آنگی اور میرا صلح کا عبدنہ ٹلیگا۔اے مصیب زوہ اورطوفان کی ماری اورتسلی ہے محروم! و کھوش تیرے يتحرون كوسياه ديخت من لكا و ثكاء رتيري بنياونيلم في الونكام من تيري تُنظر ون كولعلون اور تیرے پھائلوں کوشب جدائے اور تیری ساری فصیل بیش قیت پھروں سے بناؤ نگا۔ اور تيرے سب فرزند خداوند عليم يا سينك اور تيرے فرزندوں كى سلامتي كال ہوگا۔ تو راستیازی سے بایدار ہوجا لیگل ۔ توظلم سے دور رسکی کیوٹا یو ہے خوف موگی اور دہشت سے دوررميكي كيونكدده تيرة تريب شآيكي ممكن بكدده بحي أتضي بول يرمير علم ب منیں۔ جوتیرے طلاف جمع ہو نگے وہ تیرے ہی سب سے گرینگے۔ وکچے میں نے کبار کو پیدا کیا جوکونلوں کی آگ دھونکما اورائے گام کیلئے جھیار نکالیا ہے اور غارت گرکویٹن کی نے پیدا كيا كدلوث ماركر ، كوئى بتصيار جوتير، غلاف بنايا بلائة كام ندآيكا اورجو زيان عدالت مین تقط برچلتگی تو اے بحرم تضهر الیکی۔ خداو تدفیر ما تا ہے میرے بندوں کی میراث ہاوراً علی راستہازی جھے ہے"

تشريح عبارت

پہلی آیت میں ' یا نجھ مورت' کے مراد کعیہ معظمہ ہے کیوتکہ وہاں حضرت اسا میل القدیق کے دور کے بعد کوئی نجی مبعوث تھیں موا اور نہ کوئی کتاب نازل ہوئی جبکہ دوسری جانب بیت المقدی میں سینظر دن اخیا عظیم السلام مبعوث بوئے ان پروتی نازل
موئی اور میکس چوری موئی "(متر و که دل آؤرده از ن مطلوق ) ہے مراد حضرت ہاجرہ علیما
السلام جیں جو حضرت سارہ علیماالسلام کی ہائدی تھیں اورائے گھرے نکال دیا تھیا تھا(ا) اور
"شو ہروالی" ہے مراوح عضرت سارۃ جیں۔ گویا خدا تعالی سرزمین که کوخطاب کرتے ہوئے
فرماتے جیں کہ تعمد سرائی کرا کیونکہ ہاجرہ ہائدی کی اولاد کوسارہ کی اولاد پر فضیلت حاصل
موئی اورای فضیلت کے ذریعے تھے بھی فضیلت حاصل ہوگی۔ ای طرح ہوا کہ اللہ تعالی
نے خطرت ہاجرہ کی اولاد ہے حضرت مجمد بھی کو کہ معظم میں مبعوث فرمایا۔ گھرا کے ذریعے
اولاد ہاجرہ کو ای قدر رفعت بخشی کہ بی اسرائیل کا تو کیا ذکر زمانہ جر کے سلاطین الکے
سامنے حضرود ایمل بڑ گئے۔

<sup>(</sup>١) جيها كريا على كتاب إيداش إب ١١ بي الح تضيل موجود ب

# مكة معظمه مقام امن

اس بقعه مبارکہ بڑی نشانیوں میں ہے بیجی ہے کدلوگوں نے بار ما حدود حرم کے اندر درندوں اور ہرن جیے جانوروں کو باہم مانوس ایک ساتھ چرتے دیکھا۔اب بھی اگر جانور مثلًا بھیٹر یاشیر چیتائسی جانور کا تعاقب کرے اور وہ جانور بھا کتا ہوا حرم میں واقل موجائة المطيخ من داخل موت عن وه درنده دايس اوت جانا باورحم من الكابالكل وجِيانين كرنا - بكى حال يرندون كاب كرجب ووازت ازت خان كعب عبالقابل آت ہیں تو اسکا ویرٹیل گزرتے بلکدوائیں یا کی سے گذرجاتے ہیں یہ منظرتو ہروقت لوگوں کے سامتے ہوتا ہے جب تعبۃ اللہ کی تعظیم وتکریم سے حوالے ہے برندوں اور جانوروں کا یہ عال ہے تو انسانوں کی تعظیم کا کیا عالم ہوگا۔ یہ ملاقہ سٹک لا خ ریجہ تان اور تمکینی آ ہے کی ہیں ے بالکل قابل زراعت بین کوال کھودتا ہے حدوثوار سے اسکا تقاضا تو ہے کہ وہال کے باشدون پریافی وظرکام وفت قطار ہے کوئی اس طرف کارخ نہ کرے اور نہ قیام وسکونٹ کا خیال دل میں اائے مجروباں گری بھی شدت کی پر تی ہے اور طوفائی موائمیں چکتی ہیں مگر یاب ناکور کی آیت ۵ تا۸ کے مضمون کے مطابق حق سجاند وتعالی نے اس وادی مقدس کی محبت نوگول کے الول میں اس طرح ڈال دی ہے کہ اانھوں لوگ اس خانہ منظمہ کی زیارت كطيخة ووروراز عدر وج كي مشقتين برواشت كرك التباكي شوق كيها تحدر وي سفر بالدعة ہیں اور ہر سال ایام نے میں ااکھول قربانیاں کی جاتی ہیں۔ اس طرت کا اگرام واعز از بیت المقدل كوزمانه سابق عن تجهي بهي نصيب تبين جوا جؤ كعيه معظمه كو حاصل بوا أورآج تك برقر ارہے اور ہرطرف سے غلہ وہزئ میوے واپل اٹھا کر ویال لائے جاتے ہیں اورمصر وبعر وابتدو سنز هاورا اران وفاری ہے برقتم کی چیزوں کے جہاز لائے جاتے ہیں اور قالی الوثية جين - مجي وجه ب كداس شريمي جرملك كي تغيير مستوعات ملتي بين اورز بيد وخاتون

نے اس کے ارد گرو مٹھے یانی کی نیر کھدوا کر یانی پہنچاویا ' کویں کھدوائے ای طرح دیگر ملکون کے رؤسائے کیا اور آج محل کررہ جیں اور آیت 9 اور وا کے مضمون کے مطابق انشاء الذهلي الدوام الكي عظمت شاك برقر ارراسكي اور" بها زلؤ جاتے رہيں مُلے ثل جا كين" تکر اس مکان مقدس کے متعلق وعد واللی ہمیشہ تا بت رہیگا اور آیت ااس میں کیے گئے وعدہ کے مطابق اللہ تعالی نے اس خانہ معظمہ کو مزید مزین بھی فرمایا چنا نچے ظہور اسلام کے بعد سب سے میلے حضرت عبدالقد تان زبیر مظانے تعمیر کعبہ کے دوران گارے کی جگہ برورس کی خوشبوے تلوط کے استعال فرمایا ۱۳۳ ہے پیل تقییری کام ہوااور بعداز فراغت کعیہ کا اندر اور باہرے مفک ولئر کیا تھ لیب کیا گیا اور ایک فیتی غلاف ے اسکوؤ ھا لگا گیا چرا ہے ہے میں عجاج بن بوسف نے عمارت ٹیل لڈر کے تغیر کیا اور کعد کی تز کمن و آرائش میں بہلے ہے اضافه كرويا كارمهم الدين وألى روم سلطان مراؤن خانه كعيد كأهم جديدين خوب البتمام الياوي المارت آج بهي سوجود باور برملك اسلامي كيسلطين إن مقامات مقدم كي الميرور كين ين كوشال رب إن اوررج إن (١) اور ال بقعه مبارك كي تعظيم بجالات والے خدا تعالی تعلیم یافتہ میں چنانچدار شادہ۔

> فاذا امينم فاذكرواالله كما علمكم مالم تكوبوا تعلمون (سورة الغرة أيت: ٢٣٩)

جب امن اوجائے تو اس طرح تمازیا شکر ادا کروجس طرح خدائے تہہیں آ داب نمازیا شرائط شکر شکھائے بین جگوتم پہلے نہ جائے تھے۔

اورآیت ۱۳ کے وعدہ کے مطابق میں بقعد میارکد و بیشت وظلم سے محفوظ رہی گار گھیک

<sup>(</sup>۱) اعاد نے ڈیائے میں معودی فلوست کے آل سعود خاتھ ان نے حریثان شریعی کی قابل فخر خدمت کی ہے ان . دلول می ترجن کی آوستی کا دبت اوا اور دبیکت جاری ہے۔

ا تی المرع قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسکے مامون و تحقوظ ہونے کا وحدہ قرمایا ہے اور آیت ۱۵ کے مطابق لاکھوں بلکہ کروڑ ول مسلمان اقوام کے لوگ ابتداء اسلام سے لیکر آئ تک اس بقعہ مبارک کی محبت میں اپنے خاندان کو ترک کر کے اس مکان مقدس کے بروس میں بڑاؤ ڈالتے ہیں اور آآئندہ مجی ایہا ہوتا رہیگا اور جو خض وہان سکونٹ اختیار نہ کر کے ا ہے بھی آگی تمنا صرور دہتی ہے اور ای کوایتے لئے باعث سعادت مجھتے ہیں۔ اور آیت کا ك مطابق جوجي خانه كعب كالفت من الهاتو مجرم غمرا أورسزا وكال يا في جيسا كداسحاب فحل كيها تحديوا كدابر بسنامي ايك عبثى جوشاه عبشه كي طرف عصوبه يمن كاحكران قعاشانه تعيالومنبدم كرن كيليح بحارى أون اور ياروجنكي باتحيول ليساتحه مكدكي طرف رواند موا جب مکد کے قریب پہنچا تو جدو کی جانب سے بزرگ کے برندے جو ق درجو ق آجمع ہوئے اورال بدبخت کے نظر کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ہر پرندے کی جو فی میں ایک پھر اور وو تحكريان دوتون بنجول بين تقيس جومسور كے دائے ، برى اور يے سے جھوٹى تقى ۔ انہوں نے اس لنگر پر مختریاں برسانا شروع کیس انسان یا جانورجس پر وہ مختر گرتا تو وہ بدن کو جائے ہوئے دوسری جانب سے لکل جاتا اس طرح پورالشکر ہاتھیوں سمیت پر باد ہوگیا چنانچاللەتغالى اس داقعے متعلق فرماتے بيل

وارسل عليهم طيراً ابايسل توميهم بحجارة من سجيل مجعهم كالمحمدة من سجيل مجعهم كالكول ( سورة القبل ابت: ٣) العين ان يراث والله يراث من يجع جوجوق ورجوق آتے تقاور للكر والوں كو بيل كا كلرے مارت تھے پھرا كو كھاتے ہوئے جو سوے كى المرح كردا۔

بيه واقله ولا دت نبوى ﷺ على علين دن قبل بيش آيا۔ تب تغيير بين اس مقام پر

اس دافعه کی پورٹی تفصیل ندکور ہے۔ یمی حال دیگر ظالم لوگوں کا ہوا جس نے بھی اس مبارک حکد کیساتھ ندا ارادہ کیا تو ہلاک ہوا آور وحدۃ البی کے مطابق قیامت تک ای طرح ہوتا رہیگا(۱) احاد یہ میسیحد میں دارد ہے کہ دخال بھی اس بقعہ مبارکہ میں داخل نہ ہو سکے گا اور فرشتوں کا پہر دو مکھ کر بھاگ جا بیگا اوراہیا کیوں نہ دوور حقیقت یہ دعا جا برائیسی کا تمر ہے:

> رَبُ اجعلِ هذا بلذاً امناً وَارْزَقِ اعله من النمرات (مورة القرة آيت ١٢٦)

اے میرے پر در د گار اس محرائے کی د د ق کوآ بادشہر بنادے اوراس شیر کے دیئے والوں کوطرح طرح کے تعلوں کارزق دے۔

چود ہویں دلیل

یسعیاہ پاب ۲۰ بیں ہے 'اٹھ سؤر ہو کیونکہ تیرانورا گیااور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر اور گیا اور خداوند کی دیار ہو گیا ہوا ہوا۔ کیونکہ تیرانورا گیا اور خداوند تجھ پر طالع ہوگا اور اسرا گیا ہوا ہوا گئی اور سلاطین تیرے طلوع اسر کا جلال تجھ پر تمایاں ہوگا۔ اور قویس تیری روشن کی طرف آ کینٹی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی ہیں چلیں گے۔ اپنی آ تحمیس اُٹھا کر چاروں طرف د کھے۔ وہ سب کے سب استی ہوتے ہیں اور تیر کی بیٹیون کو گودی ہونے اور تیر کی بیٹیون کو گودی ہونے کہ اور تیر کی بیٹیون کو گودی ہونے کہ اور تیر کی بیٹیون کو گودی میں فرادانی تیراول اُپھلے گا اور کیشاد و ہوگا کیونکہ سمندر کی فرادانی تیری طرف چر گی اور تو موں کی دولت تیرے پائی فراہم ہوگا کیونکہ سمندر کی قطاریں اور مدیان اور عرف کی سائڈ نیاں آ کر تیرے گرو بے شار ہوگی۔ وہ سب سہا سے قطاریں اور مدیان اور عرف کی سائڈ نیاں آ کر تیرے گرو بے شار ہوگی۔ وہ سب سہا سے قطاریں اور مونا اور لبان الا محیظے اور خداوند کی حمد کا اعلان کرینگے۔ تیدار کی سب بھیٹریں

<sup>(1)</sup> تحصیل کے لئے ما حظم وا تاریخ المکتر مد مصنف والا تا عبد المعود مطبوع مکتب رحمان اردو بازار اداور

تیرے یا س جمع ہوگئی۔ نیابوت کے میتڈ سے تیری خدمت میں حاضر ہو تکے۔ وہ میرے يتريح يرمتبول ہو تھے اور ميں اپني شوكت كے گھر كوجلال بخشونگا۔ بيكون ہيں جو باول كي طرح ازے علم آتے ہیں اور جسے کیوٹر اپنی کا بک کی طرف ؟ بقیناج رہے میری راود پیکھیں گے اور ترسیس کے جہاز پہلے آئمینگے کہ تیرے میلوں کو آگئی جاندی اور اُنکے موٹے سمیت دورے خداوند تیرے خدااوراسرائیل کے قد وی کے نام کیلئے اائمیں کیونکہ آس نے بچھے برزگی بخشی ے۔ اور بیگانون کے مینے تیری ویوارین بنائیلے اورائے بادشاہ تیری خدمت گذاری الريك الرجه الله جهات فرح تحفي مارايرا في مهر بالى عن تحدير تم كرونكا اور تیرے اپنا تک بیش کطر میں اے وہ دن رات بھی بندن مو تک تا کر قومول کی دولت اورا کے باوشاہوں کو تیرے یاس لائیں۔ کیونکہ وہ قوم اور وہملکت جو تیری غدمت گذاری ئے کر گئی ہریاد ہوجا ٹیکل ۔ مال وہ تو میں بالکل ہلاک کی جائیٹی لنبتان کا جلال تیرے یا س آ نِيكا مرواور منو براور ديودارس آئيلكم تذكه ميرے مقدى كو آرات كريں اور ش اين ماؤں کی کری کورونق بخشودگا۔ اور تع ہے عار گھروں کے مط تع ہے سامنے جھکتے ہوئے۔ آسمين اورتيري تحقير كرن واليسب تيرب قدمول يركر ينك اوروه تيرانام خداوند كاشير ا سرائیل کے قد وی کاصون رکھیں گے۔اس لیے کہ تو ترک کی گئی اور تھوے نفرے ہوئی ایسا كدكي آدي في تري طرف كذر بهي مذكيا- من تقيد ابدي فضيلت اوريث وريشت كي شاد مانی کا باعث بناؤ نگائے تو موں کا دودھ بھی لیے لیگی۔ بان بادشاہوں کی جھاتی چوسکی اور لوِّ جانبيكَن كَدِيمِن خداوند تيرانجات دينے والا اور يحقوب كا قادر تيرا فديه دينے والا ہول۔ میں چینل کے بدلے سوتا لاؤ نگا اور او ہے کے بدلے جاندی اور لکڑی کے بدلے پینٹل اور يتحرول كه بدئل لوبااور مين تيرے حاكموں كوسلامتى اور تيرے ماملوں كوصدات بناؤ تكا۔ چر کھی جیرے ملک میں ظلم کا ڈ کرند ہوگا اورند تیری صدود کے اندرخرائی یابر بادی کا بلکہ آوا بل و ہواروں کا نام نجات اور اپنے بھائلوں کا تمدر کے گی۔ پھر تیری روشی ندون کو سور ن ہے ۔ بھر تیری روشی ندون کو سور ن ہے ۔ بوگی نہ جا تد کے تیکئے ہے بلکہ خداوند تیرا ابدی تو را ور تیرا خدا وند تیرا ابدی تو ربوگا اور تیرے ہاتم کی ندؤ صلیگا اور تیرے جا تدکوز وال نہ ہوگا کیونکہ خداوند تیرا ابدی تو ربوگا اور تیرے ہاتم کے دن ختم ہوجا کینلے ۔ اور تیرے لوگ سب کے سب راستیاز ہو تلے ۔ وہ ابدتک لمک کے وارث ہو تلے ہینی میری لگائی ہوئی شاخ اور میری دستگاری تشہر یکھے تا کہ میرا جا ال تھا ہم ور سب سے تیموٹا ایک ہزارہ وجائے گا اور سب سے تقیر ایک زیروست تو م ۔ شی خداوند میری وقت پر بیرب بھی جلد کروزگا ''

## تشريخ عبارت

پہلی آ ہے میں مکدی طرف خطاب ہے اور انٹور انے مراویا تورسول الند ہوں کا اللہ ہوں کے اللہ ہور کی مسلم کے اللہ ہور کے ہور کے اللہ ہور کے ہور کے ہور کے اللہ ہور کے ہور کے اللہ ہور کے ہور کے ہور کا اور کی کھی کے اللہ ہور کے ہور کے ہور کی کہ کہ ہور کی کہ کہ ہور کی کہ کہ ہور کی کہ کہ کہ کہ ہور کی کہ کہ ہور کی کہ کو کہ کہ کہ کی کہ کہ

ر مینگے جس طرح ہاول تیزی ہے چلتے ہیں اور پرندے اپنے آشیانوں کی طرف چھھاتے عوے جاتے ہیں ای طرح وولوگ و بوانہ وار اس مکانِ مقدس کی زیارت کیلئے کشال محشال کھینچے چلے جاتے تھے اور جاتے رہیں گے۔

آیت وقیم کے مضمون کے مطابق لاکھوں روپے وہاں پیکھتے تھے دیکھتے ہیں اور دہیں۔
کے اور اہل اسلام کے سلاطین ہر سال اپ ملک سے ڈرڈ وجواہر کے وہاں ججوائے کو
سعاوت کھتے تھے آج تک سعاوت خیال کرتے ہیں اور آئندہ ای طرح کریں گے چنا نچہ
واثق بائند ہرسال بھاری رقم وہاں بجوائے تھے اور شاہ جبال باوشاہ ہندنے آیک مرتبہ یا تی
لاکھروپے بجوائے تھے بجی حال دوسرے شابان ہندا کم وعالیّہ وفیرہ کا تھا۔

آیت ششم تو حقیقت می اص سرتا ہے کہ یہ بیشنگوئی کعب معظم سے متعلق ہے کو کھا۔ اور فوال کی فرادانی عرب اور لوائی مکہ شن ای قدر ہے کہ کی دوسر ساملک میں نیس۔ عرب کا تمام کا روباراو نول ہے ہے اور ایران والوں کا کا م فیروں ہے ہے۔ میان حضرت ایرائیم الشجاد کے بیشے ہیں جو حضرت ایران والوں کا کا م فیروں ہے ہے۔ میان حضرت ایرائیم الشجاد کے بیشے ہیں جو حضرت قطور فر کے بطن ہے ہیں اور حدائن شیرا نبی کا آباد کروہ ہے اور عیلے جنکا فرکرآیا ہے بید میان قطور فر کے بیشے ہیں نابوت حضرت اسامیل الشجاد کا برا بینا ہے اور قیداد دوسرا بینا ہے جیسا کہ بیدائش باب ہا کی اور تیدا کہ دوسرا بینا ہے جیسا کہ بیدائش باب ہا میں اسراحت ہے۔ بھرای طرح ہوا کہ اہل حداثن اور سہائے کردونوان کے بیدائش باب ہا کی کا در قیارا واندواسا میل الشجاد شرف بداسمام موئی۔ پھر یہ لوگ ہرسال قربائی کے اور سواری کے ہزار ہا اونت اور تیز رفآر اونشیال کیکر دبال بین جاتے ہیں اور میقات سے احرام بائے میں اس موئی۔ کہتے ہوئے آگے ہوئے آگے ہوئے اور ایران ممائے ہیں ای بائد ہے جو کا آبان ممائے ہیں ای بائد ہے جو کا آبان ممائے ہیں ای بائد ہے جو کا آبان ممائے ہیں ای کا طرح دور در بان ممائے ہیں ای کا طرح دور سے موارے ما قات کے وقت بائد ہے کہ برجے ہوئے ہوئے ایست ہاگہ کی طرح دور سے موارے ما قات کے وقت بائد ہے ہر برج سے ہوئے ایست ہاگہ کی طرح دور سے موارے ما قات کے وقت بائد ہائے ہیں جو کے بہت ہوئے ہیں ای کا طرح دور سے موارے ما قاتات کے وقت بائد ہے ہوئے ہیں جو کے بہت ہاگہ کی طرف

اتر تے مسیح کا آخا زکرتے وقت فیندے بیدار ہونے کے وقت اس پستدیدہ ممل کو وظیفہ ع بندگی سیجھتے میں پڑنک وہ جزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے میں ابتدا بیابانوں اور واویوں میں ہرطرف ہے حمد الی کرتے ربانی کے سواکوئی آواز سنائی ٹیس و بی اور ہونہایوت بخوقیدار کے اعراجوں کے بکری وئیہ بھیٹر اور مینڈ ھے کے ریوز لاکھوں قربانیوں کیلئے وہاں بھٹنے جاتے میں گھرقر بانی کرنے والے خواو عرب ہوں یا تجم بصد خوشی اُن سے قرید کر عباوت کی ٹیت کیسا تھرقر بانی کرتے ہیں۔ بائیل کی ان آیات کے مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فر مایا ہے

> واندن في الناس بالحج بأتوك رجالاً وعلى كل صامر يأتين من كل فئج عميق لبندها و منافع لهم ويذكر اسم الله على مالورقهم من بهسمة الانعام (مورة الح آيت ٢٤٠١) اورلوگول مي قح كيلي نداكر دوكرتهارى طرف بيدل اورد يلي في ا اثول پر جو دور دراز رستول سے طح آتے بول (مواد بوكر) لي آكي تاكدات قائد سے كاموں كيلے عاضر بول اورجو جو ياك الله في آيين ور يون ان ير مقرر وونول ميل الذكانا م يادكريں۔

آیت نیم کے مفاد کے مطابق ال گھر کی عظمت نز کین وزیبائش انتها ورجہ کو پیٹی ایس کے مطابق مختلف اقوام ایس کے بڑاروں پاوشاہ جو خداتعالی ہے تا آشنا تھے مشرف یہ اسلام ہوئے اور نظرور اسلام ہے بڑاروں پاوشاہ جو خداتعالی ہے تا آشنا تھے مشرف یہ اسلام ہوئے اور نظرور اسلام ہے لیکر آج تک لاکھوں روپ اس بقعہ مبادکہ کی خدمت وز کین کیلئے بیسینے رہے۔ پاروان الرشید کی دوی زبیدہ خاتون نے لاکھوں روپ ضرف کرے بیلئے بیائی کی شیر کھدوائی ا

ال راوخدمت برگام ون رہے۔ آئ بھی سماطین روم بینی ترک اپنے ذیان سلطنت بیں اس ارض مقدی کی خدمت القیر وزر کین کواپنانسب العین جھتے ہیں۔ حربین کی اس خدمت کی وجدت سے دو حدادم المحسر میں اللہ یفین کے لقب سے ملقب او کے اور و وخود بھی اس لقب کواپنے لئے باعث صدافقار جانے ہیں اگر پید حضرت اسامیل الفیاد کے بعدا کی اوالا و بی بت برتی کی وجہ سے بیمبارک جگہ کھو المسامیلے متروک رہی مگر رہت اللی شامل حال ہوگئی۔

آیت گیارہ کے مطابق اس مبارک جگه ریکمل اس ہوا چتا تجہ تیر ہو یں دلیل میں معلوم ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ قرباتے ہیں:

ومن دخله كان أمنا (حرة أل قران) يت عام)

بعنی چوشخص اس کھر آگیا دہ ہرطر ن آتی بظلم دغیرہ سے مامون ہوگیا اور مورة النین میں اِس شرمیارک کی شم اٹھائی گئی ہے ارشاد ہے

وهذا البلد الامين (مورة التمين آيت؟..)

يعني اس امن والمصرك تتم-

واقعی رات ون استخدار واڑے کھلے دیج میں ہرونت مرد دمورت اس گر کا طواف کرنے کی سعادت حاصل کرتے میں خاص طور پر رمضان المبارک میں تو منظری اور ہوتا ہے۔

آیت تیرہ کے مطابق لبنان جو دیارت میں ایک معروف یہاڑے اسکافخر وجال کمد کے جصے بیں آ جائے کا کیونک حرم کمہ بیں نہا تا ہ واشجار کا کا نمایا مجھاڑ تا جائز قبیل جیسا کہ تیر ہویں دلیل میں گذرا۔ چنا نچے مکہ کے گرد ولواج کے علاقے ہر وقت ہر موسم میں طرح ظرت کے درختوں اور دیگ ریگ کے نیا تات ہے ہرے جرے دیے ہیں گویا" لبتان کا جلال " اس سر تبزی وشادا بی ہے گئا ہے۔ اس صورت میں آیت اا کے جمله " سرواور معنوں اور دیودار میں آیت اا کے جمله " سرواور مور اور دیودار میں آیک محلوں کو معنوں کی تاکید کہا جائے گا اور اگر دونوں جملوں کو معنوں کریں تو پہلے جملے کا تو وی مطلب ہے جو بیان ہوا اور دوسرے جملے کا معنی یہ کہ جب ملک شام انہا مرکزام بیسم السلام کا مسکن و مستقر ہوئے کی وجہ ایک فخر وجابل رکھتا تھا گھر نبوت اس ایک فخر وجابل رکھتا تھا گھر نبوت اسرائیل منتقطع ہوئی تو وہاں کا فخر وجابل موتوف ہوا اور مکد معظمہ جو ٹی آخر الزبان کا مسکن و مستقر ہے اس جابل وفخر عطا ہو گیا۔

آیت چورہ کے مضمون کے مطابات ابتدا واسلام سے لیکرآئ تک مختلف علاقوں کے الکھوں بلکہ کروڑوں بھولیات بھی ندھے یا تفرت الکھوں بلکہ کروڑوں بھولیات بھی ندھے یا تفرت کرتے تھے آج وہ اسکے قدموں میں مجدور پر میں ادر منون جس طرح میر شلام کے ایک پہاڑ کا نام ہے اس طرح اس مقدس شہر کا نام بھی سنون ہے چتا نچے بھی عبدالحق محدت و بلوی ایک تباہ بدارج الله قالی کے جارم میں فرماتے ہیں اصنون نام کداست!

آیت پندرہ تا میں تک کے مضمون کے مطابق الند تعالی نے حرم اور صدور حرم کو ہر طرح کی خرابی فلکتنگی ہے مامون اور ابدا لا پاوتک معزز رکھا ہے۔ لوگ اسکانا م بیست السحد والسحافہ رکھتے ہیں۔ آگئ ترقی کا آقتاب اور آگئ عظمت کا ماہتا ہے بھی خروب ند موگا اور خروب و فقصان کیے ہوسکتا ہے جب کہ اللہ سجانہ و تعالی خود ہی اس مبارک جگہ کا ابدی تورا ورجلال ہے۔

آیت اکیس کے مطابق "استے اوگ" لیعنی اہل اسلام نیکو کار راست باز ہو تھے چنانچ اللہ تعالی نے جا بجا اسکے تقوی وطہارت صدافت و تیکی کی تعریف کی ہے جیسا کہ وليل فمبرك والاالي يجونوا تدمعلوم بو يحيل ال طرح ارشاد عدادتدي ب الحسنم حيد احدة اخرجت للناس الأحرون بالمعروف وتنهون عن المستكر والمون بالله (مورة آل فران آيت ١١٠) هم سب احتول مي بي بهتر بو بولوگول كيك بجبي گي او هي كامول كاظم الرق بواور بركامول عن روكة بواوراند برايمال لاقت بور اي آيت اكيس على كيد كامول عدد كي مطابق جكافر كرمورة الورش. وعد الله الدين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الع

کے تھے۔ پھی آیا ہے۔ وہ نیکو کارلوگ ای سرزین کے دارث ہوئے جیمیا کہ ال باب کی فصل دوم بیں احتراض ششم کے ذیل بیں گذر چکا ادر آئ بھی جی ادر انشاء اللہ حضرت مبدی ہیں کے عبد کرامت بیں پھرتمام دیا کے دارث ہو نظے ادر کفر دشرک کے نام کوسٹی سے معاڈ الینظے ادر کعبہ معظمہ کی تعظیم شکرنے دالے اکثر اوقات برباد ہی ہوئے چنا نچے جربویں دلیل بیں معلوم ہوچ کا ادر انشاء اللہ آیت الکے مفاد کے مطابق الل دات مکمل جادہ و تھے اور آیت ۲۲ کے صفون کے مطابق اللہ تعالی نے جو وعد وقر بایا اے بور افر ما دیا ادر ان حقیر لوگوں کو جوا کے باندی کی اولادے تھے ایک عظیم قوم بنایا ادر کس مس مرتب حک بہنچایا۔ والحمد الله علی دالك

پندر ہو یں دلیل

یعیاہ باب ۹۵ آیت ایل ہے" جو میرے طالب نہ تھے میں اکی طرف متوجہ ہوا۔ جنہون نے مجھے ڈھونڈ انہ تھا مجھے پالیا۔ میں نے ایک قوم سے جومیرے نام سے نیمل کہلاتی تھی فرمایا و کیے میں حاضر ہوں۔ میں نے سرکش الوگوں کی طرف جو اپنی قلروں کی یہ وی بیں بڑی راہ پر چلتے ہیں جیشہ ہاتھ پھیلائے۔ ایسے اوگ جو جیشہ میرے زورُرو ہافوں بیں قربانیاں کرنے اور اینوں پر خوشبوجلائے سے جھے برا فروشتہ کرتے ہیں۔ جو قبروں میں جیٹے اور پوشیدہ جگہوں میں رات کا شخ اور 'و اُر گوشت کھاتے ہیں اور جنگے برخوں میں نقرتی چے وں کا شور ہا موجود ہے۔ جو کہتے ہیں آو الگ عی کھڑارہ۔ میرے زو یک نیا کیونکہ میں تھھ سے زیادہ پاک ہوں۔ یہ بیری ناک میں دھو تیں کی ما تنداور دن بھر جانے والی آگ کی طرح ہیں۔ ویکھومیرے آگ یے قاموندہ واسے ۔ پس میں خاموش ندر ہونگا بلکہ بدلہ دونگا''

### تشريح عبارت

ال عمارت میں پہلی قوم ہے مراد عرب ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہ ذات وصفات الٰہی کے متعلق بائھ خبر نہ رکھتے تھے لات ومنات وقمیرہ بتوں کی عمادت کرتے تھے اور ''میں انگی طرف متوجہ ہوا''' وکچے میں حاضر ہول''ے مراداس قوم کامعزز ہوکر ساحب شریعت ہوتا مراد ہے چنانچے اللہ تعالی فرماتے ہیں :

جیبا کہ ٹاعرنے کہا: \_

تاریک بود زظامت باظل ہمہ جہاں عالم ذرای روشن اونور فق گرفت (۱)

آیت دوم وسوم میں ذکر کردہ اوصاف نصار فی اور خاص طور پر یجود پر خوب چہاں

ہوتے جی اور اس جملہ ''جوقیروں میں جیستے اور پوٹیدہ بھیلوں میں رات کا مج جی ا' کا حصداتی ہوئے میں دونوں برابر جی کیونکہ بیددونوں طبقے اکثر اوقات اپنے انجیا می قبروں پر عبادت کیلئے وقوف کرتے تھے ای وجہ سے صدمت نبوی بھی وارد ہے:

لعن الله اليهود والنصاري التخلوا قور انبيالهم مساحد (٢) الله تعالى يهود يون اور ميما تيون إراحت كرك كدانبون في ايخ نيون كي قيرون كومجده كاه بناليا۔

اورائی بھلے" مورکا گوشت آھات ہیں اور جنگے برخوں ہیں افریق چیز وں کا شور بہ مورکا مورائی ہیں فرق ہے اسلامی ہورکا مورکا مورکا مورکا مصداتی ہام طور پر تصاری ہیں بیودٹیش کیوفلہ النے تدب بی سورکا گوشت جرام ہے بلکد النے زو کی تو مردار مورکو ہاتھ لگا تا بھی منع ہے۔ ہاں البتہ میسائی سورگا ویگر در ندول اور جرام پر ندول کا گوشت بلا تکلف ٹوش جان فرماتے ہیں اور اان چیزول کو حال قرار دینے میں حضرت بولوں نے بہت جولائی ویندی وکھائی ہے۔ بھی بول فرمات میں اور این چیزول کے ہیں" کوئی چیز بدات خود جرام جیس ہے اور ہے ایمانوں کیلئے جرام ہے جو جرام بھی ہیں اسلامی میں اسلامی بیا کہ بھی فرماتے ہیں" باکوں کیلئے ہر چیز کا پاک ہونا بھی کی پاک تبییں" ہیں اللہ اور پاک ہے اور ہے ایمانوں کیلئے کوئی چیز بھی پاک تبییں" ہیں اللہ تو ک ہونا ہی کیا خوب ہے کہ سے ان باک چیز دی بیاں ہونا بھی کیا خوب ہے کہ ان پاک چیز دی بیاں ہے بھی گور ہوں کا کے چیز دی بیاں ہے بھی آئی ہوں کہ جو کوئی گرائے ہیں کہ" مورکا

<sup>(</sup>١) ساراجان المعت بالل عناريك قامالم في الحي كالمروش عال كاروش أ

<sup>(</sup>٢) سنن النسائيء كتاب الجنائر؛ ياب اتحاد القيور مساجد.

گوشت کھاتے ہیں اور جنگے برتوں میں نفرتی چیزوں کا شور یا موجود ہے ' خدا تعالیٰ کی ناپند ید واور قابل فرقے کے ملاوہ خدا اللہ بنا کا اس فرح کے کے ملاوہ خدا محمی کے نصیب میں نہ کرے فیری تبلط کہا و عالوں ہے کہا اختہ تعالیٰ اس فرقے کو محمی اللہ بنا مات سے نمات و سے سے مراویونان کے لوگ تیں ہو تکتے جیسا کے ورم کی بیان تو م سے مراویونان کے لوگ تیں ہو تکتے جیسا کے ورم کی بیان تیاں جان الیا۔

# سولہویں دلیل

يخت اصر بادشاه في اين زماندش الك قواب و يجعا كراس جول كيا عطرت وانال کو بذرایدوی وہ خواب معلوم ہوا۔ انہوں نے وہ خواب مع تعبیر بادشاہ کے ساستے ا كراكها جواس طرح بي اب باوشاولات اليد بدى مورت ويمحى وويدى مورت ويكى رونق بنهايت تقى تير بسامن كفرى جوئى اورائكي صورت ويب ناك تقى -ال مورت كا سرخالص سوئے کا تھا اسکا بینداورا کے بازو ماندی کے۔اسکا شکم اوراسکی رائیں تا نے کی تحييں۔ اسكى نائليں او ہے كى اور استكے ياؤں وكھاؤے كے اور پُحرِثى كے تھے۔ تو أے و يكتأ ر بایمان تک کدا یک بھر باتھ لگائے بغیر ای کانا گیا اوراس مورت کے یاؤں پر جواو ہے اور مٹی کے تھے لگا اور اٹلوکٹر کے گئر کے گرویا۔ تب لو ہا اور ٹی اور تا نیا اور جا ندی اور سونا کلز ہے عمر بے سے محتے اور تابستانی تھلیہان سے بھوے کی ماشتہ ہوئے اور ہوا آتھو آڑا لے حق یمان تک کدا تکاید: نه ملااوروه پترجس نے اس مورت کوتو زاایک بزایماز بن کیااورتمام ز مین میں کھیل گیا۔ ووخواب یہ ہے اور اسکی تعبیر بادشاہ کے حضور بیان کرتا ہوں۔اے بادشاوتو شابنشاد بجسكوآ سان كفداني بادشاى وتواناني اورقدرت وشوكت بخشى ب-اور جہاں کئیں بئی آ دم سکونت کرتے ہیں اس نے میدان کے چے ندے اور ہوا کے برند ہے تیرے حوالہ کر کے بھے گوان سب کا حاکم بنایا ہے۔ ووسوئے کا سرتو بی ہے۔ اور تیرے بعد ايك اورسلطنت بريا موكى جو تي حي تيمونى موكى اورات بعدايك اورسلطنت تانب كى جو المام زيين برحكومت كريكي اور چوشي سلطنت او بي ما تندم عنبوط موكى اور جس طرح او با توڑ ڈالٹا ہے اور سب چیز وں پر عالب آتا ہے ہاں جس طرح لوہا سب چیز وں کو کلا ہے کلزے کرتا اور کیلتا ہے آئی طرح و وکلائے کلائے کر کی اور کچل ڈالیکی۔ اور جوتو نے ویکسا كدا سكرياؤن اورا تكليان وكوتو كمهاري منى كى اور وكيلوب كي تنين مواس سلطنت بين تفرق اد کا تحرجیها کرونے دیکھا کوال شان او باعثی سے ملا اوا تھا اس میں او ہے کی مضوطی ہوگ۔ اور پونک یاؤں کی اٹکلیاں پھیاو ہے کی اور پھوٹی کی تھیں اس کئے سلطنت پھیر تو تی اور پھیر ضعیف ہوگی۔ اور جیبا تو نے دیکھا کہ لوہامٹی سے ملاہوا تھا وہ بی آ دم سے آ میختہ ہو گئے لیکن جیسےاو بامٹی ہے میل نہیں کھا تا و لیے ہی و دیجی باہم میل نہ کھا نمیکے ۔اوران باوشا ہوں كاليام عين آسمان كاخدا اليك سلطنت برياكر يكاجوتا المدنيت تدموك اوراكي عكومت كسي دوسرى قوم كي حوالدندى جائيكى بلكدوه ان تمام ملكتول كوكلز علاساورنيت كريكى اور وی ابدتک قائم رہیگی ۔ جیسا تو نے ویکھا کہ وہ چھر ہاتھ دگائے بغیری پہاڑے کا ٹا کیا اور اس فے لو ہا درتا نے اور می اور جا عرق اور مونے کو کھڑے کو سے کیا خدا تھا لی تے بادشاہ کو وه چھود کھایا جوآ کے کو ہونے والا ہے اور پیر خواب بھٹنی ہے اور اس تعبیر بھٹی " (الفائل بالمائدة)

تشريح عبارت

میں کہتا ہوں کد پہلی سلطنت ہے مراو بخب تصر کلدائی(۱) کی سلطنت ہے اور

اله) كلداني ووقوم ب شيء الكل شن السدى الكهامياب

ووسرى سلطت سے مراد ميديان (١) كى سلطنت ب جوبلشا صرن بخت لعر كے آل ہونے کے بعد اسکے ہاتھ لگی جیسا کہ باب پنجم کے آخر میں اسکا ڈکر ہے اور اس سلطنت کی قوت کلدانیوں کی سلطنت کی ہلسب کم تھی۔ تیسری سلطنت ہے مراد کیا نیول (۲) کی سلطنت ہے ک جب حضرت من القیلا کی والادت ہے ۵۳۸ سال قبل حضرت دانیال کے زماندیش جہن بن اسفند یارشاہ ایران نے بائل پر قبضہ کرلیا۔ فیض دارا کا ہم عصر بے جے بعض سیجی مؤرخ کورش اور بعض کورس ہے تعبیر کرتے ہیں۔ای قیضہ کے دن بابل کیانیوں کا دار الحكومت ووكيا اوركياني چونك بوعظيم بادشاه كذرك كوياك وه يورى روع ارش ير مكومت كرتے تنے اور چوتى سلطنت جولوب كى طرح مضبوط تقى ووسكندر بن فيلفوس كى سلطنت بھی جو ہوتان وروم کا ہا دشاہ تھاائی ہے کیا تیوں کے دوراقتہ ارکے دوسواٹی سال بعد اور حضرت سے لاتے ہو کی ولاوت ہے۔ ٣٣٠ سال قبل دارا این داراب شاہ ایران کے مقابل میں کامیاتی حاصل کر کے یورے ملک فارس پر فضفہ کرلیا۔ جنامجہ جس طرح لوہا پر جز کوؤڑ ویتا ہے ای طرح اس طاقتور بادشاہ نے اپنے مخالفین کو مار کر تکوے کرویا۔ پھر آخر زمانہ میں ارسطاطالیس کی صواب دید کے مطابق تمام ملک فارس کوکلز نے کلاے کر تے چند سلاطين من تقسيم كرديا - پيرطوا أف العلوكي شروع موكني ايك زمانة تك سيسلطنت متقرق ري یہاں تک کہ ساسانیوں نے ترتی کر سے تساط حاصل کرلیا اور غالب آ گئے لبذا یہ سلطنت کچھے مضبوط اور پکھ کمز ورری چنانجے شاہ نامہ ہے بیا حوال تفعیلاً معلوم ہوتے ہیں۔ پھرا سکے بعد توشیروال کے زمانے میں بروردگار عالم نے حضرت محد بن عبداللہ ﷺ ومعوث فرمایا اوراکلی

<sup>() )</sup> ميديان كان مهاويين آيا يصوبهاو في آيك علاق ب جبال مشهوم باوشاه دارا في تكومت كي أى في بالل ي مماركر ك قِند يكي كيا تقاجبها كه بائل ب معلوم بوئا بيا-

<sup>(</sup>٢) كيان فارال كراوشاه كالقب باليانيون كي تقوت فارس كي بيلي بادشاء كيا الى ب

قاہری و باطنی سلطنت کوشرق وغرب بیس پھیلا دیا اور خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم بھیلے وام وفارس و فیرہ کی سلطنت کوشر و گلائے گلائے کرے نام ونشان تک مناویا بلکہ انہیں ہوں کا فاجیر بنا کرزوال وفنا کی یاوسموم کے بیر ذکر دیا اور اپنی تظیم سلطنت کواس قد رشحکم مضبوط کردیا کہ بیطلے قد ملت اسلامی کے باتھ سے فکل کرشی دومری قوم کے قیضے بیس نہ جا کینگے اور یہ حکومت ابدالآ باوتک قائم رسکی سوائے اسٹاکہ کہ دھنرت مہدی ہیں ہے کا فہورے بھیر مرحق بل سلطنت روم بی شخص و ترازل آ بیگا اور ایک سے فرقے کے قیضے بیس بیسلطنت بھی جا گئی ہا گئی کے کا مرازل کی آئی گا اور ایک میں مرحمے بعد دھنرت المام تھام مگا ہم جو کرروم کو اس فرقے کے تساوے تھی بیا لیس کے اور الند تعالی کا گریکھ ہے اور الاد تعالی کا ارشاد یورا ہوجائے گا:

هو الذي ارسل رسوله بالهذي ودين الحق ليطهره على الذي كلَّه (موزة اللَّمَ آيت؟)

اور ہر چیون فیرے قریب و بعید پر حقیقت کمل جائ گی۔ لبندا تصاری کے روم پر اس مختصر عرصہ کے تسلط کی کوئی حقیقت قبیل ۔ اور وائی ایل باب دوم آیت ۵۴ کے مطابق اللہ نے باشاہ پر خواب میں جن چیش آئے والے واقعات کوظاہر کیا تھا، وسب اوقات معید میں ظاہر ہوگئے بلاشہ بیر خواب بیتی تھا اور ایکی تعیم بھی تیتی تھی۔ والدحمد للہ علی والك

سترجویں دلیل

یسعیاہ باب ۴۰ آیت ایش ہے اسلی دوتم میرے لوگوں کو کہا وہ تمہارا خدا فر ما تا ہے۔ پر چلیم کو دلا ساد دادرا سے پکار کر کھو کہا تکی مصیبت کے دن جو جنگ وجدل کے تھے گذر مجے ۔ اسکے گمناہ کا کفار و بوااوراس نے خداد تد کے باتھ سے اپنے سے گناہوں کا بدلہ

### تشريح عبارت

یسعیاہ باب میں آیت اور استعمادات کے مطابق اللہ تعالی حطرت یسعیاہ سے فرمات بیسیاہ بیسیا

ہاتھوں سے وظلیم کی بربادی اورائے گروونوان کے باشدوں کو اس قدر سزا ملی کہ جے ولاکھ ستاون بڑا عیار سونوے بیووایک ہی بارتی ہوئے اور ستانوے بڑار لوگ قید ہوئے جیسا کہ باب سوم کی فصل دوم میں بشارت نم کو بل میں گذر چکا۔ بیشت محمدی ہے تک بہی صورت عال رہی۔ جب امیر الومنین سیدنا محریف نے اے فتح کیا تب جاگرا من ہوا جیسا کے گذر چکا اور انشاء اللہ جب حضرت مہدی بھے کے مید کرامت میں جب وہ ملک شام کو وار الکاومت بنا کمیلے تو اس تھے کے امن و تو شحالی کی کیفیت ہی اور ہوگی۔

باب مذكور كي آيت ٣ تا٥ شن حضرت يحي القيدة اورائك وعقا كي المرف اشاروب چب انبول نے اپنی بعث کے بعد دریائے اردن کے کنارے کی کلام لطور وعظ اوشا وفر مایا اور النظی قول " بیابان شن خداوند کی راه درست کروالخ" ہے مراد مکہ ویر وسلیم کا درمیانی وات ب كيونكدير وهليم تو محراه دبيا بان مين واقع فيل بهاورا كيقول" برايك نشيب اونيا كياجائ مين ديبات اورساحلي علاقون كان غرياء جبال ادريا شندون كي طرف اشاره ے کہ جو ڈات خداد ندی اور احکام شرق ہے بالکلیے عافل وہ واقف تصاور ''او نجا ہوئے ے "مراد انکا ایمان وعرفان کی چوٹیوں کو پالینا ہے۔ اور استحد قول" برایک پہاڑ اور نیا۔ پت کیا جائے میں روم وفارس وغیرو کے ظالم وجبار لوگوں کی طرف اشار و ہاور پت اونا کنابیہ ہے کہ وہ قبول اسلام کرتے ہوئے احکام شریعت کے سامنے سر سلیم تم کریے گاور ا عَجَالًا الم اللَّهُ سُرِهِي بِيرِ سيرهي اور برايك ناجموار جَلَّه بمواركي جائے " سے لونان وفير و کے فلاسفہ کی طرف اشارہ ہے جوا ہے مصنوعی فلسفہ اور تخیلات کی ابتاع کی وجہ سے شریعت دوی کی پیروی ہے گردن کئی اور پیلو تھی کرتے تھے اور ایکے قول' ہرا یک ناہموار جگہ ہموار كى جائے" معے عرب كى طرف اشارہ ب جوائبتا كى جہالت أتعصب اور رسوم جاہليت كى اندهی تقلید کی وجہ ہے تیول حق ہے اعراض کرتے تھے اور 'جموار ہونے' سے مراد ال لوگوں کا شریعت کے تامع ہوجانا ہے اور ایکے قول ''اور خداوند کا جلال آشکارا ہوگا'' ہے مراہ حضرت مہدی ہوئے۔ ہیں جونوسال مے مختصر ہو ہیں کفروشرک کومٹا کر پوری و نیا میں تو حید کا جسنڈ البراویڈ کے گھر تمام نوع انسانی اس جلال البی اور قدرت لا متناصی کو دیکھے گی اور ایکے قول'' کیونکہ خداوند نے اپنے منہ نے قربایا ہے'' ہے اشارہ ہے کہ ان ہا توں کا واقع ہونا کا زی امر ہے جیسا کمیاں باب کی آجہ کہ میں ہے' خدا کا کام ابدتک قائم ہے' ایسی آئے۔ کہ میں ہے' خدا کا کام ابدتک قائم ہے' ایسی آئے۔ کو کی تغیریا تخلف نہیں ہوسکتا۔

#### أيك شبه كاازاله

یاور ہے کہ لوقائے کام ہے ہے مستہ انہیں ہوتا کہ بیٹے رحضرت کے الظیما کے تن بھی ہوجا کی بیٹے بھی اور خواہ تواہ ان کا مصداق حضرت کے ہوئی جب کو قرارہ میں کیو کو قرارہ میں کیو کہ اسلام کا حاصل بھی ہے کہ حضرت تھی بناز کر یا القیما بھا بال اللہ کا اور ان کا مصداق حضرت کی بن زار یا القیما بھا بال میں فاج ہو ہے گئے۔ حقیقت بیر ہے کہ ہیر پیشکوئی میں فاج ہوت خاتم انہا فا فاراس کام کیسا تھے وعظ و مناوی کرنے گئے۔ حقیقت بیر ہے کہ ہیر پیشکوئی حضرت خاتم انہا فا فاراس چیسکوئی مطالب بروی خوبی کیسا تھے وہ انہا تھی ہیں ہے کوئا۔ اس جیس طرح میہود کا اس چیسکوئی کو اپنے کی بروی خوبی کیسا تھی انہا تھی ہیں۔ الغرض جس طرح میہود کا اس چیسکوئی کو اپنے کی موجوم کے تن شرق اردینا عدم انظماق کی وجہ ہے باطل اور فیر مسمور ہے۔ معلوم کے تن شرق اردو بنا بھی اُسی وجہ ہے باطل اور فیر مسمور ہے۔ انہار و ہیں ولیل

متی ہاہ ۱۳ آیت ۳ یک ہے اور کھوایک اونے والدی اونے اگلا۔ اور او تے وقت پھووائے راونے کتارے کرے اور پر تدول نے آگر اُنٹیس کیگ لیا۔ اور پکھو پھر کی زشن پرکرے جہاں اکو بہت مکی شامی اور گہری منی شاملے کے سب سے جلداً گ آئے۔ اور اسب سور ی لکا تو جل گئے اور جزئہ ہوئے کے سبب سے سوکھ گئے۔ اور پکھ جھاڑ ہول پی گرے اور جماڑ ہوں نے بیڑھ کر انکو د ہالمیا۔ اور پکھا تھی ڈین پی گرے اور پیل لائے۔ پکھ سوگنا پکھ سرانھ گنا پکھیمیں گناہ جسکے کان بوں ووئن لے " ( ٹیز مرقس باب آیت اوقاباب ۸ آیت ۵) متی باب ۱۳ آیت 9 کے مضمون کولوقاباب ۸ آیت ۸ بین اس طرح ذکر کیا گیا ہے الے کہ کراس نے پکاراجس کے سننے ککان بول دوئن لے"

### آشريج عبارت

پہلی تم ہے مراد یونان کے حکماء اور ایکے تبدین ہیں کہ جب احکام شرائع اکی سوچ کے خلاف ہوئے ان احکام شرائع اکی سوچ کے خلاف ہوئے والے اور ایک میں جاگڑیں شہوے بلکہ جب انہوں نے ان احکام کو ساتو فر را ہی شیطان نے ایکے دلوں میں وسوے ڈال کر کو کرویا کہ کیں ایسا نہ ہو کہ ایمان لاکر خوات یا جا کیں جیسا کہ بچ راہ کے کنارے کر ساتو پرعدے اے جنگ لیلتے ہیں۔

دوسری قتم ہے مرادیبود میں کہ اسکے دل پتم ہے زیادہ بخت تے مضبوط ایمان کی ملاحیت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی ادکام شرع سن کرفی الفور بخوشی قبول کرتے تھے اور قساوت قبلی کی وجہ ہے ایطور استحال ذرای آزمائش و تکلیف پہنچنے پرڈ گرگا جاتے تھے صفرت موی اللیوا کے دور ہے ان لوگوں کا بہی مال تھا جیسا کہ حجد نامہ قدیم کے ناظرین ہے تھی فہریں ہے تھی میں ہے اس کا کچھتذ کرو با ہے موم کی فصل اول میں گذر بھی چکا ہے چنا نچے ان سنگدل لوگوں

نے تھوڑا ایمیت شریعت کوقیول گیا مگر جب صفرت میسی الظیاہ کا آفاب نبوت طلوع ہوا اور
ان کوگوں کیلئے بوراوقت استحان آیا تو وہی قداوت قلبی آئے۔ آگی اور بیلوگ دولت ایمان

عیبی الظیام کے جروکار بردھ ند جا کھی محض اس وجہ سے اہمان قبیس لائے کہ کہیں حضرت عیبی الظیام کے جروکار بردھ ند جا کی اوروہ النے اورا کی قوم کی عزت کے ہا لک ند ہوجا کی اورکوئی آکلیف یا ہائی تقصال ند بی جائے جم علاج بیبودگی تو یہ ورت ہوئی کہ مجزات بیسوی کا اورکوئی آکلیف یا ہائی تقصال ند بی جائے ہے جائے اورا کی تو یہ ورت ہوئی کہ مجزات بیسوی کا مشاہرہ کرنے کے باو ہووا ایمان لائے کے بجائے اورکوئی آکلیف پہنچائے ہوئیا کہ بوحنا اور کھڑے ہوئی الفیام کو طرح طرح سے تکالیف پہنچائے ہواد پا اسلام کی حرات سے تکالیف پہنچائے ہوئیاں اور ایس ایمانی طور پر اسکا تذکرہ آچکا ہے جی ہاں از مائے قد کم سے بیدہم ہے کہ شکھ کی اور میں ایمانی طور پر اسکا تذکرہ آچکا ہے جی ہاں از مائے تھائی نے سورۃ البقرہ بیس ستعدد جگہوں پر ان یہود کی شراد توں کو ذکر فر ماہا ہے جیسا کہ تحال نے سورۃ البقرہ بیس ستعدد جگہوں پر ان یہود کی شراد توں کو ذکر فر ماہا ہے جیسا کہ تحال نے سورۃ البقرہ بیس ستعدد جگہوں پر ان یہود کی شراد توں کو ذکر فر ماہا ہے جیسا کہ تحال نے سورۃ البقرہ بیس ستعدد جگہوں پر ان یہود کی شراد توں کو ذکر فر ماہا ہے جیسا کہ تحال نے سورۃ البقرہ بیس ستعدد جگہوں پر ان یہود کی شراد توں کو ذکر فر ماہا ہے جیسا کہ تحال نے سورۃ البقرہ بیس ستعدد بیس ستعدد بیس سیس کرتے ہوئے ارشاد ہے فیصی کالحد جارہ او اشاد فروہ تا اسکے دل پیچر کی طرح بیں یا آئی ہے بھی زیادہ ہوئے "

تیسری تتم ہے مراونسارتی ہیں کہ اسکے دلوں میں شریعت کانتی تو پڑگیا مگر توہات اور المیتا ہات کے کانٹوں نے ان میں وجود پانا شروح کردیا اور بیتو ہات ایک تو حضرت سی المقدیق کے مشتبہا تو اللہ وافعال کی وجہ ہے بیدا ہوئے اور دوسرا افکار دنیاوی الذات نفسانی نے المقدیق کے مشتبہا تو اللہ اسراف کی وجہ ہے بیدا ہوئے گئی کہ حقیقت وجاز اور اصل وقتل میں المقیاد نہ کر سے دولوں میں راہ پالی ۔ رفتہ نوبت بیہاں تک بینچ گئی کہ حقیقت وجاز اور اصل وقتل میں ایسے نہمک ہوئے کہ معاد کا خیال ہی ہیں پشت المیاز نہ کر سے مزید میر کہ امور معاش میں ایسے نہمک ہوئے کہ معاد کا خیال ہی ہیں پشت دال ویا چھر نجات کیلئے حضرت کے القدیمار پر ایمان ہی کو کافی سمجھا۔ اِن کا انتوال نے شریعت کے در دفت کوائی طرح و بایا اور شکل کیا کہ اسکا چھل کیال تک نہ پہنچا۔

چوچی فتم سے مراد افل قرب بین کدائے دل فلسفیانہ خیالات اور برطرح کے

اشتہا ہات ہے خالی تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شریعت کا بچا کے دلوں میں گراا در گہرا ہوتا گیا گیر حب مراتب ہوی خوبی کیساتھ کھل لایا کہ بعض کا کھل نو گنا تھا بعض کا سانھ گنا اور بعض کا تمیں گنا۔ ہا ہے فہ کورگی آیت ۹ اور لوقا ہا ہہ آیت ۸ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ جنکا مجر ایمان بہترین طریق فہ کور پر جھلدار بود و لوگ اس وقت بالفعل موجود نہیں کرتم آئیں دیکھ سکو بلکہ جس کے سفتے کے کان بول وہ من لے من کر محفوظ کرے اور لوگوں کو تحریراً تقریراً پہنچا ہے بہاں تک کہ اس کام میں مصداتی ظاہر بوجا کے اور لوقا کے اس جملہ ' یہ کہر کران نے پیکرا' میں اس بات کو یاور کھنے کیلئے زیادہ تا کیدوا ہمام کی طرف اشارہ ہے۔

## أنيسوين دليل

متی باب ۱۳ آیت ۱۳ مرقس باب آیت ۱۳ بیس ہے" آسان کی بادشانی اس رائی کے دانے کی ماتھ ہے جے کسی آ دمی نے کیکراپنے کھیت میں پودیا۔ وہ سب نگول اے جھوٹا تو ہے گر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت بوجا تا ہے کہ جوا کے پرتھے آکرا کی ڈالیوں پر بسیراکرتے ہیں "

## تشريح عبارت

لیں بچ ہوئے والا ضد ہاور کھیت سے مراد دنیا ہے۔ رائی کا دانہ سے مراد حضرت محمد بھٹے ہیں جو بظاہر تمام دانوں سے بھوٹے تھے کیونکہ تمام کلوق الل عرب کو دیباتی اور آن پڑھ ہوئے کی وجہ سے اور لذات جسمانی آرائش ظاہری سے ناواقف ہوئے کی بنا پر تقیر جائے تھے۔ یا کھنوس میہود اکواولا دیا ہر ہم میں سے ہوئے کی وجہ سے سے زیادہ تقیر بھٹے تھے۔ ورود داند جب بردھا تو اس لقدر بلندی پر پہنچا کہ دیگر تمام ترکار یوں یعنی جمیج انبیاء

علیم السلام ہے بڑا ہوگیا کہ اسکی رسالت قمام انسانیت کیلئے عالنگیر ہے اور اسکی شریعت اہدالآباد کیلئے ہے اور ہوا کے پرندوں کا اسکی ڈالیوں پر بسیرا کرنے ہے مرادیہ ہے کہ دواوگ جواس ہے قبل کسی شریعت کے تالع نہ تنے وواس شریعت کے تابع ہو تھے۔ اس مضمون کو حف جل و علی سورۃ سہائیں ارشاد فرماتے ہیں:

> وماارسلنك الاكافة للناس بشيراً ونديراً ولكن اكثر الناس لايعلمون (١٩٧٣م) أيت٢٨)

اور ہم نے آ بگو تمام لوگول کیلئے ہی خواہ وہ عرب ہول یا مجم خوشخری دیے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن آکٹر لوگ آ کے فضائل کو تیس جانے۔

اور جبل مرکب میں جتلا ہو کر آگی افالفت پراٹر آتے ہیں۔ ناظرین ااست دیم اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے سورة اللّٰج میں اسحاب نبوی ﷺ کی قوصیف میں وی مضمون ذکر کیا ہے جو آجیل میں الحکے متعلق ندکور ہے جنائج ارشاد ہے :

> كررع اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الوزاع (سرة الله أيت٢٩)

> اور اکل مثال انجیل میں اس آھیت سے دی گلی ہے جس نے اپنی یالی۔ انکالی چرا سے مضوط کیا چرموٹا ہوا پھر اپنی ٹھینوں پر کھڑا ہوا گھیت والوں کو سروراور خوش کررہائے۔

پی ظاہر یہ ہے کہ قرآن کے اس مضمون کو انجیل کی اس عبارت پر بھی منطبق کر کے جبکا ذکر درخت کا موگنا چکل لانا دلیل نمبر ۱۸ میں آیا کہ داندانتہا کی ضعف سے کمال آوے کو بیٹنے کر سوگنا مسائھ گنا اور تمیں گنا چکل لایار اور یہ بھی ممکن کہ داند سے مراد حضرت گھے بھے اور ا کے محابہ بیدہ ہوں اور آیہ بند کورہ کے مضمون کو انجیل کی اس عبارت پر منطبق کردیا جائے ہوئے پر بحت اپ بر محتاب اور قرآن میں ہے انگر جب بر محتاب اور قرآن میں ہے انسر کاریوں ہے براا اور ایسا اور قرآن میں ہے انسر کاریوں ہے براا اور ایسا درخت ہوجاتا ''اور قرآن میں ہے خاصلہ ہا مار رہ انجیل میں ہے '' ہوا درخت ہوجاتا ''اور قرآن میں ہے نہ ہوا استوی علی سوقہ انجیل میں ہے '' ہوا کے بہترا کرتے ہیں ''اور قرآن مجید میں اسکالازی منی وکر کیا کے بہترا کرتے ہیں ''اور قرآن مجید میں اسکالازی منی وکر کیا دونوں صورتوں میں اسحاب بوت کو مجھتی کی اتحال وہ ہے کہ ہوگئی گئی۔ الفرش دونوں صورتوں میں اسحاب بوت کو مجھتی کی اتحال وہ ہے کہ ہوگئی کے بہس طرح دائے ابتداء میں چھوٹا اور کمز ور ہوتا ہے بالضوش دائی کا دائے (براحمال دوم) کھر بعد میں اس میں امتحال قوت مول کی المرب کی دونوں میں اس میں امتحال کی دونوں میں اس میں امتحال کی دونوں میں اسکالات دو بندادی کی تعدادی کی تعدادی کی تعدادی کی تعدادی کی کردائے کردائے کردائے کردائے کی کردائے کی کردائے 
# بيبوي وليل

منی باب ۲۰ آیت ایس ہے "کیونک آسان کی باوشان اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو سویرے نگلا تا کہ اپنے تا کستان میں مزدور لگائے۔ اور اس نے مزدور ول ہے ایک وینار دور تظہرا کر آئیس اپنے تا کستان میں بینے دیا۔ پھر پہردن چڑھے کے قریب نگل کر اس نے اور ول کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا۔ اور ان سے کہا تم بھی تا کستان میں چلے جاؤ۔ جو واجب ہے تم کو دو نگا۔ پس وہ چلے گئے۔ پھر اس نے دو پہراور تیسرے پہر کے قریب نگل کر ویبانی کیا۔ اور کوئی ایک گھٹے دن رہے جا تم اول کر اور ول کو کھڑے پایا اور ان سے کہا تم کیوں یہاں تمام دن بیکار کھڑے دے رہے؟ انہوں نے اس سے کہا اس لئے کہ کسی نے ہم کومز دور ی پڑیں لگایا۔ اس نے ان ہے کہاتم بھی تاکستان میں چلے جاؤ۔ جب شام ہوئی تو تاکستان
کے مالک نے اپنے کارندو ہے کہا کہ حردوروں کو بلا اور پچیلوں ہے لیکر پہلوں تک انگی
مردوری و بیرے۔ جب وہ آئے جو گھنٹہ جردن رہ کائے گئے تھے تو انکو ایک ایک و بنالہ
ملا۔ جب پہلے حردور آئے تو انہوں نے یہ مجھا کہ ہم کو زیادہ ملیکا اور انگو بھی ایک بی ایک
ملا۔ جب بہلے حردور آئے تو انہوں نے یہ مجھا کہ ہم کو زیادہ ملیکا اور انگو بھی ایک بی ایک
و بنارطا۔ جب طابق گھر کے مالک ہے یہ کہ کرشگایت کرنے گئے کہ ان پچھلوں نے ایک
بی گھنٹ کا م کیا ہا ور تو نے انکو ہمارے برابر کردیا جنہوں نے دن جرکا ہو جو اٹھایا اور شخت
دوس ہی ۔ اس نے جواب ویکران میں ہے ایک و بنارٹیں ضمرا تھا؟ جو تیرا ہے اُٹھا لے اور چلا جا۔
میری مرضی ہے ہے کہ جنتا تھے و بناہوں اس بچھلے کو بھی اُتوانی دوں۔ کیا جھے روائیں کہ اپنی کہ ایک اور کا اور کا ایک کہ ایک اور اگل کہ ایک اور ایک کہ اور اول ایک ایک کہ بی نیک ہوں بری انظر ہے دیکھتا ہے؟ ایک
مل ہے جو چاہوں سوکروں؟ یا تو اس لے کہ میں نیک ہوں بری انظر ہے دیکھتا ہے؟ ایک

### تشريح عبارت

''گرے مالک'' ہمراداللہ تعالی ہاورمز دوروں ہمرادائمتیں ہیں تاکستان (باغ) ہمرادشر بیت ہے۔ پہلے مز دوروں ہمراد کہلی امتیں ہیں و وسر ہز دوروں ہمراد بہود ہیں تیسر ہز دوروں ہمراد نصار کی ہیں اور چوتھ ہمراداتل اسلام ہیں شام سے روز ہز امراد ہے' ویتار' ہے مراد لواب ہاور دیتار دینے ہمراد لواب و عطا کرتا ہے۔ پس قیامت کے روز سب ہے پہلے است محمد یہ بھی کوا عمال کا بداد و آواب دیا جائے گا جنہوں نے جھوٹی عمروں کے باوجود ویکرامتوں کی بشہرے زیاد وا عمال احسن طریقے

پر کیے ہوئے اکے بعد دوسری امتول کا حیاب ہوگا(ا) چنانچہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے المحن الأخرون السابفون (٢) "هم يتيهيآن والمستقت كرف والع بيل " معترت مرهم وركا كات الله عدوايت كرت إن ال السجنة حرمت على الانساء كلهم حتى ادخلها وحرمت على الامم حتى تدخلها امتى (٢) مجت تمام يتجمرول كيك اً ان وقت تك حرام كروى كى ب جب تك ين واقل ند جوجاؤن اور تمام امتول يرحرام کردی جانیکی جب تک ای بی میری امت داخل نه بوجائے "حضرت می اللی کا بید ارشاد كد ميت عداول آخر موجائي الداور آخر اول (٣) اور "ال طرح آخر اول ود جاتين كاوراول آخرا(٥) مع مقعود ملب محدي الله كا اتباع وشوايت كليم انتبائي ر خیب و ترایس کرنا ہے ( خدا تعالیٰ سب کو یہ سعادت نصیب فریائے ) اور ان کا قول " کیونک بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگذیدے تھوڑے "(٢) ہے اِس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ني آخرالز مان ﷺ كى رسالت عام ہوگى تو اكى اسب وجوت تو بہت ہوگى تراسب اجابت نسبتاً کم جوگیا۔

امتی باب ۱۱ آیت ۲۳ میں ہے" ایک گھر کا بالک تھا جس نے تاکستان لگایا اور اسکی جاروں طرف احاط گھیرا اور اس میں حوش کھودا اور برج بنایا اور اسے باغبانوں کو لیسکے پر دیگر پردلین چلاگیا۔ اور جب کچل کا موحم قریب آیا تو اس نے اسپٹے اوکروں کو باغبانوں کے

(٣) في إب آات من (٥) من إب المعالمة ال

 <sup>(</sup>۱) بائل کی فدگوره مجارت شاری جو بشارت فدگور ب بالکل ای طرح رئی رسول الله هاست که به به های دشال و گرافر می می الله می در الله می در الله می الله می در 
<sup>(+)</sup> سنى السائق و كتاب الجمعاد واب الجماب الجمعة بيوه ين وكراك مديث الرجحي أفي ب... (+ كرا وادالدار فعلن عن عمر بن الحطاب وتوالة الحيار المحق عربي ونام وم الا ١٤٨٨.

یاں اپنا پھل لینے کو بھیجا۔ اور باغبانوں نے اسکے نو کروں کو پکڑ کر کسی کو میٹااور کسی کوٹل کیا اور شمی کو شکسار کیا۔ مجراس نے اورٹو کرول کو بھیجا جو پہلول سے زیادہ تھے اورانہوں نے ایکے ساتھ بھی وی سلوک کیا۔ آخراس نے اپنے بیٹے کوا تھے یاس پیدکر کیجیا کہ وو میرے بیٹے کا تو لاظ كريك يدجب باغبانول في يليكود يكهاتو آئيل من كهايمي وادث ب-آؤات من كري التي ميراث ير بنيف كرليس - اورا سي يكز كرجا كستان سه بابر نكالا اور فل كرديا-نیں جب تا کتان کا مالک آئیگا توان باغبانوں کیساتھ کیا کر یگا؟ انہوں نے اس کیاان بد کاروں کو بری طرح بلاک کر یکا اور تا کستان کا تھیکہ دوسرے با خیانوں کو دیکا جوموسم براسکو معماروں نے روکیا۔ وہی کونے کے سرے کا پیٹر ہوگیا۔ یہ خداوند کی طرف ہے ہوا اور عاری فظر شی مجیب ہے؟ اس لئے میں تم ے كہنا مول كرضداكى بادشارى تم سے لئى جا لیکی اوران قرم کوچوا کے چل لائے دیدی جا لیکی ۔ اور جواس چھر پر گر پکانکو ہے تھو ۔ و جائيگا ليكن جس ير وو كرايگا اے چين ذاليگا" (نيز مرقس باب ا آيت ا' اوقا باب ٢٠ آیت ۹) اورلوقایاب ۴۹ می تمثیل کی آخری آیات (۱۸۲۱۱) ای طرح مین" و و آگر ان یا قبانوں کو بلاک کر یکا اور تا کتان اوروں کودے دیگا آنہوں نے بین کرکہا خدا نہ کرے اس نے اتکی طرف و کیے کر کہا چریے کیا لکھا ہے کہ جس پھڑ کومعماروں نے روکیا وی کونے کے سرے کا چتر ہوگیا جوکوئی اس چتر پر گریگا اسٹے تکو کے توے ہوجا محیظے کیکن جس پر وہ گریگا ا ہے چیں ذالے " التی

تشريح عبارت

ان آیات میں ''گر کے مالک'' ہے مراد اللہ جانہ وتعالی ہے۔ باغ ہے مراد اللہ جا

شریعت ہے" جارول طرف کھیرنے اور برج بنائے" سے مراو کرمات و مستات اوامرونو ای کی تفصیل ہے۔ دوش کھووئے سے عبادت واطاعت البی کے فوائد مرادی کہ ان پراطلاع یا کرسعادت کی طاوت حاصل کرلین ۔ باغبانوں ہے مراد بنی اسرائیل کی سر مش قوم ہے جنگی سرکشی ضرب المثل ہے جبیبا کہ باب سوم کی فصل اول میں معلوم ہو چکا۔ اس معنی کے مراد ہونے پر ایک قریمتہ یعی ہے کہ جب علاء جبود نے اس مثال کو سنا تو جان گئے کہ المارے متحلق بات موری باور ماری خاطر اس مثال کوز کرد ب ایل ای وجد برک انہوں نے آ بنیاب القیم کو گرفتار کرنے کا اداوہ کیا چنا نجیا سی تمثیل کے بعد تیوں سحائف میں ہے کہ انبی سر مشوں نے بہت ہے پیٹیمروں کو آتی کیا اور بہت سول کوطر ت طرح سے تکالیف پینجا کی چنانچہ زکریا بن یہویدع کا بن کو گھر سے محن میں نظسار کیا جسکی تفصیل تواریخ دوم پاہے ۲۴ میں ندکورے معنرے بیٹی بن زکر پاللیں کا سرتن سے جدا کردیا جسکا تذكره حتى باب ١٥٣ مرقى باب ٦ من خاور ب- اى طرح ويكرانبيا يطبهم السلام كيساتها كثر و مِثْتَرَ كُونَا كُونِ الْمِدْ الْمِرْ مِنْ تُعِلِي كَلِيمَا تَصِيمُ مِنْ آئِ جِيبًا كُدُوَّا رَبُّ ووم باب ٣٦ آيت ١٦ تيل نہ کور ہے اور ان سر کشوں کو ایک جگہ اس طرح خطا ہے ہے'' اے گر دن کشو اور ول اور کا ن کے نامختو تو اہم ہروت روح القدس کی مخالف کرتے ہو چھے تنہارے باب دادا کرتے تھے ویے ای تم بھی کرتے ہو۔ نیول میں ہے اس کوتمہارے باپ دادا نے نیس سایا؟ انہوں نے تواس راستان کے آئے کی پیش جم ی دیے والوں کو آگی کیا ' (رسواوں کے اعمال باب سے آیت ۵۱) ای طرح یواوی تکھتے ہیں" جنہوں نے غداوند اینوع کواور نبول کو بھی مارؤ الداور جم گوستا کر زکال دیاوہ خدا کو پیندتییں آتے اور سب آ دمیوں کے مخالف ہیں الا تھسلنکیوں ك نام يبلا حط باب البيت المناحل الله جل الماسورة البقرة من الحكم تعلق ارشاد قرمات U اف کی آسیا حیاء کے رسول بھا لاتھوی انفسکم استگر تم ففریماً کا بنم وفریفاً تقتلون (سورہ البقرۃ آبت (۸۷) جب بھی کوئی پیفیر تمہارے پاس ایس یا تی الکر آئے جن کوتمہارا می تبیل چاہتا تھا تو تم سرائش موجاتے رہے اور ایک گروہ (انہاء) کوتو جمیل چاہتا تھا تو تم سرائش موجاتے رہے اور ایک گروہ (انہاء) کوتو جمیلاتے رہے اور ایک گروہ کوئل کرتے رہے۔

'' تؤکروں'' ہے بی اسرائیل کے انہا ہمراد میں جو حضرت موی النے کے بعد حصرت عجي القيدة كراف كال سيدورية ترب البيلاك مراوصرت مين الليديد جِي جَلُونْسارَيْ مَقِيقَتْابِ الله مائع بِين جُبَدائلِ اسلام بحي الكوابِ الله بمعنى عزيز وبركذيه خدا قرار دیتے ہیں کیونکہ دلائل مقلی اُفلّی کے موافق یکی بات درست ہے جیسا کدا تکی بوری تحقیق باب دوم کی نصل دوم میں دلیل دوم کے جواب کے تحت معلوم ہو چکی۔ چر دوسرے یا غمان جلو یاخ میرد کیا گیاای ہے مراد حضرت خاتم انتھین ﷺ کے پیروکار جی اور جس يقركومعمارول في ردكيااى عراد معزت محديث بن كدلوكول في معزت اساميل الطبطة اوراكلي اولا وكوچيوز دياتها حتى كرحضرت ابراييم الطبطة في محل ساروكي استدعاء ك مطابق انکوائے و نیا وی مملوکہ مال ہے بھی محروم کردیا پھر اللہ تعالی کے فضل ہے وہ کوئے کے سرے کا چھر ہو گئے لیعنی نبوت کے او نچے در ہے تک پہتیے۔ چونک زاویہ ( کوند ) دوخطوں کی انتها ، وملتى ير بهوتا ب إل طرح ال ب آب عله كا خاتم أنعين بونا بحى مفيوم بوتا ب اور وه ای طرح سے کے جواس پھر برگرا تکوے لائے ہو کیا اور جس پر وہ پھر کر اتو اے میں ڈالا کیونکه وه اورا کلے پیروکاروں کوحکم خداوندی ای طرح دیا گیا که جو کفار و فجار انہا وہلیم السلام كى محكمة يب كرين اور اثبين كى طرح "تكليف يبنجا كين تو اثبين مزا وسيغ كيك جهاد کریں اور کفار و قبارے جذبہ لیس۔ اس اختیارے و یکھا جائے تو وہ پھراییا ہے کہ جواس پر

گرے اور ہے اولی ہے جنگ کا ارادہ کرے تو وہ اپنی جان اور و نیا وآخرت کو بربادی کے سیر دکرتا ہے اور جس پروہ گرتا ہے تو اسلام سیر دکرتا ہے اور جس پروہ گرتا ہے تو اسے چین کراس طرح مطبع کر لیتا ہے کہ یا تو وہ اسلام تبول کرتا ہے یا ذکی بن کر جزید ویتا ہے۔ جی بال یہ وہ بی پھر ہے جبکا تذکرہ صحیفہ دانی ایل باب ہے آ بت ۳۵٬۳۳ میں خواب کے ذیل میں آیا ہے اور ای باب کی آیت ۳۵٬۳۳ میں آجبیر کے ذیل میں آیا ہے اور ای باب کی آیت ۳۵٬۳۳ میں آجبیر کے ذیل میں آبیا ہے اور ای باب کی آیت ۳۵٬۳۳ میں آجبیر کے ذیل میں معلوم ہو چکا۔ خود آنخضرت کے کی ارشاد ہے:

مثلى ومثل الاثبياء كمثل فصر احسن بنيا نه ترك منه موضع لبنة فنظ اف بنه النظار يتعجبون من حسن بنياله الاموضع تلك اللبنه ختم بي البنيان وحتم بي الرسل -(١)

میری اور دومرے انبیاء کی مثال اس کل کی بی ہے کہ جسکی قیارت پڑی خوبصورت ہے گرا سکے کسی حصہ میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھوڈ دی گئی ہے و کیمنے والے آتے ہیں اور حسن قیارت کی تحییل مجھ سے ہو لی اور مجھ پر رسولوں کا سلسلہ ختم ہوگیا۔

اورانلەتغالى سورة الاتراب بىل فرماتى يىن:

ولیکن رسول الله و حاتم النسین (سورة الاحزاب ایت: ۱۰) لیمنی و دالله کے رسول میں اور نیموں کی مهر میں که جنگے ذریعے سے نبوت پر مهر یوگن اور قرفیمروں کی نبوت گوان پر فتم کرد یا۔

<sup>(1),</sup> واه السحباري في كتاب الإنبية ومسلم في الفصائل بيرهد بيث منهن ترقد كي اورسندا الدوقير وهي اللي ترقى هــــ-

# خلاصة نثيل

مثال مذکور کا خلاصہ ولب لباب ہے ہے کہ جب بنی اسرائیل نے سرکشی کی اور انہیاء عليهم السلام م متعلق انتبالي مج روى وكعالى اورحضرت سيح القيط جوابك تقيم الشان يتيفيراور خدا کے مجبوب ویرگذیدہ اور بنی اسرائیل کے آخری نبی تصابیے زعم کے مطابق انگو بھی قتل کیا تو بدیمی بات ہے کہ اللہ تعالی انہیں سزاد یکا اور نبوت وشر ایست کا افراز ان سے چھین ایگا اور کوئی دوسری قوم جوانلہ تعالیٰ کی مطبع ہوگی اے برگذیدہ وصاحب شرایعت بنایگا۔ چونکہ اللہ تعالى في حضرت ابراتهم وباجر وللبهاالسلام عدهرت اساعيل القياد المحتقال الرح كا وعده فربار کھا تھا جیسا کہ دلیلی اول میں جان ایا وہ وعد والی اس طرح ہے ' اورا ساعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعائی و کچہ میں اے برکت دونگا اورائ آ برومند کرونگا اوراے يب يزهاؤ تكااوران باره مردار پيرابو على اورش اب يزي قوم بناؤ نكا" (پيرائش باب كا آيت ٢٠) البذا يبودان بني اساعيل كي برركي برتعب كرت تي جويدت دراز \_ نبوت ورسالت كاعزاز عرم تصاور يبودآب الكاكوايك باندى بايرة كى اولا وتجهار ائتہائی حقیر جانتے تھے اور خود کو عظیم الرتبت خیال کرتے تھے ای وجہ سے انہوں نے ازراہ حسد كيا" خدان كراس برآ نجاب الظيع مقبناك بوكرفرات بن كركون تجب كرت مواور ميرى بات نيس مائة موكيا حفرت داؤ والظيالا وربعياه محكوتم في مائة موانبول نے بھی مجھے تے ل وی الی کے مطابق ایسے امور کی خرجیں دی؟

یہاں صاحب عقل وافصاف آوی کوغور کرنا جاہیے کہ کیے احسن انداز میں سوال وجواب ہوااور سامعین اس بات کوس قدر مستجد جائے تھے۔ باتی رہا حضرت داؤ ویسعیا ف کا قول جے جنا ہے میں القیاد المجرکیا لکھا ہے کیا تم نے کتا ہے مقدس میں بھی نہیں پڑھا ا

سے تعجیر فریائے میں و دید ہیں۔ حضرت داؤد الطبع کا ارشاد ہے ''جس پھڑ کو معمار دل نے رد
کیا وہ تک کو نے کے سرے کا پھڑ ہوگیا پر خداو تدکی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں مجیب ہے''
(زبور ۱۸ از بہت ۲۳) حضرت بسعیاہ کا ارشاد ہے'' اس لئے خداو تد یوں فریا تاہے و کیھو میں
صنون میں بنیاد کیلئے ایک پھڑ رکھوٹکا آز مودہ پھڑ محکم بنیاد کیلئے کوئے کے سرے کا فیمتی پھڑ
جوکو کی ایمان لاتا ہے تا کم رہیگا'' ( بسعیاہ باب ۲۸ آیت ۱۲) بس بیا زمودہ پھڑ محکم بنیاد
کیلئے کوئے کے سرے کا فیمتی پھڑ دھنرت مجد بھی کی ذات ہے جو قصر نبوت کے کوئے پر
البطے کوئے کے سرے کا فیمتی پھڑ دھنرت مجد بھی کی ذات ہے جو قصر نبوت کے کوئے پر
واقع ہوا جیسیا کے معلوم ہوا اور جوان پر ایمان لا بڑگا تا کا مہیں ہوگا بلکہ او نے مراتب تک پہنچ

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استفاموا فلا خوف عليهم ولاهم يحربون تولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاءً بما كانوا يعملون (سوره الاحفاب ابت: ١٣)

جمن لوگوں نے کہا کہ ہما را پر وروگار خدا ہے بھروہ اس پر قائم رہے تو آگو نہ چکے خوف ہوگا اور نہ وہ قمنا ک ہو تھے نہی لوگ اہلی جنت ہیں ہیٹ اس میں رہنگے یہ بدلہ ہے اسکا جو وہ کیا کرتے تھے۔

أيك غلط فبمي كاازاله

يبال " پھر' ے مراد حضرت عيسى الفيده نبيس ہو كئے جسكى چندوجو و بيں۔

رسا چېلى وجه

صفرت میسی الفظ کے کلام سے بظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ اس'' پھڑ'' اور'' خدا کے بینے'' میں مغامرت ہے اگر خدا کا بیٹا کوئی اور ہوآ ور پھڑ سے مراو حضرت میسی الفظالا ہوں تو مسيحيوں كے زعم كے مطابق لازم آتا ہے كدا قائيم جارہوں ساب ابن أروح القدس اور پھر جو مطرت ميسى الطبطة سے عمارت ہے اور پہتھ ربالذات ہوں پھر پہتو وصدت فی المنگیث كی بجائے وحدت فی التر بھے كا عققا در كھنا ہوگا۔

#### دوسری وجه

پونکد حضرت میسی الظیاری امرائیل سے تصاور بہود تو اخبائی قبی سرت سے کہا کرتے تھے کہ سے حضرت واؤڈ کی اولا د سے ہوگا اور ساحب الشکر واؤٹ ہوگا اور ہاری قوم کو اسکے عبد میں غلبہ واقعۃ اربطے گا گر حضرت میں الظیارہ سکست سے لہاں میں مبعوث ہوئے اور بھی افتد اربطا و وخت کو قبول نے فر بایا۔ پس بہود کی جانب سے آگی تحقیم وزک کا سلسلہ بعث کے بعد ہوا پہلے سے بیش (پہلے تو و منتظر تھے ) دوسری جانب حضرت تھر بن عبد اللہ بھی کے بعد موسوی سے حوالے سے دیکھیں کہ آبا کی تحقیم کی اس بہت پہلے عبد موسوی سے جلی حوالے سے دیکھیں کہ آبا کا اجداد کو حقیم جانے تھے اور آبا تا کہ بات کے بات ہو گئی اور بی اس ایکھی آبا کا اجداد کو حقیم جانے تھے اور آبا تا کہ اور کی اس بی تھی اس پر ظاہراً دلائت ہور ہی ہے کا میری اس کے میں اس پر ظاہراً دلائت ہور ہی ہے کہ سے کہ دو شرق آبا والوائت ہور ہی ہے کہ دو شرق کی اس کے خوار آبا والوائت ہور ہی ہے کہ دو شرق کی ان پر ظاہراً دلائت ہور ہی ہے کہ دو شرق کی ان پر ظاہراً دلوائت ہور ہی ہے کہ دو شرق کی ان پر ظاہراً دلوائت ہور ہی ہے کہ دو شرق کی ان پر ظاہراً دلوائت ہور ہی ہے کہ دو شرق کی ان پر ظاہراً دلوائت ہور ہی ہور کی ہوائوا ما ٹی ذات کی وجہ سے خواو آبا والوائت ہور ہی ہوں کے کہ دو تھوں آبا والوائی ہور ہور وک ہوائوا ما ٹی ذات کی وجہ سے خواو آبا والوائی وجہ سے کھوں آبا والوائی وجہ سے کہ دو آبا والوائی وجہ سے کھوں آبا والوائی وجہ سے خواو آبا والوائی وجہ سے کھوں آبا کی دو سے خواو آبا والوائی وجہ سے کھوں کی دو سے خواو آبا والوائی وجہ سے کھوں کے کھوں کی دو سے خواو آبا والوائی وہ کھوں کی دو سے خواو آبا والوائی وہ کھوں کے کھوں کے کھوں کی دو سے خواو آبا والوائی کی دو سے خواو آبا والوائی کی دو سے خواو آبا والوائی کھوں کے کھوں کی دو سے کھوں کی دو سے کھوں کے کھوں کے کھوں کی دو سے کھوں کی دو سے کھوں کی دو سے کھوں کو کھوں کو کھ

### تيسري وجه

زیوراورانا جیل کی عبارت میں واقع ہے 'پیرخدا کی طرف سے ہوا' بیعنی پیر واقعہ اللہ کی جانب سے واقع ہوا۔ اب آگر پھر سے مراد حضرت میسی الظیارہ موں تو وہ تو بنی امرائیل میں سے جیںاور صفرت واؤ والظیاری کی اولا واورا انکا گخت جگر جی تو اس پھر کا کونے کے پھر ہونے (اور مفرز رتبایا جانے) سے حضرت واؤ والظیاری کو کو توجب ہوسکتا ہے؟ بلکہ ووتو خود زیور میں حضرت میسی للقیار کی عظمت و مدحت کے نفے گاتے جی جیسا کہ مسیحی حضرات کا 
> چۇخى وېچە چۇخى وېچە

اُس پھر کا وصف نتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جواس پھر پر گریکا تلائے کو اُس آتی
جانگا اور جس پر دو گرے گا ہے جس ڈالیگا۔ یہ بات حضرت میسی الظیفی پر صادق نہیں آتی
کیونک آنجنا ہے الظیفی آبا ہے متعلق نے قرباتے ہیں کہ خدائے بیٹے کو دنیا ہیں اس اُلٹیش بھیجا
کہ دنیا پر سرا کا تھم کرے اور نیز پیفر ہاتے ہیں کہ جو جھے نیس ما نتا اور میر کی ہاتوں کو قبول نیس
کرتا ہیں اس پر تظم نہیں کرتا کیونکہ میں جہاں میں اس لئے نیس آیا کہ جہان والوں پر تقم
کروں جیسا کہ باع حتا ہاہ ۲ المیں صراحت ہے۔ ای طرح حضرت یہ حیا قائے تھی تشر حضرت میں اللہ کی خوار و پائی شخصا کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اسکی جھے قدر دند جائی الاسکان اور دی گئی اور ہم نے اسکی جھے قدر دند جائی ا

فورفر ہائے اچھر کا نہ کورہ ہالا وصف انکی ذات گرامی پر کیسے صادق آسکتا ہے؟ بلکہ انہوں نے رفع آسانی ہے قبل میہود اور ککام وفت کے ہاتھوں طرح طرح سے تکلیف اضافی' کوڑے کھائے ادر سحب اربعہ کے مطابق متقول ومصلوب ہوئے۔

بائيسوين دليل

یوحناباب ۱۳ آیت ۱۵ میں ہے''اگرتم جھے ہوتت رکھتے ہوتو میرے حکموں پر خمل کرو گے اور میں باپ سے ورخواست کرونگا تو وہ خمہیں دوسرا مدد گار پخشیکا کہ اید تک

> فناما اذا جاه الفارقليط الذي أرسله انا اليكم من الاب روح الحق الذي من الاب ينشق هو يشهد لاجلي.

اور پوئنا پاب ۱۱ آیت شیل ہے الکین بین تم سے تھے کہتا ہوں کہ میرا جاتا کہمارے لئے فا کد مدر جاتا کہ میرا جاتا کہ میرا جاتا کہمارے لئے فا کد ومند ہے کیونکہ آئر بین نہ جاؤں تو وو مدر گارتہارے پاس نہ آپھالکین آئر جاؤ تھا تو ان ان اس کے دوہ جھے پر ایمان تیل لاتے ۔ بارے میں اس لئے کہ دوہ جھے پر ایمان تیل لاتے ۔ بارے میں اس لئے کہ دوہ جھے پر ایمان تیل لاتے ۔ راستہازی کے بارے اس جاتا ہوں اور تم جھے پھر نہ دیکھو گے۔ مارت کے بارے میں اس لئے کہ دنیا کا مرداد بھر مخم رایا گیا ہے۔ بھے تم سے اور بھی بہت عدالت کے بارے میں اس لئے کہ دنیا کا مرداد بھر مخم رایا گیا ہے۔ بھے تم سے اور بھی بہت کی بات تی باتی جب دہ بھی جائی کا روح آئیگا تو

تم کوتمام جائی کی راہ دکھائیگا۔ اس لئے کہ دوا پی طرف ہے نہ کہیگا لیکن جو پچھ سے گا وہی کے گا اور تھہیں آئندہ کی خبریں دیگا۔ و میرا جلال طا ہر کر یگا۔ اس لئے کہ جھے ہی ہے حاصل کر کے تہیں خبریں ویگا' نہ کوروباب کی آیت کے 8مر بی ترجمہ پی اس طرح واقع ہے:

> اقبول لكم الحق اله خيرلكم ان انطلق لاني ان لم انطلق لم يأتكم الفار قليط فاما ان الطلقت أرسلته اليكم عادا حا، ذاك فهو يوبخ العالم على حطيثة وعلى برو على حكم" (1)

> > تجزيه مصنف

جاننا جائے کہ فارقلیط معز ب افظ ہے جبکامعنی ہے استیقی وکیل تسلی دیے والا ا برگذید و اماضی میں جومیسائی طلقہ بھوٹی اسلام ہوئے میں انکا کہنا ہے کہ حضرت سے انظامہ کی بشارت و پیشکوئی آنخضرت ﷺ کے مثعلق ہے۔ اہل اسلام بھی اسکومن جملہ ان بشارات سے قرار دیے میں جو انجیل میں فہ کور ہیں گر جومیسائی رحمت عالم ﷺ پر ایمان لانے کی معاوت سے محروم ہیں احضرت میں انظام کی چی اطاعت ہے بہت دور ہیں اورا کے احکام

(۱) دھنرے میں اختیا کا بیار شادگرای کی کریم فالے کے ہارے میں ہوئی اہم بشارے اور آپ فالی رسالت ہے سنبوط دلیل ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ القف میں قصوصیت کیساتھ بیر مضمون آیا ہے۔ طاج اسلام نے بالل میں شکور بشارات کیوں فالا پر بحث کے دوران اس بشارے پر بڑا سے حاصل کلام کیا ہے۔ خوا مصنف نے بھی اپنی کیا ہے اظہار الحق میں اس پر مفصل کھنگوگی ہے بھوالہ بائیل سے قرآن تک، ج میں ۲۲۱ مزیر تفصیل کیلئے مالاحق او۔

ار کماب الاستضار به صنف میدا کی جسن موباقی جم ۲۵ ۱۳۰۰ ۲ سیرة النبی «مصنف هلامی خیلی احماقی و میدسیسان ندواتی من ۳ بس ۴۷۳ می ۳ سیر ۱۶ استهاتی «مصنف مولانا در لیس کا برهای ۴۰ می ۱۳۶۰ مید ۲ سیر ۱۶ ریستی «مصنف مولانا امیر احمد مینی» مطبوعه اسادا می کتب خانه خیاری باز ارشور کوت جمقاب وارشادات پرخور و گرفیس کرتے وہ کہتے ہیں کہ قارقلیط ہمرادوہ فیضان (روح) ہے کہ حضرت سے القیلی کے معدود آسانی کے پہاسویں دن حواری وغیرہ اس مستفیض ہوئے تھا اس مراد حضرت محمد اللہ میں یہ میں کہتا ہوں کہ فارقلیط ہے مراد فیضان اللی (روح) لینا چندہ جو وے فلط ہے۔

میلی وجه

چونگ روح القدم ماور فرات اللي متحد ب توجناب من الطبيع كا الله تعالى س الكو مانكمنا خدا تعالى كا الكوجيجنا اور معزت ميسى الطبيع الكوا وصرا مددگارا كبنا جيها كه يومنا باب ١٦ آيت ١٩ ش ب ريب بي معنى موكرده جا محيلك \_

دوسر کی وجه

وكل اور شفيع بهونا جومصب نبوت بيا عكان من س طرع صادق آسكتاب؟

تيسري وجه

حضرت سيخ الفيط المستح متعلق ميرجى فرمات اين كدوه الدتك تمهار بساتهدرييگا اور تههيں سب باتي سكھائيگا اسكا تقاضا بيہ ب كدروح القدن اس زماندي بھى جيسائيوں كيساته و اورروح القدس كے فيضان كى تا جيريوم الدار (١) كوتو بير بوكي تقى كدفيش پائے والے كو ہر زبان ميں گفتگو كرئے غيب كى فهر دينے مريض كوشفا وينے صاحب كشف واكرامات وونے كى توت حاصل ہوگئى تقى (١) اب اگر بيسائى عوام كوروح كى معيت كى ويد

<sup>(</sup>۱) ایسی عمید ویلنست کاون جب سب اوگ آیک گفر چی شن شخط (رمولول کے افدال باب ۴ آیت)

ے نہ کور د صفات حاصل ہوتی اورا کے خواص یعنی یا دری صاحبان وغیرہ کوتو بدرجہ اولی ہے مفات حاصل ہونگیں حالاتکہ آفاب نبوت محدی اللے کے طلوع کے بعد آپ اللہ بالایان ند لا نے والول میں ے کوئی ایک بھی خارتی عادت کرامت ظاہر تبیں کرسکا۔ اگر کسی نے ایک خرتی عادت چیزیں ظاہر کی ہوتیں تو تاریخ میں ضرورا کا تذکرہ ہوتا۔ ہمارے زمانے کے یا دری جنکا ہم مشاہرہ کرتے ہیں اٹکا تو کیا کہتا کہ سوائے روح شیطانی کے اورکوئی چیز انکے همراه نظرنیں آتی۔ سالہا سال تک ہندوستانی زبان (اردو) سکھنے کیلیے محت اٹھاتے ہیں مگر اہل زبان کے محاورہ کے مطالق گفتگو کی استعداد حاصل نہیں ہوتی۔ اسکے علاوہ کوئی بھی كرامت ياخرق عادت چيز انكوماصل نبيل \_ائے دوروح القدى جو ہروقت الحكے ساتھ ہے وہ کہاں گئ ؟ ہوسکتا ہے کہ ہمارے زیانے کے سی زعماء کی کرامات فرق عاوت چیزیں اور اخبار بالغیب میریون که پید جر کر کھانا شراب بی کرمست جوجانا ابوقت ضرورت بول وبراز کرنا شراب کے فشہ میں زبان سے بے مودہ کوئی کی جائے گرا ماکا کیا کریں کہ پیتمام يزي تعليمات كالله على متفادين - الكارشاد بي من تم ع كالمتابول ك جو جھ پرائیان رکھتا ہے بیکام جو ش کرتا ہوں و مجمی کر یکا بلکہ ان ہے بھی بڑے کام کر یکا" (اوحناباب،١٦ يت،١١) كوك جناب كالفيا كام اسطرع كى فراقات نه تق بك ینجیرانہ مجوات تھے انبذاروح القدس کے فیضان کے باتی ندر ہے اور خرق عادت پیزیں ظاہر ندہونے سے تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیلوگ حضرت میسی القیمہ پرایمان ای نہیں رکھتے۔ حقیقت او بدے کہ جس طرح علماء مبود حضرت میسی الفیدی کی بعثت کے بعد محض حب جاہ ومال کی وجہ ہے آنجناب الطبیع پر ایمان لائے کی سعادت سے محروم رہے اور مبان یو جے کر حق سے نگامیں چیر لیس ای طرح الشد محدی ﷺ کے بعد بھی ان لوگوں نے اور س المذہب یادر یون نے بھی صرف حتِ جاہ کی مجہ ہے ادر ان حقیر نذرانوں کی وجہ ہے جو محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ا پنے اہل مذہب سے حاصل کرتے تھے اور کرتے ہیں سرور عالم ﷺ پرایمان لانے سے محروم رہے اور عرص میں رہیں گے۔ بیاور محروم رہے اور عروم ہی رہیں گے۔ بیاوگ ویدہ دانستان سے استحصیں بند کر لیتے ہیں اور لوگول کو گراہ کرنے پر کمر بستار ہے ہیں۔اللہ تعالی سورة تو بہش ارشاد فرماتے ہیں:

ساليها السلين ان كثيراً من الاحبار والرهبان ليا كلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله (سورة النوبه ابت: ٢٤) الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله (سورة النوبه ابت: ٢٤) الساس والو (اللي كتاب ) بهت علم اورمثاع لوكون كا الله التي كتاب ويكت بين -

# چوگی دجہ

## يانجوين وجه

حضرت من الفلولائ فرمایا که بیس تم سے فی کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے قائدہ مند ہوگا اگر بیس نہ جاؤں تو وہ مددگارتمہارے پاس نہ آنیگا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت من الفقاہ کا مخلوق کے درمیان ہوتا اتکی آمد کے منافی ہے حالاتک میسائی ایم الدار کو نازل ہونے والی روح کو ایک نامعلوم تعلق بنا کر حضرت عیسی الفیاہ کیسا تھے منتحد بالذات ہوئے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ لہذا حضرت من لقیاہ کا مخلوق کے درمیان ہوتا اجید ال روح كاموجود و باب بحرمنا فات كيده ولى جوراكى آمد جناب كالفلاك جائے ير كيد موقوف مولى اور فيزاس كي بحق كرزماند سابق من جب آب الفلائ في حواريوں كو مخلوق كي تعليم كيلي بحيجا تفاقو أس وقت روح القدس مستقيض فرمايا تفاجيها كرتني باب ا

چھٹی وجہ

عربی بائل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فارقلیط دنیا کو طامت کریگا۔ فاری تراجم یس
ہے کہ وہ جہان والوں کو الزام دیگا(۱) کہ اسکا تفاضا ہیہ ہے کہ وہ اپنے منکرین پرجی فاہر ہوا کو
طامت وقوی کی سے اور الزام دے۔ فاہر ہے کہ بیام الدار کو تازل ہونے والی روح نے
صفرت جیسی الفیاد پر ایمان نہ لائے والوں پر کوئی توج وطامت الزام دیجہ بیرٹیس کی بلکہ
اس روح کے زول ہے قبل صرف چندلوگ جو ایمان لائے تھے الفیاد موالی کی الزام دیا اور
اس کو طامت کی جس دیکھنے کہ صفرت جیسی الفیاد کا اٹھار کرنے والوں کو کہاں الزام دیا اور
مورے ارود ربان میں تکھنے میں المامت کرنے کے الفاظ دیو انجیل میں موجود ہیں اور نہ می اور نہ می الموری کی الدین کے کرو جو دیں اور نہ می الفیاد کی تو ایمان کے برطاد یا کہ یہ بیارت گھر ہوگئا پر

<sup>(</sup>١) موجود واردور اليم مي ب اقصور وارتغير اليكان بحوال يوساباب ١٦ من ٨٠

<sup>( )</sup> فاهل مهاس ملی جاجوی بیشی نے عیدالیوں کے دوش ایک بوی کتاب "صوایة الطبیع علی اهدا وابن مریم" کے نام سے آصفیف کی تھی گیرانبوں نے یاددی ورٹ اور یا وری ولیم سے شرکا نیورش مناظرہ کیا جس بیل دونوں یادر بیال کو از جواب اور قائل ہونا پڑا گیرا پی کتاب کا خلاصہ بنام" شامہ صوایة الشیم" " تصنیف کیا۔ بیرمناظرہ مصنب میزان الحق کے مناظرہ سے جواکیرا بادیش ہوا تھا۔ بائیس آئل ہوا ہے۔ خلاصہ صوایة المسیم کارد کرتے ہوئے ورک راتھیں نے" واقع البیمان" ان کی کتاب آئسی۔

صادق آجائے کیونکہ محد اللہ نے ملامت اور وصلی بہت دی ہے گرائ تم کا مفالط دینا اور وصلی بہت دی ہے گرائ تم کا مفالط دینا اور وصلی بہت دی ہے گرائ تم کا مفالط دینا اور وصلی دون مؤسسے کہ یا دری صاحب کے اس اعتراض کا خشاء یا تو ایمان داری اور خوف خدا شہونے کی وجہ ہے یا جہالت کی وجہ ہے کیونکہ بائیل مترجم عربی بین صاف ذکور ہے ' یوبح المعالم "اور فاری ترجمہ بین افظام وجود ہے۔

# سالؤين وجه

حضرت عیسی القطائے فرمایا کہ'' جھے تم ہے اور بھی بہت تی باتیں کہنا ہیں گراب تم برداشت نیس کر سکتے جب وہ لین سیائی کا روح آئے گا تو تم کوتمام جائی کی راو دکھائےگا''اپ اگر روح القدس مراو ہوتو یوم الدار کے فیضان کے وقت حضرت سی کے بیان فرمود ہا دکام کے سواا ورکون سے بہت ہے احکام مُلا ہر کیے ہیں۔

# أكفويل وجبه

چونکہ میجی هضرات یوم الدار کونازل ہونے والی روح کوئین خدا بھتے ہیں تو حضرت میسی الظیمان کا بیقول اس پر کیے صادق ہوگا کہ ''او دائی ظرف سے نہ کے گا بلکہ جو پکھ سٹے گا وی کے گا'' کیونکہ خدا کس دوسرے کامختاج ہے جوائی طرف سے نہ کے بلکہ دوسرے سے من کر کے با

#### اصل حقیقت

الغرض ندکورہ بالا وجوہ سے صاف ظاہر ہوگیا کہ قار قلیط کو نیم الدار کو فیضال کرنے والی روح قرار دینا کمال تعصب اور انتہائی تا انصافی ہے بلکہ هیقے واقعہ بیرے کے حضرت

ت الليلائے اپنے عروج آسانی ہے پہلے ہی اپنے حواریوں کوروح القدس لیعن فیضان البی ہے منتفیض کیا تھا جیبا کہ عقریب معلوم ہوجائیگا نیز دوسری مرتبہ بھی آپ الطبیعات التحکیمتنیق ہونے کا وعدہ کیا تھا جبکا ذکر لوقائے اٹمال باب ایس کیا اُسی وعدے کے مطابق لیم الدارکو نازل ہوتے والی روح القدی جبکا فیض آتشی زبانوں کی صورت میں نازل ہوا تھا اس ہے ملب سیحی کے ان بزرگوں نے قوت حاصل کی اسکے بعد بیروج القدس كي معيت باتى ندري مكرفيض كي تاشير إلكي زير كيون شي باتى ربي جبكه فارقليط اور چيز ہاورا اکا الگ ے ایک وعدہ ہے جبکا صداق حفرت محدظ میں۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت سيح الظيلان في تغييرانه فراست عن يمانب لياتها كه فارقليط كي آيد كروقت ميري امت کی اکثریت گراہی کی راہ اختیار کر گی اس وجہ ے انہوں نے انتہائی تاکید کیساتھ فرمایا "اكرتم بھے عیت ركھتے ہوتو میرے حكمول يمل كرو كے" تا كدا تے بعد جو تكم دے رب جِل اسكاا مُتِهَا فَيَ اجهم اوروا جِب العمل جونا مجھ ليس۔ إس طرح يو منابا بـ ١٣ آيت ٢٩ كاارشاد خالص تا كيديري ب() اوراي بي بيمي معلوم بوتاب كداكر فارقليا بي مراد"روح" تھی تو اس جملے کی بااکل کوئی ضرورت فیش ہے کیونکہ اس صورت میں انجناب الليه الكوكوئي اندیشہ نہ تھا کہ وہ اسکا اٹکار کریگئے(۲) الغرش انتہائی تا کیدی کلام کے بعد فارقلیط کے آئے كاوعده قربا بإاور فارتليط كالفظ اينة تمام معاني كاعتبار يحضرت محمد الله يربهت بهترطور ير صادق آتا ہے۔ بالخصوص "برگذيده" كم معنى ك اختبارے جو بعيد لفظ محر الله ك مترادف ب- اس فارقليط عمراد معترت محرقة إلى اور فدكوره اوساف آب فل میں موجود ہیں کیونکہ جب وہ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف جیجا ہوا ہو ہا' وکیل اور

<sup>(</sup>۱) يعن "اب مل تيم سائع مون نه سي ميل كدويا مينا كه دب موجات وتم يقين كرو" دري كري سيد من ما الرفيق من من من من

<sup>(</sup>٢) كوقدال عقوه ويمليجي فيش إب او يلك تعيد

شفیع ہوتا منصب رسالت کے بالکل مناسب ہے یہ اوصاف ان پر بخوبی صادق آتے ہیں۔
چونکہ انگی شریعت عام ہے اور نبوت عالمگیر ہے اس اختیارے انگی شریعت ابدی ہے اور بھی
مطلب ہے حضرت کی الطبطا کے اس ارشاد کا کہ وہ ایر تک تنہارے ساتھ دہیگا۔ ای طرح
حضرت مرتبی الطبطا کی رسالت کی گواہی وی اور انگی منظمیت شان کو خوب بیان کیا ہے بلکہ
حضرت مرتبی کیلیہا السلام کی عفت وعصمت یا کدامنی وطہارت کو بھی بدرجہ فایت بیان کیا
ہے۔ قرآن کریم میں بیدو تو ای شمون بری خوبی کیساتھ جا بجاموجود ہیں۔

وومرى بات يدكه معزت كل الله كاونياش موجود دينا حفرت تحد الله الاثنات كے منافی بے كونكه بيك وقت دوستقل صاحب شريعت يوفيبرمبعوث فيس بوت بال البت الیا اوا ہے کہ آیک ٹی دومرے ٹی کی شریعت کے تالع ہو بیسے صفرت ہوشع وہارون ملیما السلام معرت موى القيدا ك تافع تح اورايا بحى بوسكا ي كد تمام في أيك صاحب شرايت رسول ك تالى جول جيس تمام انبياء في اسرائيل جو معرت بيسى الظيرة بي ميلياور حضرت موی القیلا کے بعد مبعوث ہوئے وہ سب شریعی موسوی کے احکام کی اتباع كرتے تصاورايك زمائے يكن جار جار بلكاس سے بھى زائد ہوتے تھے۔ بہر جال اس صورت میں ایک بی کا وجود دومرے بی کے بعث کے منافی تبیل ہے بال البتد دو تی جو مستقل صاحب شريعت عامد مول ياليك صاحب شريعت عامداور دومرا صاحب شريعت خاصہ ہوتو وہ ایک زمانہ میں جمع نہیں ہوتے۔ کی وجہ ہے کہ حفرت کے القباد فرمارے ہیں كدميرا جانا تمبارے لئے مفيد بي يعني جو پھے ہدايت رساني اور عبليغ احكام مين تشجيب ويني میرے متعلق بھی میں اسکی ذریداری ہے قارغ ہو چکا اور دیگرا دکام جنگی تبلیغ پریٹس ماموزمیس ا کی تبلیغ فارقلیط کریگااورا انکامتثقل نبی ہوکرآ نامیرے ہوتے ہوئے تیں ہوسکتا لبذا میراجا تا فائده مند ہے۔

وما یسطن عن الهوی ان هو الا و حی اُوجی ( سورة النجم آیت: ۴۰٪ یاور ہے کہ اِن عبارات ٹی جولفظ اروح تی روح القدی اور بچائی کی روح " آیا ہے یا تخضرت اللے کے منافی نہیں جیسا کہ شہیخم کے جواب بلی آرہا ہے۔ اب اِس بشارت کے متعلق سیجول کے چندشھات کا جائزہ لیتے ہیں۔

شبهاول

ان عبارت میں حضرت کے اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ تنہیں سب باتیں سکھا یہ استہارے درمیان رہیگا آئندہ کی فہریں ویگا اورا بدتک تمہارے درمیان رہیگا آئندہ کی فہریں ویگا اورا بدتک تمہارے ساتھ رہیگا۔ یہ سب خطاب حوار یول کو شیحت کرے آئیں آئندہ کی فہریں دے کیونکہ فار قلیط کی آمد کا مقصد وحید حوار یول کو شیحت کرنا اور فہر ویتا ہے۔ فلام ہے کہ فیری وی کے کرم او کے کہر میان سے اس کے اس کے اس بٹارت ہے وہ کیونکر مراد موسطح ہیں۔

#### جواب

اس شبك بنياديب كدخطاب كي صورت بن جوبات فدكور بهوتي م تواس زمائے کے حاطبین کیلئے اسکا تابت ہوناضروری ہے۔ بینہایت لچراور بے حد کمزور ہے اوراس غلط بنیاد کے ابطال کے دلاک بائل میں بکثرت موجود ہیں جیسا کہ ناظرین سے مختی نہیں مثلاً جب كا بنول كرم والدف حضرت تع القد كوكر فأركر في ك بعدان سے يوجها كركيا تو خدا كاينائ كي بها توانبول في جواب من فرمايا" توفي فود كيده يا ب بكديس تم يكتا مول كراسك بعدتم ابن آدم كوقا ورمطلق كي وفي طرف بيضي اورآسان كے بادلول برآتے و کچھو کے الاستی باب ۲۲ سے ۱۲۲ ) تورفر مائے احضرت سے القیلا کا بیارشاد کا انوں کے سردار اور حاضر من مجلس سے ب كرتم اس طرح و يكو ك حال كلد آج الكوم س موت الفاره موسال سے ذائد عرصہ گذرچکا ہاورانہوں نے مزول تھا اللہ کواپنی آتھوں سے نییں دیکھااور ایمی تک عشرت کے اللہ ٹازل بھی نہیں ہوئے آ کے بھی دیکھا جائے کہ وہ كب نازل مو يكي يس طرح " تم كاطب عدم ادوه مخصوص لوك فين بي اى طرح حاری زیر بحث آیت مین مخصوص حواری مراونہیں ہیں بلکہ جس طرح وہاں حضوت من القطاع كالطب مراد وولوك إن جوا كفيزول كروت موجود وو تقي اي طرح يبال محى دولوك مرادين يوني كريم الله كان مانديل موجود ويوكي

مسیحی دوستوں کا پیرکہنا کہ فارقلیط کی آ کہ کا مقصد تواریوں گولیسے کرنا اور آئدہ کی خبر دینا ہے بیج بھی صریحا فلط ہے کیونکہ بیاتو وہ لوگ تھے جو حضرت میں القیاد کی صحب فیش الر سے توحید اللی ارسالیہ می القیاد پر ایمان الا بچکے تھے اور ذات وصفات الہی کی معرفت الحکام شریعت کا علم حاصل کر بچکے تھے۔امراض سے شفا بخشے بدروحوں کو نکالئے کی صلاحیت ایک عرصے سے انکومیسر تھی جیسا کہ تی باب ایس تفصیلاً فہ کور ہے۔معلوم نہیں کہ فارقلیط

ے روح القد س مراد لینے کی صورت میں اسکے تا اید ساتھ ہونے کے متعلق میمی حضرات کیا عذر بنا محظے؟ کیونکہ زمانہ حال کے پاوری ویشپ کیساتھ و تو شیطانی روح کے علاوہ کوئی ہم منتھی تبیں ہے۔

شبدروم

حضرت میں القیاف فرمارہ بیل کہ جو پکو میں نے تم ہے کہا ہے وہ سے تہمیں یاد ولائیکا وہ بیرا جلال فلاہر کر ایگا ای لئے کہ جو ہی ہے حاصل کرے تعہیں خبریں دیگا۔ اب اگراس فار قلیط موجود ہے مراد حضرت محمد بیل قواسکا تقاضا یہ ہے کہ وہ حضرت میں اللہ کے بیان فرمودہ احکام وفصائ کے علاوہ پھی نے ہے۔ حالا نکہ اس طرح نہیں کیونکہ محمد بھی نے بہت سے دوسرے احکام بھی فلاہر کیے ہیں آنجناب اللہ کی الوہیت کا بھی الکار کردیا ہے اورائی اقتلیم نہیں کی ۔

جواب

یا عنراض پہلے اعتراض ہے بھی زیاد دلفوہ کیونکہ حضرت سے القام فرقر ایا اسلام ہے کہ بہت سے احکام میں کہ فارقلہ اللہ کرا گی تبلیغ کریگا(۱) جیسا کہ معلوم ہو چکا اس لحاظ سے نفروری ہے کہ فارقلہ اللہ کی شریعت میں دوسرے احکام بھی ہوں ماقبل میں باب دوم کی فصل اول میں بخوبی معلوم ہو چکا ہے کہ آنجناب القیمان اپنی دنیاوی زندگی میں صعود آسانی سے قبل آخر دفت تک این آ کیوالڈ کا بندہ اور رسول کہتے رہے بلک این آ کیونکوکارکہا نے سے منع کرویا ہے جا تکہ این اورا وہ اللہ تعالی کی وحدا نیت اورا پی رسالت سے منع کرویا ہے جا تکہ این آ

<sup>(1)</sup> يودنابا بـ ١٩٦ يت١٠

رِاعتقاد کو نجات ابدی کہتے تھے۔ حضرت محد بھا اور اہل اسلام بھی پہیا عقاد رکھتے ہیں اس وجہ سے الومیت سے الظیلا کے قائل کو کافر کہتے ہیں۔ رہا معترض کا بیا کہنا کہ انہوں نے حصرت عیسی الظیلا کی تفظیم نہیں کی بیابرترین بہتان اور سیاہ ترین جھوٹ ہے کیونکہ کاام مجید میں جا بچا آ بچنا ب القیلا کی مدح و تعریف کی گئی ہے بلکہ انگی والدہ محتر مدکی عفت وصعمت ا

#### شبيسوم

حضرت کی الفیاف این الرق ل که میں است تمبارے پاس جیجونگا (۱) میں وہ میں است تمبارے پاس جیجونگا (۱) میں وہ میں کے اللہ کا طرف فرمارے جی البذا طروری ہے کہ قارقلیط حضرت کی اللہ کا کا رسول مواور درجہ میں ان مے کم تر ہو جبکہ مسلمانوں کے نزویک حضرت تھ بھائو کی اللہ کا منظمات حاصل ہے تو فارقلیط سے تھ بھی کی کرم او ہو سکتے ہیں۔

#### جواب

یا عتراض بھی بے حقیقت ہے کیونکدا کر بھیجا جاتا کم مرتبہ ہونے کوشلوم ہوتو اس الازم آتا ہے کدروج القدی بھی حضرت کے القیلا کارسول اور کم مرتبہ ہو صالاتک نصارتی کے عقیدے کے مطابق وہ اقتوم ثالث ہے اور مین خدا ہے۔ پھرروج القدی کے رسول میں القیلا اور کم تراز سے القیلا ہونے کا اعتقادر کھنے کی دوسور تیل ہیں۔ ایک صورت بیہ ب کد حضرت سے لفظیلا کی انسانیت کا قول کیا جائے جیسا کے نشن الامر میں جن بات ہی ہے اس سورت میں بیا عقاد کفر ہے۔ دومری صورت بیہ کہ آنجناب القیلا کی الوہیت کا قول کیا جائے جیسا کدا کم جیسائیوں کا عقیدہ ہے پھر روح القدی کے کم مرتبہ ہوئے کا کیا

<sup>(</sup>۱) يوطالب ١٥ آيت ٢٦ ـ

مطلب ہے؟ کیونکہ اگر تینوں کوستفل ملیحہ وعلیحہ و خدا کہا جائے یا تینوں کو خدا کا بڑ کہا جائے اور بھش کی بعض کی بعض اور بھش کی بعض ہے اور بعض کی بعض ہو فضیلت کا اعتقاد رکھا جائے تو یہ با تفاق فریفین کفر ہے لہذا بعض کی بعض پر قضیلت متصور نہیں ہو علی و وائریں جب حضرت کی افضیائی نے یہ بھی فر مایا ہے 'اور میں باپ نے ورخواست کر دلگا تو وہ جہیں و دسرا مدوگا رفتے گا الح '' لہذا الحے ووسرے قول میں کو ''میں تمہارے یا ہی باپ کی طرف ہے جیجو نگا' اس میں جیجے کی نسبت اپنی طرف کر نا کو ان میں تعجیج دلگا' اس میں جیجے کی نسبت اپنی طرف کر نا کو ان اور حضیقا جیجے والا افلہ تعالی ہے اور حضرت کی الفیج تو عفیر محض اور درخواست و دعا کرنے والے میں اور مخترش کی آتھوں پر کیمی گرائی کی پی بندھ گئی ہے کہ درخواست و دعا کرنے والے میں اور مخترش کی آتھوں پر کیمی گرائی کی پی بندھ گئی ہے کہ حضرت میں اللے بیا ہو اور کیتے ہیں کو اگر میں نہ جاؤں اس نے باب الکی آتھوں پر کیمی گرائی کی پی بندھ گئی ہے کہ مشیخ اللیک قار قبیل ہے جی اور کہتے ہیں کو اگر میں نہ جاؤں ان سے مندی اللیک و سری اسی ہے جازت ہو الا این سے الگ ایک و مددی ارت صاف دالات کرتی ہے کہ آتے والا این سے الگ ایک و مددی ارت ہے جو الا این سے الگ ایک و مددی ارت ہے ہوں کہ کرتی ہے والا این سے الگ ایک و مددی کا رقبیا ہے کہ کہ آتے والا این سے الگ ایک و در مری اسی ہے جازت ہے جازت ساف دالات کرتی ہے کہ آتے والا این سے الگ ایک دوسری اسی ہے جازت کی ایس معلوم ہوگیا۔

شبه چهارم

فارقلیط کے حق میں حضرت کے الصحاف اس طرح فرمایا ہے کدا ہے و نیا حاصل میں کرسکتی کیونکہ دو تبارے میا تھا دہتا ہے ہوئے کا اس و میا تھا دہتا ہے اور تہا دے ساتھ دہتا ہے اور تہا دے ساتھ دہتا ہے اور تہا دے ساتھ دہتا ہے اور تہا دے اندرہ وگا۔ اب اس وصف کا مصدا تی حفر سے تھر لیکنے کیے ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک تو وہ تنظیم یادشاہی رکھتے ہے مشہور بین الانام خط سب لوگ ائیس و کیھتے اور جائے تھے۔ ٹانیا یہ کہ جنا ہے تھا انسانگا کے حوار بیان بارہ تھے لبذا ضروری ہے کہ حضرت تھر بھی بارہ وحود ہوں اور اگر آپ بھی ایک روئے ہوں روحوں کا مجموعہ ہوں تا کہ ہم ایک حواری کے اندرم وجود ہوں اور اگر آپ بھی ایک روئے ہوں

<sup>(</sup>١) علاقة عاز" وعاكرنا" بحك من وعاكرونكا تواسط بب ياب يعيمار

<sup>- 1 (7) : 1 (8) : (7)</sup> 

اورسب من موجود بول أو آيكا خدا بونالا زم آيكا اوريه بالا تفاق كفرب-

جواب

حقیقت بیہ ہے کہ اگر فارقلیط ہے مرادروح القدس لیا جائے جو تین خدا ہے تو اس صورت میں بھی بیدواستحالے الازم آتے ہیں بلکہ زیادہ

شدت کیماتھ لازم آتے ہیں کیونکہ پہلی بات توبہ ہے کہ خدا کوسارا جہال حضرت محد الله عنا باورالله تعالى كى شهرت معزت محد الله كشهرت عن الدرّب ووسری بات بیہ ہے کہ اللہ تعالی مکان و میک ہے یاک ہے اسکی مخلوقات میں ہے کوئی چیزا سکے لي ظرف جيس موسكتي جيسا كرباب دوم كافعل اول مي يولوس ك اقوال ع معلوم موالبذا يبال تاويل كى خرورت موكى ورندجس طرح فارقليط عدم او معترت محده لينا بظاهر درست نہیں بیشتا ای طرح روح القدی مراد لیها بھی ممکن نہیں ۔ اگر تاویل کی راہ اختیار کی جائے تو لفظ فار تليط حطرت محد الله يرزياوه بمترطور يرصاوق آتا بي يرجاز هيقت عرفى ك ورج میں ہاور حفرت کے اللہ کے اکام میں اسکی بہت مثالیس ملتی ہیں مثالاتی باباا آیت 21 میں ہے" اور کوئی منے کوئیس جانتا سوایاب کے اس طرح آ نجتاب اللي كا يود ك متعلق ارشاد بي الرقم موى كايقين كرتے تؤ ميرا يھي يقين كرتے اس لئے كمان نے میرے جق میں لکھا ہے لیکن جب تم ای کے نوشتوں کا ایفین شیس کرتے تو میری باتوں کا كوكريقين كرومي البوحناب ٦٥ يت٢٨) اى طرح بوحناباب ١٨ يت ١٩ مي يبود = خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہے" نہتم مجھے جانتے ہونہ میرے باپ کواگر مجھے جائے تو میرے باپ کو بھی جانے "اورای باب کی آیت ۵۵ میں ہے" تم نے اسے نبیل جانالیکن میں اے جانتا ہوں'' ای طرح یومتایا ہے کا آیت ۲۵ میں انکاارشادے'' اے عاول یا ہے!

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ونیانے تو مجھے نیس جانا مگر میں نے مجھے جانا' ای باب کی آیت ۱۲۱۳ میں ہے''جس طرح میں ونیا کاشیں وو یکی ونیا کے نبیل ' طالانک برخض جانتا ہے کہ یہودموی القیامی را لیمان لا ع بي اورآج تك اسيخ آ يكوامب موموى كبلات بي الحك علما وتوحيد وذات وصفات باری تعالی ای طرح دیگراوامرونوائی ہے حب بیان توریت وصحب سابقہ بخولی واقف میں بلکہ جناب میں الساد خودلو گول اورائے شاگردول مے فریائے تے " فقیداور فریس موی كى كدى يربيطے بين الى جو يكو و تيمين بنائيں وه سب كرواور مانوا (متى باب ٢٣٣ يت٢) ای طرح اکثر ایل جہاں اللہ تعالیٰ کو بائنے ہیں اور آنجناب الکھ اور ایکے حواری اہل جہاں میں ہے ای تھے لیکن کی ستی پر کائل ایمان الليف کا مطلب بيہ ہے کہ اسکی کائل اطاعت کی جائے اور قدا تعالی کی کامل پہلان میرے کدا سکے احکام اور رسولوں کو پہلائے چونکہ بہوداور دوسر سا كر لوك حضرت ميسى الظيف يرجوور حقيقت عيد رسول تضايمان ندااع تصاور رسول خدا كونيل بيجائة تقر كويا حفرت موى الله يرجى ايمان تدالات اورخدا كو كى تد پیچانا۔ ای طرح حضرت مینی اللہ اور ایکے حواری دیگر لوگوں کی طرح اس حقیر و نیا کے طالب نہ تھے گویا وواس ونیا کے فیص تھے۔ ٹھیک ای طرح زیر بحث آیت میں بھی ایجے ارشاد'' و نیااے حاصل فیٹس کرسکتی کیونکہ نداہے دیکھتی ہے الخے''' کا مطلب بیہ ہے کہ و نیاانگو قبول کرنے ے انکارکریکی کیونکہ وہ اپنے خیال میں انگواس مرہے کے لاکق نہ سمجھے گی جیسا كهشركيين عرب كمها كرتے تنفے كه خدا تعالى كواس يتيم ابوطالب كے سواا وركو في شخص رسول بنانے کیلئے تبیں ملا۔ ای طرح الاجہل اورائے لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم بن عمید مناف کیساتھ ہرطرے کے شرف داعز از میں برابرشر یک ہیں لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دمارے درمیان آیک پینجبر ہے تو ہم راضی نیس کہ دہ جمارے اوپر دحی لائے۔ ولید بن مغیرہ نے آتخضرت 🕾 ے کہا اگر ٹیوٹ جن ہے تو میں اسکا زیادہ مستحق ہوں کیونکہ میں عمر میں مال میں آپ ہے

پڑے کر اول۔ دوسری جانب مدینہ و نبیر کے بیبود بھی آپ کو اولا داسا عمل القطاف میں ہے۔ جونے کی بنا پر حقیر خیال کرتے تھے بعض حسد کی وجہ ہے اور بعض جہالت کی وجہ سے ان پر ایمان لائے کو عار بچھتے تھے بھی صال دوسری تو موں کا تھا۔

یاور ہے کہ بیالفاظ کہ 'ونیا نہ اے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے ہم اے جانتے ہووہ
تہارے ساتھ رہتا ہے 'اگر چہ سب حال کے صفے ہیں گرستقبل کے معنی ہیں ہیں کونکہ
اگر بیز مانہ حال پر محمول ہوں او حضرت میسی القیلا کے کام میں تشاد والازم آئے گا کیونکہ انکا
ایک قول ہے 'اگر میں نہ جاؤں و وہ کہ وگار (فارقلیط ) تہارے پاس نہ بیگا' اور دوسرا قول
ہے کہ ''وہ تہارے ساتھ رہتا ہے'' اب قول اول مرت کے کہ حضرت سے القیلا جا کیگے تو
فارقلیط آئے گا اور قول ٹائی میں فارقلیط کا پہلے ہے موجود ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ستقبل کے
وقائع کو حال وقر ب ہے تبیر کرنا بلکہ بعض اوقات مینے ماضی ہے تبیر کرنا کتب سادیمیں
کٹر سے وارد ہے بالحضوص آ نونا ب القیلا کے کلام میں تو انکی بہت مثالیس ہیں جیسیا کہ
باب دوم کی فعل دوم میں دلیل مشتم کے ذیل میں تضیان معلوم ہوا تا ہم مزید چند ختا ایس مذر

(۱) انجیل مترجم فاری کے بیعنایاب ۱۴ آیت ۱۹ میں اس طرح مرقوم با اندکی دیگر جست کہ جہاں مرافی مینداما شارامی میندا کیفی استحوار دیریاتی ہے کہ ونیا بھے پھر نہیں دیکھتی ہے گرتم جھے دیکھتے ہو''

(۲) یوجنا باب ۱۹ آیت ۱۳ شل ب "نزد پدر خود سے روم و تاراد مگرنی بیند" یعنی " "میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے تین دیکھتے ہو" (۱)

<sup>(</sup>۱)موجود التخول مين پيرتبارت تين ہے۔

(۳) ای باب ۱۷ کی آیت ۱۷ میں ہے" اندک مدتی شارانمی بیند باز اندک ویگر مراخواہید وید زیرا کہ زر و پدر سے روم' ایعنی' تقوزی دیر میں تم جھے نیس و کیمتے ہواور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دکچھ لوگ اس لئے کہ میں باپ کے پاس جا تا ہول'(۱)

( م ) آیت کامیں ہے ' از آ نجا کہزو پیررے روم' تعنیٰ ' اس لئے کہ میں باپ کے پاس جا تا ہول''

(۵) آیت ۱۹ش ہے" شنگفتم اندکی دیگر شامرائی بیند دباز اندک مراخواہید دید" مینی میں کے کہاتھوڑی دریش تم مجھے نددیکھتے ہوا در پیم تھوڑی دریش مجھے دیکے او سے" ان تمام عبارات شن میں نیند بھال استعمال ہوا گر مستقبل کے معنی میں ہوکر مطلب سے ہے کہتم مجھے تمین دیکھو گے۔

£ 5

یوحناباب ۱۵ آیت ۲۱ شی جناب کی الفیائے فود فارقلیط کی وضاحت روح الحق (سچائی کی روح) کیساتھ کی اور پاپ ۱۳ آیت ۲۶ ش اسکی وضاحت روح القدس کیساتھ کی ہے۔اور روح القدس سے مراد اقتوم ثالث ہوتا ہے جو کہ گئین خدا ہے۔ اب اسکا مصد ال حضرت مجھ بھی کہتے ہو سکتے ہیں؟ دوا ہے گچراختر اضات میں سے اسکوس سے پر ااحتر ض سمجھتے ہیں۔

جواب

الران حفرات كايدولوي ب كدروح القدل عاقق م فالث مراد مونا قاعده كايد

<sup>(</sup>۱) موجود النول شراع إرت كا أخرى هدفيس ب

ے اور ہر جگہ پر اقوم خالف ہی مراو ہوتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے اورا گرا تکا یہ کہنا ہے کہ یہ قاعدہ کلیڈیس بلکدامر جزئی ہے بعنی بعض جگدروح القدی بول کر اقدوم خالف مراوجوتا ہے اور بعض جگدا بیانبیں تو ہم تسلیم کرتے ہیں مگر بیصورت تمارے مقصود کے منافی نہیں اور انظے مذ عاکیلئے مذیر نہیں۔ اگر آپ اس مسئلہ کی کھل تحقیق جا ہے ہیں توسیعے !

# لفظ روح القدس، روح حق وغيره كي تحقيق

روح القدس روح حق روح عن الدوج خدا مياني كى روح ورح فم الله (روح وجن خدا) ان سب القاظ كا مصداق ومفهوم أيك جي اوركت ساويدي برايك دوسرك كي جكدير استعال و على اوردرست بي كرستى على واسية عوام كود وكددية كيلية اكثر رسائل ين ية دلوكي كرت بين كه مذكوره الفاظ عراد صرف اقتوم ظات بهوتا ب مثلاً يادري فنذرا في كتاب عل الا فكال جواب كشف الاستاريس لكية بين "جس فحض كويمي توريت والجيل \_ ذراجى مناسبت اورشعور موكا اسكومعلوم بكروح القدى روح التي اورروح فم الله وغيره بیا الفاظ رون اللہ کے معنی میں اس کئے میں نے اسکوٹا بے کرنا ضروری جیس سجان انٹی میں کہتا ہوں کہ ان تمام الفاظ کا مصداق ومطلب تو ایک ہے لیکن اس بات کو ہم تشکیم نییں کرتے کے برجگ اس مراد ضدا (اقتوم خالث) جواور یا دری صاحبان کے اقوال کو تعسب بر محول كرتے بين بلك ين بھي يادري موسوف ي كا قول تفور ي تغير كيسا ته كہتا ہوں کہ جو خص توریت وانجیل ہے ذرا بھی مناسبت اور شعور رکھتا ہے اسکومعلوم ہے کہ الفائذ نذكوره بول كربر جكه وات خدام اوبيس بهوتي اورسيجوں كا كليت كادعوى كرنا فلط ہاس لئے اسكونابت كرنا ضرورى فيل مكر بوسكما ہے كدكوئي ميرے اس دعوى كوسيجول كي طرح وعوى محض سمجهاس ليح نمون كے طور ير چند شوا برقتل كرتا بول اور جو شخص مزيد دايال كا طالب بو

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اے جاہیے کہ عہد نامہ قدیم وجدید کا نظر عائز مطالعہ کرے انشاء اللہ اے بہت سے شوا برل جا کینگے۔

ببهلامعنى

جانتان پہنے کہ بھی بھی لفظ روح اور ندکورہ بالا الفاظ بول کراس سے مرادوہ روح کی
جاتی ہے جوجم کیسا تھ تھلاط ہوتی ہے اور اسکا بدن سے تعلق ہوتا ہے چنا نچے اللہ تعالیٰ آیک قوم
جسکی بوسیدہ بٹریوں کو جوز ہوتی ایل کی وجہ سے زیمہ کیا تھا ان سے خطاب کرتے ہوئے
قرمایا "روح خودرا در شاخوا ہم نہا دُتا زیند و شویر و شارا دروطن مالوف ساکن خواہم گردائیند
الحے "(ا) (حزقی ایل باب سے "آیت "۱) اردو بائیل میں اس طرح ہے "اور جب میں اپنی
دوسے میں رکھوزگا اور تم جونو کے الحے" "(۲) صاف طاہر ہے کہ یہاں روح کی نسبت اللہ
تعالیٰ کی طرف ہے اور اس سے مرادو بی روح ہے جو بدن انسانی سے تعلق رکھتی ہے۔
تعالیٰ کی طرف ہے اور اس سے مرادو بی روح ہے جو بدن انسانی سے تعلق رکھتی ہے۔

دومراشي

جھی بھی لفظ روح نیک ویاک شخص کیلئے بھی آتا ہے چتانچہ بوحنا باب آیت ا فاری بائبل میں اس طرح ہے 'آ آنچہ از جہم متولد شدہ جسم است وانچہ از روح متولد شدہ روح است '(۳) ہندی (اردو) ترجمہ فاری کے موافق ہے اور عربی ترجمہ میں اس طرح

4

ان المولود من الجسد جسة والمولود من الروح روح.

<sup>(</sup>۱) موجود وقاری فیزیری ای طرح بے "وروح خودراور شاخوا بم نیاد نازیدو شویدو شاراور زمین خود تان مقم خوا بم ساطنت"

<sup>(</sup>۲) موجوده اردوز جر کتاب مقدت عن ال طرح ب "اورش الى روح تم بن دالونگااور تم زعره جو جاؤگ" (۳) موجوده فارى بائل ش ال طرح ب "آنچاز جم مولود شد جم است و آنچاز روح مولودگشت روح اسك"

#### نيرامعتي

### デナルデタリカリンとうテレデュ

ايها الاحباء لاتومنوا بكل روح بل جربواالارواح هل هي من الله وذالك ان كذبة الانبياء قد ظهروا في هذا العالم وكثروا وبهندا يعرف روح الله ان كل روح يعترف ان يسوع المسبح قد جاء بالجد فهو من الله وكل روح ينكر يسوع فليس هو من الله وهو المسبح الكذاب الذي سمعتم بانه ياتي وهو الأن في العالم واما نحن فمن قبل لله ومن يعرف الله فانه يسمع منا ومن ليس هو من قبل لله ومن يعرف الله فانه يسمع منا ومن ليس هو من قبل

الله فليس يسمع أننا فيهذا نعرف روح الحق وروح الضلاله

بائل مترجم بندی (اردو) ین ب "اب بیارواتم برایک واعظ پراعتقادند کرو بلکه واعظوں کوآ زماؤ کہ ووخدا کی طرف ہے این کہنیں کیونکہ بہت ہے جوئے ویغیر و نیاییں آئے ہیں۔ کون واعظ خدا ہے تم ای ہے جانو کہ برایک واعظ جواقر ارکرتا ہے کہ لیموع کی اے جم میں ظاہر ہوا خدا ہے ہوا ہو ہرایک واعظ جواقر ارئیس کرتا کہ بسوع می جم میں آیا ہے خدا کی طرف ہے ہیں۔ یہی کی کا دشمن ہے جم کی ترقم نے بی کی خرقم نے بی کہا تا ہے اور وہ اب دنیا ہی ہو خدا کو پہلات ہے واری سنتا ہے اور جو خدا کا فیمی ماری فیمی سنتا ہم ای سے جو واعظ اور بہلائے والے واعظ کو جان لیتے ہیں "

لا حظافر ما يراك الروح فوارى مترجمين في الله الدول وح وارواح وومرى والمراح وومرى المروح الدول وح في الله المروح في الله في المروح والله في المروح ال

ندگور دبالا کلام ہے صاف ظاہر ہو گیا کہ مطلق لفظ روح کا اطلاق بھی تیک و پاک آدی پر ہوتا ہے اور بھی مطلق داعظ پر ہوتا ہے خواد صادق ہو یانہ ہو۔ ای طرح لفظ روح اللہ روح الحق روح خدا روح رائتی کا اطلاق واعظ و پیٹیبر صادق پر آتا ہے جب سیحی علاء کا اعتراف ہے کدروح اللہ روح القدی روح الحق وغیرہ جیے الفاظ کا مصداق آیک ہے ای طرح ان میں ہے ایک کا دوسرے کی جگہ پراستعال بھی سیج ہے البذا شخص شدکور (فارقلیط ) پر لفظ روح کا اطلاق بھی بلاریب سیج ہے اور سیجوں کا کلیت کا دعوی پالکل غلط ہے۔

چوتھامعتی

مجمى لفظ روح اس نفس ناطقة كيلي بحى استعال موتاب جو كالل ادراك اور وافر روشى ركلتى مواجيمى باتول اورقا كبات كامصدر بورا سكيمتا بلي مين روح زنا روح خواب آلوده وفيره بيس الفاظ استعال موت مين جيها كدهفرت لوسف اللير حمتعلق بيدائش اس آيت ٢٨ يل بي افرعون بخادمان كفت آيامش ايش مخض بيم رسد كدورو \_ روح خدایا شدا بشدی ترجمه استکرموافق ب(۱) ای طرح حضرت دانیال محتملق بادشاه بابل ك كلام من خطاب وعائب ك صيف كيساته إس طرح مذكور بي "روح خدايان مقدى دروےاست اروح خدایان مقدی درتست عربی ترجمه میں لفظ خدامفروواقع بعبارت اس طرح بي روح الله القدوس فيك "اي محفد كياب ١٥ يت المام وين السرام بي وروروح خدايان مقدس است .....روح خدايان ورتست "عربي ترجمه مين يهال يحي لفظ خدا مقرد واقع ہے۔ ان آیات کا ہندی رجمہ فاری کے موافق ہے۔ ہوستے باب، آیت ۱۲ ش بی امرائیل کی ندمت کرتے ہوئے آیا ہے الوی زنا ایشاں را مراہ کردہ است "بندى ترجمه سكيمطابق باورع لي ترجمه عن العطرية بي ضلوا يروح الزيا" رومیوں کے نام خط باب اا آیت ۸ میں ہے" خدا آنہارا روح خواب آلود و داوہ است و پھمان نامینا وگوش ہا ناشنوا وچنیں است تا امروز' یسعیاہ پاب۲۹ آیت ۱۹ میں ہے'' زیما (١) موجوده اردور جمہ بحالد كما مع مقدى ال طرح ہے" موفر كون نے اسے خادموں سے كہا كہ كہا بم كواسا آدى جیبا ہے جس شی خدا کی روٹ سے ل مکتا ہے؟"

كدخداوندرون خواب كرال برشار يختداست وچشم بائ شارابسته است (١)

بإنجوال معنى

مجھی لفظ روح کا اطلاق اس" فیضان ورصت" پر کیا جا تا ہے جواللہ تعالی کی ظرف ے اسکے نیک بندوں برنازل کیاجاتا ہے۔ یکی فیضان الہام کا ماخذ ہوجاتا ہے جیسا کدلوقا باب آیت ۱۵ میں حضرت کی اللیا کے متعلق فرکورے "اورووایل مال کے پید بی ہے روح القدى سے مجر جائيكا" إى باب كى آيت اسم من بين البيشع روح القدى سے جركى" پھرآ بت عام میں ہے ' اور اسکایا ہے۔ زکر یاہ روح القدی ہے بھر گیااہ ر نبوت کی راہ ہے کہنے لَكَا كَ " كِيراً بيت • ٨ ثيل بي "أوروولز كا بره حتا أوروح ثين قوت يا تا كيا" خروج باب ٣١ آیت ایس ب المحر خداوند نے موی ے کہا و کھے میں نے بھلی الل بن اور کی بن حور کو يبوداه كے قبيلة ين عنام كيكر باليا باورين نے اسكو تكت اور فيم اور علم اور برطرح كى صنعت میں روح اللہ ہے معمور کیا ہے 'خروج باب ۳۵ آیت ۳۰ میں ہے 'اورموی نے بی اسرائیل سے کہا ویکھوخداوئد نے بھلی ایل بن ادری بن حورکو جو میوداہ کے قبیلے میں سے ب نام لیكر بلایا ب اوراس نے استحكمت اور قبم اور دانش اور برطرح كى صنعت كيك روج الله \_معموركيا بي التي إب الآيت ١٦ ساس ي فداوند في موى ع كهاكدى اسرائیل کے بزرگوں میں سے ستر مردجن کوتو جانتا ہے کہ توم کے بزرگ اورائے سروار جی میرے حضور جمع کراورا تکو خیمیاجماع کے پاس لے آتا کدوہ تیرے ساتھ وہال کھڑے ہول اور میں اثر کر تیرے ساتھ و بال باتیں کرونگا اور میں اس روح میں ہے جو تھے میں ہے کچھ لیکر

<sup>(</sup>۱) ان آیت کی عبارت موجوده قدام تراجم بین مختلف بے مثلاً اردوقر جسین اس طرح ہے " محیوتک شداوی نے تم پر "محری خیندگی روح بھیجی ہے اور تمہاری آتھوں لیٹن غیول کو نامیط کر دیا اور تمہارے سرون لیٹن غیب ویوں پر تواب زال دیا"

ان پی ڈال دونگا کہ دو تیرے ساتھ قوم کا پوجھا ٹھا کیں تا کہ توا سے اکیلا شاٹھائے ....... تب موی نے باہر جا کر خداد تدکی یا تی ان لوگوں کو کہ ستا کیں اور قوم کے برزرگوں تیں سے
سر شخص استھے کرکے اکا و خیمہ کے گردا گرد کھڑا کردیا تب خداد ندا بر بیں ہوکرا ترااوراس نے
موی سے باتی کیں اوراس دور بی سے جواس بیں تھی پیچو کیکرا سے ان ستر بردرگوں میں
ڈالا چنا نچے جب رور تا ان میں آئی تو وہ نبوت کرنے گالیکن بعد بین پیر بھی نہ کی پران بیں
سر شخص شکر گاہ ہی میں روگا گیا کا نام الداداوردوس سے کا میداد تھاان میں کئی دوج آئی "

ان آیات بین روح القدل روح خدا اور روح بعنی فیضان ہے ورنہ ذات احدیث جل جل بی القدل روح خدا اور روح بعنی فیضان ہے ورنہ ذات احدیث جل جل الد جو مکان و تجزیب پاک ہے اسکے پر ہوئے بھر جائے کسی شے بیل تھے اسکے پر ہوئے بھر جائے ایکی و مطلب بیس بلدار کا احتقاد کفر و گراہی ہے اور توریت کا اردو ترجہ تو ہمارے دموی کو نہایت بلیغ طریقے ہا ایس کرتا ہے (۱) یہاں ان الفاظ کو اقتوم خالے تین خدا کے معنی بین لینا افساف کا خون کرتا ہے۔ ہمارے قول کی تا تید لیمن کورہ اور کی المائید لیمن کورہ بالدی ہوئی ہوئی ہے المال باب ۸ آیت ۱۹ ایس ہے "جب شمعون نے لیمن کہ در مولوں کے ہاتھ در کھنے ہوئی ہے المال باب ۸ آیت ۱۹ ایس ہے "جب شمعون نے دیکھنا کہ در مولوں کے ہاتھ در کھنے ہوئی ہوئی القدس دیاجا تا ہے تو ایکے پاس رو پ ااکر کہا کہ بھے بھی بیان دو کہ جس پر بیس ہاتھ در کھوں و وروح القدس پائے بھری کورہ بیوں سے کہا تیں دو ہے تیرے ماتھ مقارب بول اس کے کہ تو نے خدا کی بخشش کورہ بیوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا "عربی ترجہ میں اس طرح ہے :

فقال له يطرس قضتك معك للهلاك من اجل الك ظنيت ان هو موهية الله نقتني بفضة

<sup>(</sup>۱) حولانا کی مبارے فاری تھی بیان آخر می اردور جسکا خوالید یا تحریم سابقا اردور جسائی کرآئے ہیں اوروہ حالا بصرت ہے۔

ا محال باب اا آیت ۱۵ ما شر ہے 'جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدی ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پرنازل ہوا تھا...... پس جب خدانے انگویھی و بی توجہ کو خداوند یہوع می پر بالیان الا کر کی تقی توجی کون تھا کہ خدا کوروک سکتا؟ پی آیت کا عربی بابل مترجم میں اس طرح ہے:

فان كان الله كان اعطاهم مساواة الموهبة مثل ما لنا الح

اعمال باب۱۵ آیت ۸ میں ہے" اور خدائے جو دلوں کی جانتا ہے انکو بھی ہماری طرح روح القدس دیکرانگی گوائی دی" عربی ترجمہ اس طرح ہے:

والله عالم القلوب شهد اذا اعطاهم روح القدس كمثل ما لنا

الخاصل بطری حواری ان اقوال میں روح القدی گوخدا کا افعام بہتاتے ہیں نہ کہ میں خدا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کا فیض اللہ اتعالی کا افعام موہب اور پخشش ہے۔ افعام و یے والے اور افعام میں تغایر کا ہوتا انتہائی بدیجی امر ہے۔ روح القدی وغیرہ جیے الفاظ کا استعمال ای معنی میں عمید شیق وجد بد میں کشرت ہے ہوا ہے بالضوص ابواہ انتہائی اس میں معنی بہت کی معنی بہت کی چھوں پر مراو ہے بلکہ اتحال میں بہت کم الی جگہیں ہیں کہ بیافظ بول کر کی معنی مراد نہ ہو جی ال کے تاریخ کی بیت کی بیادر ہے کہ چوتھا معنی کے ذیل میں جو مثالیں آئی ہیں اگر بھی پانچوال معنی لیمنی فیضان لیا جائے ہی تھی جے گر چوتھا معنی مراد لیمنا تا ہوں کی بیانچوال معنی لیمنی فیضان لیا جائے ہی تھی جے گر چوتھا معنی مراد لیمنا تا یوں اس میں اگر بھی پانچوال معنی لیمنی فیضان لیا جائے ہی تھی تھی ہے گر چوتھا معنی مراد لیمنا تا یوں میں اگر بھی پانچوال معنی لیمنی فیضان لیا جائے تو بھی تھی ہے گر چوتھا معنی مراد لیمنا تا یادہ بہتر ہے۔

چھٹا معتی

مجھی لفظ روح وغیرہ ذات خدا کے معنی میں بھی استعال ہوا ہے چنانچہ اعمال بابھ آیت ۳ میں ہے' دکر پطری نے کہا ہے حیناہ! کیوں شیطان نے تیرے دل میں میر بات ڈال دی کہ تو روح القدس ہے جھوٹ ہوئے ............... تو نے کیوں اپنے دل
میں اس بات کا خیال بائدھا؟ تو آ دمیوں نے بیس بلکہ خدا ہے جھوٹ بولا' دیکھتے! تیسری
آ یہ بیس خات کوروح القدس تے جیر کیا چھی آ یہ بیس اس فات کو خدات تعیر کیا۔
جب بی جس ذات کوروح القدس نے جیر کیا چھی آ یہ بیس اس فات کو خدات تعیر کیا۔
جب بی خصیل آپ کو معلوم ہوگئی تو بیس کہتا ہوں کہ لفظ روح القدس روح الحق وغیر وستعدد معانی کیلئے آتے ہیں اور ان جیے الفاظ کا اطلاق نیک و پارسا شخص واعظ صادق
ریمی درست طور پر ہوا ہے۔ اب کوئی متعصب ومعاند شخص ہی کہ سکتا ہے کہ اس لفظ کا اطلاق افضل المرسلین خاتم النوبین بھی پر بعیر ہے۔ و سالسلہ التوفید قی ومنہ الوصول الی التحقیق

## تيئيسوي دليل

مكاشفہ بوحنا باب البت ۲۹ میں ہے ''جو خالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک ممل کے عصا ہے ان پر موافق آخر تک ممل کرے میں اے قو موں پر اختیار دونگا اور وہ لوہ کے عصا ہے ان پر حکومت کر رہا جس طرح کہ کہار کے برتن چکنا چور ہوجاتے ہیں(۱) چنا خچہ میں نے بھی ایسا اختیارا پنے باپ ہے بایا ہے اور میں اے مجع کا ستارہ دونگا چنکے کان ہوں وہ نے کے روج کلیں اور سے کیا قرمانا ہے''

## تشريح عبارت

ان آیت میں معزت عیسی الظیلا، صاف قرماتے میں کہ کامیاب وغالب کو میں قبائل برافتذاراورلو ہے کا عصاوو نگا کہ جس کے ذریعے سے وہ ان قبائل برحکومت کر بیگا اور

<sup>(</sup>١) اودور بديكام مقدل شي الرافرج ي اورووكم الدير برتول كي ما تديكما جور وجا كيك "

شی اے میں کا ستارہ ووزگا۔ یہ بات فلاہر ہے کہ وہ غالب وکامیاب شخصیت حضرت علی السی کے علاوہ ایل سازہ اور گائی اسے خواب میں جو یکھ و یکھا ہے اسکا کالل ظہور ہونا علیہ ہے۔ پس میں کہنا ہوں وہ کامیاب وغالب بستی حضرت مجمد اللہ بین کیونکہ یوحنا کے بعد حضرت مجمد اللہ کے علاوہ کوئی صاحب السیف پیغیمراییا نہیں گذرا کہ جس نے مختف اقوام پر خضرت محمد اللہ بایا ہواور امتول پر اپنے جلال و جمال کوظاہر کیا ہواور یہ اوصاف وعلامات حضرت محمد اللہ بایا ہواور امتول پر اپنے جلال و جمال کوظاہر کیا ہواور یہ اوصاف وعلامات حضرت محمد اوند تعالی کی طرف سے مظفر و مصور ہوئے چنا نچہ اللہ تعالی سورۃ اللے میں

قرمات على النا فتحنا لك فتحاً ميها وومرى عكرار شاويم. وينصرك الله نصراً عزيزاً (سورة الفنح آيت: ٢٠١)

> قـالـلـوهــم يعذبهم الله بايديكم ويخرهم وينصر كم عليهم (سورة التوبه آيت:١٤)

''ان سے خوب لڑوخدا انگوتمہارے ہاتھوں سے عدّاب میں ڈالیگا وررسوا کریگا اور تم کو ان پر شلبہ دیگا'' اور صحابہ کرام ﷺ جوراہ حق میں جان و مال لٹانے والے تتے اور گفار ے کماحقہ قبال کرتے تھے اللہ تعالی اکو اول ملك حزب اللہ ''فرماتے ہیں۔ نہ کورہ آیات کے مطالب پر گذشتہ دلائل میں گفتگو ہو چکی۔ شج کے ستارہ سے مراد قر آن کریم ہے جواللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر نازل ہوا اور متحدد جگہا ہے کلام پاک میں اے ٹور تے جیر فرمایا چنا نجے فرماتے ہیں:

وانزلنا البكم نوراً مبينا (سورة النساد آيت:١٧٤)

دوسری جگدارشادے

فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا ( سورة التفاين أيت: ٨)

یاضیج کے ستارہ سے مراد حضرت مہدی ﷺ ہیں جوآخر زبانہ میں گفر وشرک ظلمت وضلال کوصفی ہتی ہے مٹا ڈالیس کے جیسا کہ ستارہ سحر آخر شب میں مُلاہر ہوکرا تد حیرے کو بھگا دیتا ہے۔

أيك داقعه

خلاصہ صولة الضيم كے مصف لكھتے ہيں كه "على فيا درى ويت اور پادى ويك الم على الله بيات على الله بيات على الله بيات بيات الله بي

کرام ﷺ کے بعد بھی اس جگہ پر سلمانوں کی حکومت رہی درمیان میں مجھ عرصے کیلے مسیحوں کا بیت المقدس پر قبضہ رہا گھرانہوں نے شکست کھائی اور پھوڑنے پر مجبورہ و گئے۔ سلاطلین عثانیہ نے ان تمام علاقوں پر قبضہ کیا اور آئے تک انہی کے زیر تصرف ہے۔ یہ پیٹیگوئی حضرے تھے بھے کے حق میں صرح ہے "

#### تنبيه

ویت اور ولیم وی دو پادری بین جنبوں نے لوگوں کے انتہائی اصرار وتح یض پر عولة الفیغ کے مصنف سے پالشاف گفتگو (مناظرہ) کی اور خلس فاش کھائی باالآخرا کے وہ ساتھی جو سی ہوگئے تھے انہوں نے تھا دیت اسلام کا بیقین کیا اور مسلمان ہوگئے چانچہ مصنف نے اپنی کتاب کے خریس اس تمام تفصیل کو کھا ہے۔ والحد لله علی دالك اور آیت ۲۹ میں آخضرت کے حاتباع پرتج بیش وٹا کید ہے۔

#### تتمد بحث

قار کین کرام ارشد کم اللہ الگرآپ اس موضوع پر مزید دائال کے خواہشند ہون تو اس موضوع پر مزید دائال کے خواہشند ہون تو اس مرضوع پر مزید دائال کے خواہشند ہون تو اس مرضوع پر مزید دائال کے خواہشند ہون تو اس مرضوع بھی بھی اس میں کہ میں میں موضوع ہوں کہ بھی جا گئی ہے آپ بھی میں مارات بھارات بھارات میں سے زیادہ مضبوط ہیں۔ بعث نبوی بھی سے قبل میبود وانساری کی بیشارات بھارات بھارات بھی کی بعث کی بعث کی خبر دیتے تھے اور اسکا احتراف واظہار کرتے تھے گرا تی بعث کے بعد میبود وانساری کے دہ خوش تھیب افراد جو معادت ابدی ہے بہر وور تھے اور اسکا مرسود بیا سلام ہوگ چنا تھے مورائے دل پر السحن احق بالانے اعلام مرسم تھاوہ مشرف بیا سلام ہوگ چنا تھے

() )روق الدحدة مفقود بي في ويكر تمايول كي طرف بم في يجود شارات كروي ي

جب کفار نے محابہ کرام ﴿ کُوایڈاء پھیانے میں حد کردی تو نبوت کے یانجویں سال محابہ كرام ﷺ في حبشه كي طرف جبرت كي - ان ونول وبال كا باوشاه المحمد تا ي سيحي المذبب تھا۔مسلمانوں نے وہاں پینچ کرسکون کا سانس لیا تو کفار مکہ کواس پر بردا حسد ہوا۔ چٹانچہ انہوں نے تمروین العاص کوتھا نف وہدایا دیکرروانہ کیا۔ بیلوگ باوشاہ کے دریار پین پینچ کر تجده ریز ہوئے اور تھا تھ بیش کیے اور ان مسلمانوں کودیار عبشے نکا لئے کی استدعا کی۔ اسلام اورمسلمانوں کی استکے سامنے خوب برائی کی۔ بادشاہ نے من کر کہا یہ متا سب خیس کہ بناه كيرلوكول كوبلا جوست جرم الحك وشنول كيد والدكرويا جائ جناتي عم وياكم مسلمانون كو الإياجائ فيزيجي علاه يادر يول اوردرويش كويجي تمح كيا الل اسلام باوشاه عدر بارش آئے مگر بجدونہ کیابادشاہ کے مصاحبول نے اسکی وجہ ویجھی او مہاجرین شن سے حضرت جعقر تن انی طالب اللہ اللہ اللہ اللہ عادے تغیر نے خدا کے علاوہ کی اور کو محد و کرنے سے منع كيا چرويين اسلام كي تعليمات ذكر فرما كي جن كوئ كربادشاه كيول بين اسلام كي محبت گر كرنى اوركها كدأن ير جوكلام نازل مواب ال يس ع يجي ساؤ \_ صرت جعفر ال سورة مريم يزهى من كرياوشاه اورياوري وراجب رويز عاوركها خداكي تتم إيكام أوروه كلام جو حضرت موی القيدين ازل مواايك في شمعدان بي فظر موع ين چر باوشاه في كيا میں گواتی ویتا ہول کے مفرت محد الله الله کے رسول بین اور وی پیفیر بین چکے آنے کی حضرت میسی الفیلانے بشارت دی ہے پھر بادشاہ کے ساتھ بی اکثر اہلی حبشہ اور یا دری ورا ہب حضرات بھی مشرف باسلام ہو گئے (۱) چنا نجہ الله تعالی اس واقعہ کے متعلق سورة المائده شي فرمات بن

<sup>(</sup> ا )ميرة المصطفیٰ مصنفه ولا نامحه ادرلين کا ندهکوي، خاام، ۱۵۰

ولتحدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالو انا تصارى ذالك بان منهم قسسين ورهبانا وانهم لايستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول تركى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفها من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهدين. (مورة الماكدة إيد Ariar)

اے بیفیرتم دیکھو کے کہ عومنوں کیما تھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور شرک ہیں اور دوئی کے لحاظ سے مؤمنوں سے قریب تر اُن لوگوں کو یا ڈ کے جو کہتے ہیں کہ ہم تصاری ہیں بیاس لئے کہ اِن میں عالم بھی ہیں اور مشائع بھی اور وو تکبر نہیں کرتے اور جب اس ( کتاب) کو سفتے ہیں جو تیفیر پر نازل ہوئی تو تم و کہتے ہو کہ اگی آتھوں سے آنے وجاری ہوجاتے ہیں اس لئے کہ انہوں نے فی بات پیچان کی اور وود عاما تگتے ہیں اس پروردگار ہم ایمان کے آئے تو ہم کو

پھر جس وقت صفرت جعفر ہوشہ سے واپس لوٹے تو حبشہ کے راہوں اور پادر یوں کے ستر نفوس پرمشتمل وفد آنخضرت ﷺ کی خدمت میں عاضر ہوا آپ ﷺ نے ایکے سامنے سورۃ یہ سس پڑھی وہ س کربہت رو کے اور مسلمان ہوگئے ۔ بعض مفسرین نے آست ندگورہ کا مصداق اِن لوگوں کوقر اردیا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس ﷺ مردی ہے کہ جارود سی جوالک یا دری تھا آپ کامحیت میں آنے جانے کی وجہے سلمان ہوااور کہا ''اس خدا کی تتم جس نے آپکوچن کیساتھ بھیجا ہے بیں نے آپکی بشارت کو انجیل بیں پالیا ہے اور ابن بنول (حضرت مریم)

کے بیٹے عیسی ) نے تمہارے ہی متعلق بشارات دی ہیں۔ ای طرح بیبود کے وہ علاء وعوام

بنگا تھیے ہے نے ساتھ دیا وہ بھی سعاوت ایمان سے بہرہ ور ہوئے مشلا بیبود کے اجل علاء

حضرت عبداللہ بن سلام کھی احبار فحر ہیں وغیر ہم کے جنگی تفصیل دلائل سابقہ بیس گذر چکی

اور انکے علاوہ بھی بہت ہے علاء وعوام مشرف بہسلام ہوئے چنا نچاللہ تعالی اہل کتاب بیس

اور انکے علاوہ بھی بہت ہے علاء وعوام مشرف بہسلام ہوئے چنا نچاللہ تعالی اہل کتاب بیس

فساكتبها لللين يتقون ويؤتون الزكوة والذين هم بايتنا يؤمئون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوباً عسدهم في التوراة والانجل يامر هم بالمعروف وينهيم عن المستكر ويحل لهم الطّينت ويحرم عليهم الحبّلت ويضع عنهم اصرهم والاغلل التي كانت عليهم (مورة الامراف أيدا ١٥/١١/١٥)

البنتہ وہ یہودی دعیسائی جنہوں نے دنیا کوآخرت پرتر جیج دی ووالیمان ندلائے جیسا کہ اس فتم کے بہودی علاء دعوام حضرت عیسی القیق کے عمید کرامت میں بھی اسی وجہ ہ العال نال عن الله عن حالاً تلده والكونى برحل محصة تصحبها كرعبدالله بن صوريا كا تذكره دليل عدم كونيل شاري عن و وكا - يكى حال فجران ك نصار كى كاب جب وه آمخضرت كى ك خدمت بن حاضر موت تواعم الش كرت موت كف الكرار هم الآب حضرت عين كو خدمت بن حاضر موت تواعم الش كرت موت كف الكرار هم الآب حضرت عين كو خدا كا بنده كذر كال ويت موس آب كال خضرت عين الفياد كوالله كا بنده كهنا كالى وينا به توكن المنازل مولى:

فسسن حاجل فيه من بعد ماحاتك من العلم فقل تعالوا فدع ابسائنا وابتائكم ونسائنا ونسائكم ثم نبتهل فنجعل أعنت الله على الكاذبين - (مورة الرائران آيت ١٢) هر اگر يول عين كي بات من تم سي تفكرا كران اور تم كوظيقت عال تو معلوم بوى بل به ق أن سي كبنا كر آ كريم اين بيش اور عورة ل كو بل بك تم اين به يشول اور عورة ل كو بلا قاور بم خود يم آ كي اورتم خود يمي آ واور يجرود فول فراق وعاوالي كرين اور جولول يرخدا كى اعتر جين و ديني اور جورول يرخدا كى

اس آیت کنزول کے بعد آنخشرت اللہ نے فربایا کہ جس قدر میں ولائل چیش کرتا ہوں تم ای قدر میں ولائل چیش کرتا ہوں تم ای قدر مناو ونزاع اختیار کرتے ہوا ہے آؤ مباھلہ سے فیصلہ کرتے ہیں کہ چا جب جب ایک متاز ہوجائے۔ انہوں نے کہا کہ مشورہ کے بعد ہم اسکا جواب دینگے۔ جب والی ہوت اور مشورہ کرتے گئے تو ان میں ایک جھدار آ دی نے کہا کہ خدا کی تم تم اسکے نبی ہوئے کو جائے ہواور جس قوم نے بھی اپنے نبی کے ساتھ مباھلہ کیا ہلاک ہوگئی نے گرتم اپنے بوٹ وال کی جرائے ہوئی نے کرتم اپنے باپ دادا کی جروی کو عزیز رکھتے ہواور تجول اسلام سے کنز اتے ہوئو ان سے رخصت کیکر اپنے گھروں کولوٹ جاؤں۔ دوسرے دن آنجنا ہے گئے کے معزب حسن وحسین رضی الشاعنما کو اپنے گھروں کولوٹ جاؤں۔ دوسرے دن آنجنا ہے گئے کے معزب حسن وحسین رضی الشاعنما کو

الفايا حضرت فاطر ساتر تحين مضرت على عليه جمي يجهيدواند بوكة \_آب علا فرماياك جب میں دعا کروں تم آمین کہنا۔ تجران کے بید بیسائی اپنے مشورہ کے برنکس سامنے صف ہا ندھ کر کھڑے ہوئے تو ایخے سر دارئے جب ان برگذیدہ ومقربان الی کے چیروں کودیکھا تو کینے لگا اے دوستو! اِن اوگون سے مباهلہ کرنے سے بچوخدا کی تم میں ان کے چرول کو و يكتابول خداتها في جا بي عيار ول كوبهي التلك كيني يريشاد ماور من يقين ركها بول كرتم نے مباحلہ کیا تو آیک بھی جیسائی روئے ارض پرزندہ نیس رہیگا پھرانہوں نے اس رصلح کی كرسالا شدوه بزار حلدادا كرينكا أيك بزارصفر كم مهينه يس اورايك بزاررجب من اورتيس گھوڑے میں زر ہیں تمیں اونٹ اور دیگر اسلو کی ہر چیز تمیں کے عدد کیساتھ ویتھے۔ اِن شرائط پرسکی نامدلکھ کروہ اپنے گھروں کولو گے۔ ایخضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگروہ مباحلہ كر ليت توالله تعالى الكے چرول كوشخ كردية ان يرآ عان سے آگ برى اور تمام الل نجران حتی کہ گھرون کی چھتوں پر اڑنے والے برندے تک بلاک ہوجاتے۔ یہ واقعہ کھلی ولیل ہے کہ بینصاری نبوت محمدی اللے کوئل جائے تھے مرآ باؤاجداد کی تقلید فے اسلام لانے ےروک دیا۔

مدینہ و خیبر کے بیود جب عرب بت پرستوں فقبلہ بنو عطفان بنواسد و فیرہ ہے۔ جنگ کرتے اور فئلت کھاتے تولا چارا پے علماء کی طرف رجوع کرتے اورا کے تعلیم دینے پر پوقت جنگ اس طرح فتح ولصرت کیلئے دعاما تکتے :

السلهم ربنا انا تسئلك بحق احمد النبي الامي الذي وعدتنا ان تسخر جه لسنا في آخر الزمان ويكتابك الذي تنزل عليه آخر ما تنزل ان تنصرنا على اعدالنا الله تعالى إس دعاكى بركت سے اكلى لفرت قرماتے اى كے متعلق مورة البقروش

#### يول خردى كى ب

و كانوا من قبل يستفتهون على الكفروا فلما جاتهم ماعر فوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين اور يملي كافرول برفتم الكاكرت تقوق جم ييز كوه وتوب بيجائة تق جب السك پاس آئيني تو أس سے كافر بوگ پس كافرول په خداكى احت.

الوقيم تافق احد وطراني في سلمه بن قيس السب روايت كرت موع كهاب ك جارا محلَّه جو تعلَّه بني عبدالا شعل كهلاتا إلى الله عبدالك يبودي ربتا تقاء ايك ون ووايع كر ے نقل كرنى عبدالا صل كى اجتماع كاه مين آيا اور بلند آوازے كہا اے بت برستوا كياتم خير جائے كم فر ف ك بعد مارے ساتھ كيا مونے والا ب؟ تم ف كها تم بناؤ كيا مونے والا بال في المام في معددوباره زيرو موكرلوك اليدا الحال كى جزايا كي على عديم الكيابيدان على بات كردب وااس في كما خداك هم الرجي وبال كي آك ك ھ لے اس ونیا کے کی تئور کی آگ ٹیل ڈال ویا جائے اور اس آگ سے نجات وے دی یا نے تو میر ق تمنا کے عین مطابق ہے۔ ہم نے کہا اپنے دعویٰ کی صداقت پر تمہارے پاس کے ایک ہے؟ اس نے کہا ہی ولیل کافی ہے کہ مکہ ویمن کے قریب سے ایک وغیر بہاں يسوري في الله من عن موجود والمي بالكي الوكول يرفظر والى - جونك ان دنول بين جيو في عمر كالقا توجرى طرف الثارة كركياكما كرزندكى في إس لا كما ما تعدديا توبيدا من وفيم كانهاند بالكاراس داقعة كوزياده عرصه ندكز راكة حقرت تحدين عبدالله الله يحارك بوت كالجريجيل كى - إلى البياع كى اورمسلمان مو كا محروہ میبودی ایمان ندانا ہم اے ملامت کرتے اور کہتے کے تہمیں کیا ہوگیا حالا تکرتم نے اس طرح باتیں کی تھیں اب خود کفر پراڑے ہوئے ہو؟ اس نے کہا ہاں مجھے سب یاد ب کین سیدہ تیفیر میں جنکا میں نے ذکر کیا تھا۔

حضرت الوسعيد قدرى حضرت ما لک بن سنان رضى الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں بنوعبدالا شھل کے ہاں گیا تا کہ اسکے ہاں جمہوں اور بات چیت کروں یہ یہ بوداور ہمارے درمیان مسلح کے دن تقے وہاں جس نے دیکھا کہ بوشتے یہودی جیٹا لوگوں کے کہدر ہاتھا کہ گھرنا می جمہوری جیٹا لوگوں کے کہدر ہاتھا کہ گھرنا می جمہوری طور کا ذور قریب ہے وہ حرم ہے آ کیٹے اور بیشرا کی جمرت گاہ ہوگا میں اس پر بخت متجب ہوگر اپنی قوم کے پاس آیا اور اس واقعہ کا تذکر و کیا تو آیک شخص نے کہا کہ بوشتی یہودی اسکیتے ہیں تجس نے کہا کہ بوشتی یہودی اسکیتے ہیں جب میں بی قریب کے سارے یہودی اسکیتے ہیں جب میں بی قریب کے بال اسکی تحقیق کیلئے گیا تو سب نے اسکا اعتزاف کیا اور یہود کے جب میں بی قریب کے اسکا اعتزاف کیا اور یہود کے ایک مردار 'اور یہن ماطا'' نے کہا سرخ ستارہ طلوع جو چکا ہے اور کی جغیر کی بعث پری طلوع ہو چکا ہے اور کی جغیر کی بعث پری طلوع ہو تا ہے اور کی جغیر کی بعث پری طلوع ہو تا ہے اور کی جغیر کی بعث پری طلوع ہو تا ہے اور کی جغیر کی بعث پری طلوع ہو تا ہے اور کی جغیر کی بعث پری طلوع ہو تا ہے اور سلسلہ انہیا وہی اس اسکی تھی کے سواگوئی فیڈ پریش رہا ہے ہوگا ہے در گاہ ہے گا۔

 اور وہ نجی عربی وائی ہے جبکا نام احمد اللہ ہے وہ شدوراز ہیں اور نہ کوتاہ قد نہ اگی دوآتھ موں میں سرخی ہے رنگ میں سفید ہو گئے اللہ مبادک گھنے ہو گئے موٹے کپڑے پہنیں گڑجو کھانا ہیںا میسر ہوای پر فناعت کر ہے تا کہ ادارائے کندھے پر ہاورآنے والے مسائل پر کوئی فرنیس رکھیل گئا اپنی وجہ ہے کسی ہے کوئی انتقام نہ لیس کے اور جو اپنے آپکوان پر قدا کر ہے وہ اسکے ساتھی ہو گئے اوراپنے باپ بیٹول سے زیادہ اس سے بیار کر ہے اوراپک کر ہے وہ اسکے ساتھی ہو گئے اوراپنے باپ بیٹول سے زیادہ اس سے بیار کر ہے اوراپک جرم سے باہر آکر دوسر سے جم میں جرت کر ہے گئے اس ہجرت کا ہ شور کی اور کچھوروں والی دیس مجرم سے باہر آکر دوسر سے جم میں بیان کیس مجرم شان ہوگئے ان باتوں کوئن کر اپنے ول دیس محفوظ کر لیا اور جب سنر سے وائیس آئے تو آئے ضرب ساتھ ان تمام اخوالی کو فرکر ہیا۔

حضرت معید بن زید دارد ایت کرتے ہیں کہ میرے والد زید بن عمر و بن نفیل حال وین میں باہر فکلے۔ موصل میں ایک راہب کے پاس پہنچاس نے اوچھا کہاں سے آئے اوالہوں نے کیا ایرائیم کے کھرے۔ راہب نے بوچھا کیا جا ہے ہوانہوں نے کہا دین۔ راہب نے کیا واپس جاؤ ہوتم جائے ہو وو مختریب تنہاری سرز مین میں فلاہر ہوگا۔

حضرت این عباس الله عمر وی ہے کہ جب اللی دید نے تع کے بینے کودھو کے اس میں کرایا تو تع مدید کوتا ہو کے ارادے ہے کہ جب اللی دید نے تع کے بینے کودھو کے جو کر ایا تو تع مدید کوتا ہو کر ایک ہود کے برے بردے ملا ہ تع جو کر ایک بیاس گئے اور کہا کہ آپ یہ جرائت نہ کریں کیونکہ یہ شہر پیغیر آخر الزمان بھی کی جا کے بھرت ہے اور ایکے متعلق اپنی کتب ہے بشارات وکھا کمیں۔ اس فیس کر اپناارواد موقوف کردیا اور آپ بھی کے نام ایک خطاق بر کیا اس میں اپنے ایمان لانے کی محصاوت عبد کی اور " بیا مول" جو اس وقت کا سب سے بردا یہودی عالم تھا اسکے بردکیا اور وصیت کی عبد کی اور " بیا مول" جو اس وقت کا سب سے بردا یہودی عالم تھا اسکے بردکیا اور وصیت کی

کہ آنخضرت ﷺ کا زمانہ پائے تو بید خطان تک پہنچائے ورنہ ای طرح اپنی اولاد کو وصیت کردے پھر ای کی نسل سے اکیسویں پشت میں حضرت ابو ابوب افساری ﷺ بہوئے جنہوں نے بید خط آنخضرت ﷺ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا اورائے ان لائے۔

معرے طحری عبداللہ عصد میں حاضری ہے کہ میں ایک مرتب بھری گیااور وہاں آیک راہب کود یکھا کہ جو اللہ ہے؟ میں کہ جو اللہ ہے؟ میں ہوں اس نے بع جھا آیا کہ میں اور ہوگیا ہے؟ احد کون اللہ ہے؟ میں نے کہا ہیں ہوں اس نے بع جھا آیا کہ میں اور ہو آخری نی جوان ہے کہا ہی جہدا مطلب اور ایکے مبعوث ہونے کے دن بھی جیں اور وہ آخری نی جی جس اور ہو گیا ہے اور پھر بلی مجوروں والی ہڑ ب کی زمین اکی اجرت گاہ ہا تکی ہوروں والی ہڑ ب کی زمین اکی اجرت گاہ ہا تکی ہوروں والی ہے ہوں کے دن میں اور ہو آخری نیا واقعہ ہوا بات میرے دل میں گھر کر گئی جب میں واپس کہ آیا تو میں نے بع جھا کہ کوئی نیا واقعہ ہوا ہے؟ امہوں نے کہا ہاں ۔ جہاں سے میران اللہ کا ہوران کے بھا کہ کیا آپ ان بر ایمان اللہ جگ جی انہوں نے کہا ہاں۔ تو میں صفرت ابو کر میں ماشرہ والور اسٹر ف با یمان ہو گیا ہے۔ اور کیا تات ہو گئی خدمت میں صاضرہ والور مشرف با یمان ہو گیا ہے۔ ابو کر میں کار میں کہا تو میں دو گیا ہے۔ ابو کر میں کار تات ہو گئی خدمت میں صاضرہ والور مشرف با یمان ہو گیا ہے۔ ابو کی خدمت میں صاضرہ والور مشرف با یمان ہو گیا ہے۔

حضرت جير بن مطعم على مروي ہے جب آپ الله کی دعوت مکہ کے اطراف میں پہلے گئی ان دنوں میں شام کے سفر پر تھا جب آپ الله کی دعوت مکہ کے اطراف میں پہلے گئی ان دنوں میں شام کے سفر پر تھا جب آپ بھری آئے ملہ کے رہنے والے میں؟ میں جماعت نے میری وضع قطع سے پہلے ان کر بو چھا کہ کیا آپ مکہ کے رہنے والے میں؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ ااور گرم میں لے گئے جہاں بہت مور تیاں اور انسادی دکھی ہوئی تھیں اور بو چھا ان میں کوئی اکی شکل کی ہیں نے کہائیس دوائی سے بڑے گر جا گھر میں مجھے اور بو چھا ان میں کوئی اکی شکل کی ہیں نے کہائیس دوائی سے بڑے گر جا گھر میں مجھے لے گئے وہاں بھی ای طرح قساویر وقما شیل بہت بڑی تعداد میں تھیں بھر وہی سوال و ہرایا

یں نے دیکھا تو اچا تک ایک صورت نظر آئی جو آپ بھی کی صورت پر بھی اور ایک صورت بر بھی اور ایک صورت حضرت ابو بکر بھی کی نظر آئی جو اکٹے زا تو پکڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہچان لیا بھی نے کہا بال مگر بھی نے ان پر ظاہر نہیں کیا کہ کون سے ہیں تا کہ بھی وہ دیکھوں کہ وہ لوگ خود سے پہچائے ہیں بیا نہیں پھر انہوں نے اسخضرت بھی کی صورت نشان زد کی تو بھی نے کہا بال یقنینا بھی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا اس شخص کوجائے ہوجوا نگاڑ اتو پکڑے ہوئے ہیں ہمی نے کہا میں نے کہا بال یقنینا بھی جی ۔ انہوں نے کہا ہے ایک دوست اور ایکے بعد ہونے والے خلیفہ ہیں۔ بھی شی نے کہا کہ قرائی کر دیں گے انہوں نے کہا جا کہ دوست اور ایک بعد ہونے والے خلیفہ ہیں۔ بھی تے کہا کہ قرائی کر دیں گے انہوں نے کہا واللہ ہر گر نہیں کر کھیں گے انٹر کی تھم بیرتو نبی

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص الله عن مروى ہے كه مكه كرة يب ايك جكه جهد الله وادى قاطمه كيتے إلى وہال عيس نام كا ايك شاى برا بب قيام پذير شاو و كبتا تھا كه اے الل عرب عنظريب تم شرا أيك الركا بيدا بوگا عرب وجم الكي اطاعت كريں كے بار مكه يس جس يح كا تولد بوتا تو اسكا حوال دريافت كرتا - پر جب آپ الله كا واد وت باكرامت بولى لو آپ الله كا تولد بوتا تو اسكا حوال دريافت كرتا - پر جب آپ الله كا واد وت باكرامت بولى لو آپ الله كا تو الله كا من الله كا من الله كر بردى اس نے كہا ہى وہ بج ہے جب حب الله كا من و كركتا تھا - نام كيار كھا ہے؟ عبد المطلب نے كہا " محد" اس نے كہا والله على في حب حب الله على من الله على مرح شادے كا طاح جوالے الله على الله على مرح شادے كا طاح جوالے الله على الله على مرح شادے كا طاح خوالے الله على مرح شادے كا طاح خوالے الله على الله على مرح شادے كا طاح خوالے الله على الله على مرح شادے كا طاح خوالے الله على الله على الله على الله على مرح شادے كا طاح خوالے الله على 
ابوقیم نے حمان بن ثابت ﷺ کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ ٹیں آنخضرتﷺ کی ولاوت کے وقت سات یا آنٹھ سال کا پچے تھا اور آن بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ ٹیں نے ویکھا کہ آیک میبودی چخ رہا تھا اس کی قوم نے اس سے اپوچھا کیوں چلارہے ہو؟ اس نے کہا اٹھہ کا ستارہ طلوع ہوا اوروہ پیدا ہو چیکے۔ یہ جی روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ باروسال کے تھے کداہے چیا ابوطالب کے المراه ملك شام كے سفر يرتشريف لے كئے۔ جب اصره يہني تو وہاں ايك صومد (جرج) مين ڪيزا راهب رٻتا تھا جس کا اصل نام' 'جرجين' ' تھا دواينے زمانه ميں ورع وتقويٰ زبد ویر بیز گاری میں خاص شهرت رکھتا تھا۔ وہ ایک مت سے وہاں پیغیر آخر الزبان ﷺ کی بعثت كانظارين أي زعد كى كون كذار رباتها يبقريش كاكونى قافل وبال آتاتو ا ہے چرج سے باہرا تا اورا فری فی ﷺ کی جوعلامات اے معلوم تھیں آگی عال شخصیت کو علاش كرتا اورشه يان كى صورت يل ايخ كرجا والتراوث جاتا يص بار الخضرت تا فله قريش كے بمراه محينة ميدا بب بابرة بااورد يكها كه بادل كاليك كلزا أن برسائيلن بوكر الكرما تحد ساتھ چلتا ہے۔ جب قافلہ گرجا كے قريب پہنچا تو يكى براؤكى جگہ تفهرى۔ ابو طالب آ تخضرت ﷺ كرساته ايك ورخت كريج بين الله الكراس ورخت ير آ كيا- بحيرا ال صورت حال يربهت متعب موااور إور عاقل في في ش ضافت كي د الوطالب ف آتخضرت الك كو يغرض هفاظت اى جكد درخت ك يفي جيور ويا- بحيراف جب ویکھا کہ بادل کا تکڑا ای درخت پر رکا ہوا ہے تو اس نے کہا اے قافلہ والوا آپ میں ے جوصاحب بہال تشریف ٹیٹن التے اور اپنی جاء مزول پر شہرے ہوئے ہیں انہیں بھی باالواور حفاظت كے حوالے بے كوئى ۋر ندر كھوچنانچية الخضرت وكاكو بھى بااليا\_ الخضرت ﷺ کے آتے علی وہ باول کا لکوا بھی آنخضرت ﷺ کے سرمبازک برسایہ کرتے ہوئے جاتا آیا جبآب الله يهارك كهائى عبابرآئة وبرتجر ويجرعة وازآئى السلام عليك سا رسول الله بحيران جب بيآ والتى اورغوركياتو أتخضرت على كالدهول كدرميان اى کیفیت کیما تھ میر نبوت کو و مکھا جواس نے سابقہ آسانی کتب میں بڑھ رکھی تھی۔ اس نے مير نبوت كوچو مااورايمان لے آيا۔ كيرا أن چندنفوس بين عرب جو الخضرت على يروموني

نبوت نے قبل ایمان لا ہے۔ای سفر میں روم کے سات آ دبی نبی ﷺ کوشبید کرنے کی فرض ے آئے ۔ فعوذ باللہ بحیرانے بڑے واضح دلائل کیساتھ انہیں بتایا وہ آخرالز مان پیٹیبر جنگی آ مد کا وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی آتی ہیں اور انگو اس برے ارادہ سے روکا اور کہا کہ بیروہ ستی ہے جنگے ذکر تخبر کوتم نے توریت انجیل وز بوریس پڑھا ہے۔ نیز کیا کہ جس چیز کا خدا تعالیٰ ارادہ قرمائ چراے تبدیل کرنے والا کون ہے؟ چرابوطالب کو دمیت کی کہ ٹی ﷺ کی خوب حفاظت رنجیس اورانبیس این جمراه شام نه لے جائیں کیونکہ تمام بیبود ایک بخت وشن ہیں۔ چنانچدابوطالب نے اپنا تمام سامان جمارت بصری عی ش فروخت کیا اور مکه واپس ملے آكة - اى طرح جب الخضرت على جي يال كى عمر عن دومرى مرتبه بغرض تجارت شام تشریف کے مجمع اور اس سفر میں بھری بھی مینچے تو ان دنواں وہاں تسطور اراہب کا کلیسا تھا۔ آ مخضرت الله وبإل ايك ورخت كرفيج بيث ك وه ورخت بالكل فتك تفاكرآب ها ك وبال تشريف فرما بوف كى يركت موفى كدورخت مرسز ويجلدار موكيا اورا سكداره كرديمي سبزہ ہوگیا۔ تسطورانے جب بے منظر ویکھا تو آپ ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور کہا میں آپکو لات وعزى كى فتم ويكر يوچتا ہول كدايتانام بناؤ\_آپ ﷺ ال تسم كوئ كر غضبناك ہوئے اور قرمایال کلتك امك ( محجے ترى مال كود ، ) مجھ دور ہوجاؤ تسطوران اے استان يش موجود محيضة بين زگاه كى اوركها كساس خدا كى فتم جس نے انجيل كوحفرت فيسى اعليود پريناز ل فرماياريدوي في موجود بيل.

حضرت ابوخیان عصکت ہیں کے مسلم حدید کے بعد میں تجارت کے ارادہ سے شام گیا۔ ان دنوں برقل بیت المقدس آیا ہوا تھا اور اسکے پاس نبی پاک ﷺ کا مکتوب گرائی پیٹی چکا تھا۔ برقل نے خط پڑ حا اور جمیں اپنے دربار میں طلب کیا۔ ہم چندلوک دربار میں علیہ علیہ کئے۔ ترجمان نے اسکا شارے کے مطابق ہم سے بو تھا۔ تم میں سے اتکا زیادہ قر سی محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رشتہ دار ہے؟ میں نے کہا میں ہوں کیونکہ میں اسکا پہنا ذاو بھائی ہوں۔اس نے مجھے اپنے سامنے آگے بٹھا یا اور باقی سب کو پیچھے بٹھا دیا تا کہ اگر میں غلط کہوں تو وہ میری تر وید کرویں اسکے بعد برقل نے مجھے دی سوالات کیے۔

- (1) معمارے درمیان انکائب کیا ہے؟ میں نے کہادہ بوے تریف النب ہیں۔
  - (r) كيان عيد كى في المرح كادون كيا عدى في كمانيس
    - کیاا گئے آباؤ اجداد ش کوئی یادشاہ میں موا؟ ش نے کہا ڈیں۔
- (٣) کیا الکے معتقدین اور جی و کارون بدن یوجے جارے ہیں یا تیس ؟ میں نے کہا ہوجے جارے ہیں۔
  - (٥) كيال ي معتقدين بل سي كى ف مرة وكران وين وجهور اللي سي؟ بل في كيانس
    - (١) دوميد على محركة بي يأمين الي الرائين
- (2) مجیائم کوگوں نے انکود موکی نبوت سے پہلے بھی جیوٹ بولیتے پایا ہے؟ بیس آر کہائیس واللہ انہوں نے بھی جیوٹ نیس بولا۔
- (۸) تمبارے اور الکے در میان جھی کوئی معاہد و طے ہوا ہے؟ میں نے کہا آج کل ہمارے اور الکے درمیان آیک معاہدہ کے لیا ہے معلوم نہیں و واسکو تبعیات ہیں یا تعلی
- (9) مجمعی تمهاری ان میلادائی میمی موقی ہے میں نے کہا بال اس نے کہا کیسی رہی ہیں نے کہا مجمعی و وغالب آئے جیسا کہ بدر میں مواادر بھی ہم خالب ہوئے جیسا کہ احد میں ہو
- (۱۰) ووتم كوكس چيز كافقم ديية بين؟ ميس في كهاد ديد كيت بين كد خدا م واحد كي عبادت كرواً استخدما تيوكس چيز كوشر يك ندكر دارسوم جالميت چيوز وو

ای طرح نماز وز کو ہ ' پا کدامنی وصلد رحی کا تھم دیتے ہیں۔

آ فریں برقل نے کہا یں نے تم ہے ایجے نب کے متعلق پوچھا تو تم نے کہا کہ عالی نب ہیں ۔ بے شک انبیاء ورس ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یس نے تم سے پوچھا کران سے پہلے انگی

قوم ش سے کی نے دعوی نبوت و نیس کیاتم نے کہانیں۔ اگرابیا ہوتا تو میں جھتا کہ انگی جروی میں ہے وجوی کیا ہے۔ اس نے بع جھا کہ اعلم آباؤا جداد میں کوئی بادشاہ ہوا ہے تم نے کہانییں۔اگر اس طرح موتا توس جمتا بالبية باب واواكا كيا موامك حاصل كرنا جابتا بيديس في ويهاك التحقیق میں سے می نے اسکے دین سے میزاری ظاہر کی ہے تم نے کہا کہیں۔ برشک ایمان ا اسكى حال المجالية وفحض الحى علاوت باليتام بحراى ارت موتام ين في تيما كدا كے يروكار بزيت جاري إن ياثين تم في كبايز هدب بين اليان كامعامل اي طرت وي ع يبان تك كرحد كمال وكفي جائے۔ الل فے يوچھا كر بھى أس يرودوغ كوئى كالزام آيا ہے تم نے کہا کہ ٹیمن۔ اس میر کیے ہوسکتا ہے کہ وہ گلوق کیساتھ کا کے سوا پھوٹ بولیں اور خدا پر جموث طوقان باعدودي - ش فراج عا كرانبول في بعدون عديد أيسم في كماتين بدخك یفیروں کی یمی شان ہوتی ہے۔ تل نے اوچھا کر تمہارے اور الکے درمیان اڑائی کی کیا صورت رى تم في كيا كريمي وه غالب موف جي اورتجي تم المياء لرام يليم السلام كالأن معاملة وتا ير لیکن انجام کارغلبہ اور فٹے انہیں کو ہوتا ہے۔ ہیں نے بع چھا کہ واکس چیز کا تکم دیتے ہیں تم نے آبا کہ خدا تعالیٰ کی عبادت انٹرک ہے برأت انماز وصدقہ صلدری وغیرہ کاعلم کرتے ہیں۔ بہتمام چزیں جوتم نے بیان کی ہیں بیرسب انبیاء کرام ملیم السلام کی صفات ہیں۔ اگر بیریزیں جوتم نے بیان کی ہیں درست ہیں او قریب ہے کہ دوان ملک کے مالک ہوجا کمیں۔ بھے کومعلوم تھا کہ بیر کی ظاہر ہونے والے تبل کیکن ہے گلان نہ تھا کہ تم بیل ہے فلاہر ہونگے۔اگر چھے ہوسکا کہ انگی خدمت من بنج جاؤل تو ضرور حاضر ہو تگا۔ ای طرح زیگرا حبار ورصیان اور میسائی علاء کے واقعات مجی بین گرہم نے طوالت کے درے ای پراکتفاء کیا ہے۔

### خاتمة الكتاب

اللہ تعالیٰ کا نصل وکرم ہے کہ <u>۱۳۴۷ ہ</u> کو بندہ سرایا گناہ امید دار معظرت مثان رحمۃ اللہ بن ظیل الرحمٰن تحفر لہما اللہ الحتان داوخلہما دارا لہمان ان چند اوراق کے تکھنے سے فارقے ہوا اور اس تسخی ترتیب دیمالیف کلمل ہوئی۔ بیا تبخہ سائل کے اس تشکول کی طرح ہے جے گدا کری کرے ایسے مختف گلزوں سے جرویا ہے جو سیحی علاء کے شہات واستدلال کی جوک کے مثانے کیلئے کائی
جو سے۔ یہ بندہ عاجز تو ایک گوشنشین گمنام خص ہے حقیقت سے کرند تو وہ علاء وضلاء کے ذمرہ
علی شارہ وتا ہے اور ند ہی ان چنداوراق کے تقصے پرنام وجاہ کا طالب ہے نہ اس بارے جس اے
افغرادیت و یکنائی کا دمویٰ ہے بلکہ اسکا حال ہے ہے کہ تمام علوم میں اپنی تیج مدائی و نارسائی کا
امخر اف کرتا ہے لیندا علاء ویل اسلام اور فضلاء کرام ہے درخواست ہے کہ اس فحض کی لفزشوں اور
کوتا ہوں کو بدف طعن نہ بنایا جائے جے خودا پنی کی مجنی کوتا و قلری کا اعتر اف ہے بلکہ عذر مسطور کی
بنا پر چشم ہوئی کی جائے اور نیک دعاؤں میں ہیشہ یا وفر ما یا جائے۔ (۱)

## چند ضروری گذارشات

آخر میں تمام سیحی حضرات یا کھنوس میسائی علاء اور پادری صاحبان کی خدمت میں ہیہ ضروری گذارشات کی جاتی میں۔

(۱) جائے ہوتھے پھم انصاف بندنیں کرنی جاہیے کدارکا ہتیجہ آخرت کے دائی ضران کے علاوہ کھنیں اور دنیا گو آخرت پرتر نے دیا تقلندوں کا شیوہ نیں۔ مزید ہیاکہ معزت خیر البشر ﷺ کے زماند کے بیود کے متعلق مورة القف میں فدکورارشاو ہاری تعالی خوب یادر کھنا جاہیے:

يريدون لبطفؤا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون

" وہ چاہتے ہیں کدایے مند کی چونکوں سے خدا تعالی کے اور کو بجا وی حالانکہ اللہ تعالی اپنے اور کو پورا کرنے والا ہے اگر چدکا فروں کو کتفائی نا گوار کیوں شہور ایس اللہ تعالی کے اس ارشاد والله مند مورہ النح کو توسیطی فار کھنا چاہیئے۔

(۱) وہ پانچ ہاتیں جنکا مقدمہ کتاب میں ذکر ہوا ہے پودی کتاب کے مطالعہ میں ان امور کو طور کھاجائے اور وہ تمام اعتراضات جنکے جواہات عرض کیے گئے بیں ان پر ناجی اب کشائی

(۱) پر مستف کی انتبائی تو اضع ہے ورضا ہے موضوع پر آکو جو ملی و تھیتی شان حاصل ہے وہ روز روش کی طرح واضح ہے عالم اسلام نے بہیشاً کی خد مات کا احتراف کیا ہے اور عالم کفرنے بھی آگی مقست کا او باماتا ہے۔ یا کمال لوگوں کی صفت بھی دو تی ہے کہ وہ بھر و نیاز کو آمنع واتھار کا چکر دوئے جیں بھول شام

فروتني ات دليل رسيد كان كمال كميون مواد يمول رسد بياه وهود

(٣) ستاب میں جہاں جہاں تب عبد منتیق وجد یوکی عبارات ابطور الزام کھی گئی ہیں۔
وہ عبارات اپنے ظاہری مغبوم کے اعتبار ہے ہمارے مدعا پر سخولی والات کرتی ہیں۔ مجیب کو
چاہئے کہ ایے مواقع پرتوفیج عبارت میں ایس محقول توجید فرما مجیں کہ ہمارا استدلال باتی شدر ہے
اور جواب میں بیندار شادفر ما یا جائے کہ ان کتب کی تقامیر کود یکھا جائے کیوکلہ پہلی بات بیہ کہ
اس طلک کے باشدوں کو ان تقامیر کی زبان ہے واقفیت بہت ہی کم ہے اور ایخ تراجم بھی نہیں
ہوئے۔ دوسری بات بہت کہ بالفرش اگر زبان ہے واقفیت ہو بھی جائے تو بھی ان کتابوں کا ہم
مخض کو ملناد شوار ہے۔ عاد وواد میں اصول مناظر والے کھاظے بھی ہوت بہت اجد ہے۔ البندا اگر
جواب میں مہی ارشاد فرما یا تو ایقیا تھ بر جواب سے عاجز ہوئے پر مجول کیا جائے گئے۔

(٣) اگرکونی فخض کتاب کے باب چہارم کا دوکھتا جائے تواسکا فرض ہے کداولآباب سوم کا جواب لکھے جو در حقیقت باب چہارم کا مقد مدہ ۔ ای طمرہ دیگر ابواب میں بھی مقد مداور اس جیے اہم امور کونظرا نداز نہ کیا جائے۔ الغرض ان جار بنیادی یا توں کا خیال رکھٹا انتہائی ضروری ہے۔۔۔۔ واللّٰہ بھد یکٹم الی صواحل مستقیم۔

آخر میں اللہ بجانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں بکمال ججز وانکساری دعاہے کہ اس کتاب کوعوام وخواص کے بان مقبول بنائے اور انبیاء کرام علیجم السلام کے طفیل تاحیات صراط مشتقیم اور اپنے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لينديده طريقة برقائم ركھ اس عاصى يُرمعاصى كا خاتمه ايمان بركر اوراس جبان سے حالت ايمان برا شحائ اوردارين كى وَلْت ورسواكى مے حفوظ ركھ اللهم انى اعوذبك من صبق الدنيا وضيق يوم القيامه آمين آمين آمين (1)

ابوخدا ساعيل عارني غفرلة

(۱) سرج م وقتی تماب اورا کے جملہ معاویمی کی جی اللہ بھان وقعالی کے مشور افتانی غرد واکھ بارکیا تھے ہی وعائے

کہ اللہ تعالی اُ گی اس تھے کا وقی کو تھولی قربائے اور مصنف کی و گرکت کی طرح ال بجدید ہے کو جوار دو کے بیج ائتن علی تحقیق وقتی کیا ہے معاود کے جام وقعالی کے بال مقبول عام اکسیر جائے ۔ بنائے تھا کرے کہ یہ ہی خین کوشش واوں کے غیار چینے و مافول کے بروے کھئے قصب کے الدجرے بنے کا قرید بن جائے اور چینے ہوئے قاطوں کی فلا م وصلاح کا سامان ہو جہیں جاوہ مزل کی عاش ہوار ووق واقعے ہوجائے کے اور اسکے قبول کرنے میں کو فی اور فیس دیتے ہی کہ تو بی بارگا و احدیث جل جلال می ورقواست گذار ہیں کہ ا عمل کے اس کے قبود وظار ایم کو ایس دیتے ہی کہ تو بی بارگا و احدیث جل جلال میں ورقواست گذار ہیں کہ ا عمل کا حم کے تعدد وظار کی کو ایس کے جس کہ تو بی بارگا و اور دیت کا اللہ تمام کی ورقواست گذار ہیں کہ ا عمل کا حم کے تعدد وظار کی کو ایس کے جس کہ بی بارگ اور کی کا بیا اولی اسٹون کی اور ان اسٹون الی وقت فر ما اپنے وجب سے میں اور کی اور کہ کی اور کی کا بیا اولی اسٹون کی اور ان اسٹون کی موجب سے معموم سفوا کرا ہم واقعی و تھا م کے مہارک اُلو ٹی قدم ہے چلے کی آو تی موجب کھی اپنے فی اور می کو اسے قبل و کرم سے بیا ہی وادر می کو بیا ہی اور کی کا بیا اور کی کا بیا اور کی اور کی اور میں کو اسے قبل و کرم سے معاوت کی دھا فربا ہے موجب سے معاوت کی وطافر با ہے وہ اور می کو فرا ہے وور می کو اسے قبل و کرم سے معاوت کی دور کی وطافر باتے موجب کے اور کی اور فیا کہ ہے اور می کو خوا میں ہی جام کی اور میں ہی جام کی اور کی اس کے دی کی اور کی اور والو خوا

ي وفي المنظف يرطرف المنظف يرطرف

وعنى إلد نعالي على خر خلقه ميدنا ومولانا مصروعي (لدوسعد (حدمي ومي بعم ماحماة الي يوم (لاري أيس

# مصادرومراجع

## عربي تنابيات

١ ـ القرآل الكريم

الاسلام والتسرانيه ، الشيخ محمد عبده ، مصر ، مطبع محمد على صيح ، ١٩٥٤
 المسيحية نشأتها وتطورها ، الشيخ عبدالحليم محمود ، قاهره ، دار المعارف ، ١٩٨٥
 انجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، الامام تقى الدين احمد ابن تبعيه »
 بيروت ، المكتبة العلمية ، ٣ ، ، ٢

ه .. الجامع الصحيح ، الامام محمد بن اسماعيل البخارى ، كراتشى ، فليمى كتب خانه ١- اظهار النحق ، الشبخ مولانا و حست الله الكيرانوى الهندى، وياض ، ادارة البحوث العلمية

٧- المناظرة الكبرى، الدكتور عبدالقادر خليل ، الملكة الفكر مه، مطابع الصفاء ، ١٩٩٠
 ٨- ين الإسلام والمسيحية ، ابوعبيدة الحررجي، قاهرة ، مكتبه وهيه ، ١٩٧٦
 ٢- روح السعائي في تفسيد القرآن العظيم ، الإمام محمود الألوسي البغدادي ،
 كواته ، مكتبه رشيديه

اب التغسير المبير في العقيدة والشريعة والمنهج، الاستاذ الدكتور وهيه الزحيلي،
 كواته، مكتبه رشيديه

١١ حجة البله البالخة الأمام قطب الدين احمد المعروف بولى الله الدهلوي،
 كراتشي قليمي كتب خانه

۱۲ ـ رياض النصالحين، الامام يحي بن شرف النووى، كراتشي، قليمي كت. حاله، ۱۹۸۹

۱۳ - سن انسائی، الامام احمد بن شعب بن علی انسائی، کرانشی، قدیمی کتب خانه
 ۱۱ - شرح العقائد النسفیه، سعد الدین الفتازانی، کرانشی، قدیمی کتب خانه
 ۱۱ - عقیدة الصلب والفداه، و شید رضا المصری، مصر، مطبع المناز، ۱۹۳۲
 ۱۱ - مشکلات القرآن، الشیخ انور شاه الکشمیری، ملتان، اداره تالیقات اشرفیه
 ۱۷ - مشکوة المصابیح، الامام ولی الدین محمد بن عبدالله، کرانشی، قدیمی کتب خانه
 ۱۸ - مدایة الحیاری فی اجوبة الیهود والنصاری، الامام محمد بن ابی بکرابن قیم،

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### يروتء دارالكتب العلميه

#### اردو كتابيات

١٩- ازالية الشكوك مهولا نارحت الله كيرانوي ، مدراس مطبع مجيد سيد ١٩٠٨ .

٢٠- اعجاز عيسوى مولا نارصت الله كيرانوي ولا جور وادار واسلاميات ، ١٩٨٨ و

الإراكي مجاهد معمان مولانا محرمتهم ومكر كرمه ومدرر صولتيه ١٩٥٢ و

٢٢ ــا تكار حديث كِينَاتُ مولا نامر قراز خان صفدر، كو جرانواله، مكتبه صفد ريدا ١٠٠٠ ،

٢٠- آبائ كليسيا، فيروزخان تارؤ، لا جور، ينجاب يليجيس بك موساكن

٢٣\_ آخري في اورتورات موسوي ، مولانا أجيز الهرشيني ، گرا جي رنکتيه وزيد ١٩٨٧ و

100 ما تيل عرق آن تک مولا نارحت الله كيزالوي ، كراچي ، كلتيدوا العلوم ٢٠٠١ ،

٢٧ ما يكل قرآن اور مائنس وموريس بكاف وكرائي الوادة القرآن 1999،

٢٠ ـ بائيل كالتفقق جائز وراشيرا احد اراولينذي السلائك شاي فرام ٢٠٠٠،

۲۸\_ بشارت فيسلى مولانا بشر الدهيني مثوركوت ، اسلامي كت فات، ١٩٨٧ ،

٢٩ تفيير ماجدي مولا ناميدالماجدور يابادي الراتي بجلس شريات اسلام، ١٩٩٨ و

٣٠ يغيرهاني مولانا يوفرعبدالتي هاني ديوي، كرايي، ميرفد كتب خار

الا تغيير عناني مولانا شبيرا فهوعناني الاجورة مكتبه ميدا فمرشبيد

٣٣ \_تشير تَّنَانَي مِمولانا تَّنَاءالله المرتسري الا برر مَلَتَبِي فَدُّ وسِيها ٢٠٠٣ ه

٣٣ تقيير الكتاب، وليم ميكذ وخلذ الا مور مسحى اشاعت خانه ١٠٠٠،

٣٣ يَقْسِرِ الْكَنَابِ مِيتِهِم عِيمَرِي الأجور ، يرج قا وُحَدُيثُن يمنارز ، ٢٠٠٥)

٣٥ - تغيير الكفاره ، را برث التي كليتر ولا بور ، يحي اشاعت خانه ، المحام

٢٦\_ ترجمان السته مولاتا يدرعالم ولا جور وادار واسلاميات

٢٥ يح يدب بائبل بربان بائبل مولانا عبداللطيف مسعود ملتان بجلس تحقظ تم نبوت به ٢٠٠٠

٢٨ تحريف كريجرم ، حافظ اقبال رنگونی ما فيستر ، اوارة البلال ، ١٩٨٦ ،

٣٩ تشبير بائبل الغازجو بدرى الا جور فيتقد وبلشرز

٣٠ \_ تاريخ كليسا، حان \_ ي دوائيا، كراچي، كيكليكل سوسائلي، ١٩٩٧، ١٨٠ - تاريخ كليسيائ ياكتان، اليس ك واس، حيدرآ باد، بشب باؤس، احده، ٣٠ ـ تاريخ اصلاح كليسيا ، ياوري خورشيد عالم ، اسلام آياو، كريحن بك مروس ٢٠٠٠، ۱۳۰۰ تر جمه انجيل برتباس مولا نامحد عليم انصاري ، كرا يي، اداره أسلاميات، ۳۰۰ ه الهم من المود الشفين بشير ، كوجرا نواك مكتبه عناويم ، ٢٠٠٣ ، ۴۵ \_ فطیات شیخ احمه و بدات، شیخ احمد سن دیدات، لا جور، جهانگیر بک ژبو ٣٩ \_ رحمة للحالمين بمولا ناسليمان سلمان منصور يوري، كرايي، دارالاشاعت، ١٩٨٨ م ے ۱۹۸۷ روٹ القدی روپی حق میادری برکت ۔ اے۔ خان سیالکوٹ، زمزمہ برهنگ برلیس، ۱۹۸۲ ٢٨ \_ سيرة المصطفيٌّ بمولا تامحداوريس كائدهلوى، ديلي، قريدانشر يرائز رز، ١٠٠١، ٩٨ \_سيرة النبي ، مولا ناتبلي نعما في وسيد سليمان عموى ، لا بهور ، الفيصل ناشران • ٥\_شهادة القرآن ، مولانا ابراليم سيالكوني ، لا بمور بفعماني كتب خانه ١٠٠٠ م الك مرف أيك اسلام بجواب دواسلام مواة نامجر سرفراز خان صفور، كو برانواله، مكتبه صفوريه، ٢ ٢٥١ ميراتية كياب؟ مولانا محرقي شاني وكراحي وكمتبدوا والعلوم ٢٠٠٢ء ۵۳\_ميسائيت كے تعاقب ميں متين خالده لا جور بلم وعرفان پلشرز ۲۰۰۲ء ٥٣ - علامات قيامت اورز ول تح بهمولا نامفتي المشفحة ، كرا جي مكتبه دار العلوم ، ١٩٩٩ و ٥٥ عبد ملتق كا تاريخي سفريمونكل بية فللثور الا بورسيجي اشاعت خانه، ٥٠ وال ٥٦ - عيمائية (تجريبه ومطالعه ) يروفيسر ساجد مير ولا جور، وارالسلام ۵۷\_ قيروز اللغات ، مواوي فيروز الدين ، لا يور ، فيروز سرّ ، ۲۰۰۵ . ٥٨ قرآن كريم كازوال ججزاء المم رامًا، لا بور، اسلاى مشن سنت مكر ٥٩ - قامون الكتاب اليف اليس في الله والا جور مسجى اشاعت خاند والمو ١٠ \_ فقص القرآن بمولانا حفظ الرحن بيوباروي ، كرا چي ، وارالاشاعت ١١ يقوم يبوداورجم مولان عبدالكريم إركي ،كرايي مجلس تشريات اسلام ، ١٩٩٨م ٩٢ \_ كمّاب مقدل (اردوبائيل) مصطفين ولا بوروبا كستان بائبل سوسائق

٦٢ - كلام مقدى (اردوبائل)مصنفين ولا بور دا بلاغيات مقدي بولول ١٩٨٥٠ و ١٢٧ \_ كليدالكياب مصنفين ولا جور ، يحى اشاعت خانه ، ١٩٩٨ ء 10 - كتابت حديث مولانامقتي محدر فع عنائي مرايي وادارة المعارف 1992 و ٦١- اخات الكتاب، يونس عامر، لا مور يسيحي اشاعت خانه ٢٠٠٠ م سلا تمسيحيت ،متولى نوسف جلبي ، لا بور ،اوار داسلامات ،١٩٨٧ ، ١٨ مسلمانول كاعروج وزوال مولانا معيداته اكبرآبادي ولا بور وادار داملاميات ١٩٨٠ و 19 يرمظا مرحق مولا نافواك محمر قطب الدين ولا بور والمصاح • ٢٠٠٤م ضرات قرآني والترجم فازي الإجور الفيصل ناشران ٢٠٠٩م اك\_مشكلات القرآن ،مولا ناانوركنگوي، ملتان ،ادار و تاليفات اشر فيه ٣٤ ـ معارف الحديث مولا بالحد منظور نعما في أركز الحي وارالا شاعت ٢٠٠٥ و ٣٠٤ ينز ول جيسي عليه السلام بمولا نابلار عالم صما جريد في مكتاب بجلس تحفظ تتم نيوت الع ٢٠٠٠ س کے اور یہ حاوید مولا ناسید ناصرالدین منصور ، کراچی امیر محد کتے خانہ ۵۵ \_ جاری کت مقدمه، تی \_ نی مینلی ، لا جور، سخی اشاعت خانه، ۱۹۹۸، 7 الله بالأك كرتية والى يومتين المادري جوزف و لوان اكرا حي الونيك مرتوز الم ١٠٠١ م انكريزي كتابيات

Encylopaedia Brittanica (1958)
Good News Bible today English Version
Holy Bible New International Version
Holy Bible King James Version
"Is the Bible God words" Ahmed Dedat
James Hastings Dictionary of Bible
The Holy Bible
The new Catholic Encylopaedia (1967)
The Jewish Encylopaedia





